

# وركاب ازادى بهنداورسامان

(حصداول)

مولاناسير الوالاعلى مودودي وغلقيه



## فهرست مضامين

| 11 | قدمه                                         |
|----|----------------------------------------------|
| 27 | حصداقال: ہم کہاں کھڑے ہیں؟                   |
| 30 | ميرانقط ونظر                                 |
| 35 | باب ا: آنے والا انقلاب اور مسلمان            |
| 36 | مندستان میں اسلام کی گزشته تاریخ پرایک نظر   |
| 38 | انحطاط کا آغاز اوراس کے ابتدائی آثار         |
| 39 | انگریزی حکومت کے دور میں مسلمانان مندکی حالت |
| 40 | (الف) انگریزی حکومت کی یالیسی                |
| 41 | (ب)مغربی تعلیم کاارژ                         |
| 43 | (ج) قومی انتشار                              |
| 44 | آنے والے انقلاب کی نوعیت                     |
| 46 | جدیدانقلانی دور کی ابتدائی علامتیں           |
| 46 | انقلاب کی تیز رفتاری                         |
| 47 | باب ٢: حالات كاجائزه اورآئنده كے امكانات     |
| 47 | مسلمانوں کی جاربنیا دی کمزوریاں              |
| 47 | (۱)اسلام سے ناواقفیت                         |
| 48 | (۲) قومی انتشار اور بدطمی                    |

| 4  | ریک آنه ادی مندادرمسلمان (حصه اول)                   |
|----|------------------------------------------------------|
| 49 | (۳)نفس پرسی                                          |
| 50 | (۳) منافقت                                           |
| 52 | قومی تحریک کی حقیقت                                  |
| 53 | توی تحریک میں شامل ہونے کے نتائج                     |
| 54 | باطل کی جگہ باطل                                     |
| 55 | كيا آئيني صانتين اور تحفظات كافي موسكتے ہيں؟         |
| 57 | عوام کاجموداورسیای جماعتوں کی بےراہ رویاں            |
| 59 | باب ١٠: ١٠ اراسياسي نصب العين                        |
| 60 | ہندوستان میں آزادی مسلم کا کم سے کم مرتبہ            |
| 61 | كانكريس ك' بنيادى حقوق 'جارے منتہائے نظر نہيں ہوسكتے |
| 63 | مسلمانوں کے کیے صرف ایک راستہ ہے                     |
| 65 | باب ١٠:١١ عمل                                        |
| 65 | ہندوستان میں مسلمانوں کی دوسیتیتیں                   |
| 66 | آزادی وطن کے دورات                                   |
| 67 | (۱)وطن پرئ                                           |
| 69 | (۲)مسلمانوں کی آزادی                                 |
| 70 | كانگريس كى طرف بلانے والوں كى غلطى                   |
| 71 | چندغورطلب حقائق                                      |
| 74 | اسلامی جماعت کومضبوط بنانے کے لیے ضروری تدابیر       |
| 76 | ا یک غلط جمی کااز اله                                |

| 6    |                             | تحریک آزادی منداورمسلمان (حصداول) |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 122  |                             | جواب                              |
| 123  |                             | بندواور مسلمان                    |
| 123  |                             | جواب                              |
| 125  |                             | مسلمانوں کی اصل ضرورت             |
| 126  |                             | جواب                              |
| 128  |                             | سلطنت ورسلطنت                     |
| 129  |                             | جواب                              |
| 129  |                             | شيردارالاسلام                     |
| 129  |                             | جواب                              |
| 132  |                             | مصالحت کے امکانات                 |
| 132  |                             | جواب                              |
| 132  |                             | مندستان کی سیاسی ترقی             |
| 133  |                             | جواب                              |
| 134  |                             | خوف و جراس                        |
| 135  |                             | جواب                              |
| 139  | تتحده قومي تحريك اورمسلمان  | حصيهوم: كانگريس،                  |
| .149 | غلط نمائندگی اوراس کے نتائج | باب۸:مسلمانوں کی                  |
| 165  | ادى اور قومى تخص            | باب ۹: آز                         |
| 165  |                             | آزادی کیوں؟                       |
| 171  |                             | آزادي اورتو مي وجود               |

L.

| 7   | فریک آزادی منداورمسلمان (حصه اول)                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 175 | باب ۱۰: قوم پرستول کے نظریات                                              |
| 175 | اصول موضوعه                                                               |
| 182 | اشتراكيت                                                                  |
| 186 | اسلامی تبذیب کیا ہے؟                                                      |
| 190 | نياحرب                                                                    |
| 193 | باب ۱۱: آزادی کی فوج کے مسلمان سیابی                                      |
| 213 | باب ۱۲:حصول آزادی کاطریقنه                                                |
| 213 | اسلامی قومیت اور تهذیب پرحمله                                             |
| 214 | اسلام كے نظام اجماعي پر حمله                                              |
| 218 | كانكريس كے طريق كار كے نتائج                                              |
| 223 | باب ۱۳: جنگ آزادی کاطح نظر                                                |
| 235 | باب ۱۳۰۰: قومی، جمهوری، لا دینی اسٹیٹ<br>کیامسلمان اس کوقبول کر سکتے ہیں؟ |
| 238 | مغرب میں وطنیت کے تجربات                                                  |
| 242 | جميوريت كريز يركز                                                         |
| 244 | مندستان اور قومی ریاست                                                    |
| 255 | باب۵۱: بنیادی حقوق                                                        |
| 256 | ا-دورجد يديين حكومت كادائرة عمل                                           |
| 260 | ۲-بنیادی حقوق کی افادیت                                                   |

| 8   | خریک آزادی منداورمسلمان (حصداول)               |
|-----|------------------------------------------------|
| 268 | ٣-كراچى ريزوليوش كاتجزيه                       |
| 273 | باب ۱۱: متحده قوميّت اور اسلام                 |
| 274 | غيرعكمي زاوية نظر                              |
| 277 | ا ثبات مدعا کے لیے حقائق سے چٹم پوشی           |
| 278 | قومیں اوطان ہے کہاں بنتی ہیں؟                  |
| 280 | لغت اور قرآن سے غلط استدلال                    |
| 282 | ا يك اور لفظى مغالطه                           |
| 284 | بناء فاسد على الفاسد                           |
| 287 | افسوناک بے خبری                                |
| 288 | وطنى قوميت كالحقيقي مدعا                       |
| 292 | اشتراك لفظى كافتنه                             |
| 295 | باب ١٤: كيا مندوستان كى نجات نيشنازم ميں ہے؟   |
| 296 | تيشنل ازم بربنائے مصلحت                        |
| 299 | تيشنل ازم اوراسلام                             |
| 301 | يور پين تيشنل ازم كى حقيقت                     |
| 308 | مغربي نيشنل ازم اورخدائي تعليم كابنيادى اختلاف |
| 316 | مغربي بيشنل ازم كاانجام                        |
| 318 | دنیانیشنل ازم کی لعنت میں کیوں مبتلاہے؟        |
| 320 | میشنل ازم مندوستان میں                         |
| 320 | تيشنل ازم كوازم                                |
|     |                                                |
|     |                                                |

| 9   | یک آزادی منداورمسلمان (حصداول)                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 322 | کیا ہندستان کی نجات نیشنل ازم میں ہے؟                              |
| 323 | ہندوستانی نیشنل ازم کس طرح پیدا ہوسکتا ہے؟                         |
| 327 | كيا مندوستان كاكوئى بهى خواه يهال نيشنل ازم كاخوا مشمند موسكتا ہے؟ |
| 328 | فرنگی لباس                                                         |
| 335 | باب ۱۸: اسلامی قومت کاحقیقی مفہوم                                  |
| 346 | اشدراک                                                             |
| 353 | باب ۱۹: جنگ آزادی کی نوعیت                                         |
| 355 | 1-2015                                                             |
| 359 | ۲- "كامل آزادى" كى اصل حقيقت                                       |
| 363 | كانكريس كاصل عزائم                                                 |
| 364 | ٣- كانگريس اور مندومها سجها                                        |
| 368 | ٧٧ - كانگريس اور انگريزي حكومت                                     |
| 369 | ۵- کانگریس کااصلی مقصد                                             |
| 370 | ٧- يارنى سم اوراس كاثرات                                           |
| 373 | ٧- جُدا گاندا تخابات                                               |
| 374 | ۸-مسلمانوں کی حالت                                                 |
| 379 | ٩-واردهااسكيم                                                      |
| 389 | • ا – ودیامندر ملی اسکیم                                           |
| 398 | اا-زیان کامسکلہ                                                    |
| 409 | اشدراک                                                             |
|     |                                                                    |

ODA

444

#### يسم الثدالرحن الرحيم

#### مفارمه

#### از:مرتب

مسلمان اورغلامی ..... یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں۔مسلمان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوسکتیں۔مسلمان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غلامی کی فضامیں اپنے دین کے نقاضوں کو پورا کر سکے۔اسلام پرای وقت پوری طرح عمل ہوسکتا ہے جب انسان ساری بندشوں کوتو ڈ کرصرف خدا کا مطبع ہو جائے۔اسلام غلبہ اور حکمر انی کے لیے آیا ہے، دوسروں کی چاکری اور باطل نظاموں کے تحت جزوی اصلاحات کے لیے نہیں آیا۔

هُوَ الَّذِيِّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَ دِنْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى البَّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِةَ الْمُشَرِّ كُونَ ٥ القن 9:61

برصغیر یاک وہند کے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ اٹھار ہویں اور انیسویں صدی میں بہت نمایاں ہوکراُ بھرا۔سلطنت مغلیہ کے تم ہونے تک صورت حال بھی کہ گوجموعی طور پر ملک کا نظام اجتماعی اسلام کے مطابق نہ تھا'لیکن ایک طرف مسلم معاشرہ میں ہماری ثقافت کی ملک کا نظام اجتماعی اسلام کے مطابق نہ تھا'لیکن ایک طرف مسلم معاشرہ میں ہماری ثقافت کی

روایات بڑی مضبوطی ہے جاگزیں تھیں اور دوسری طرف ساری خرابیوں کے باوجود ملک کا قانون شریعت اسلامی پر بہنی تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی کوششوں کامحور مزید اصلاح و تبدیلی اور نظام اجتماعی کے بگاڑ کو دور کرنا تھا۔ برطانوی سامراج کی آمد نے مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کوختم کر دیا اور نظ محکمرانوں کی تمام قوت اس کام پرصرف ہوئی کے مسلمانوں کو ملی زندگی میں نظریاتی نقطہ نظر ہے جو بگاڑ آچکا تھا اس کو بڑھا کیں اور اے اس کی انتہا تک پہنچا دیگر میں نظریاتی نقطہ نظر سے جو بگاڑ آچکا تھا اس کو بڑھا کیں اور اے اس کی انتہا تک پہنچا دیں ، تا کے مسلمان سیاسی ، معاشی ، ذہنی ، فرنبی ، اخلاقی ، ثقافتی ، غرض برحیشیت سے غلام بن جا کیں اور ان کا مجدا گا نہ وجود باقی نہر ہے۔

مسلمانوں نے اس نئی حیثیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ زندہ رہنا چاہتے سے کین مسلمان کی حیثیت سے بھی بہندوستان میں بینے والی ایک مخلوق کی حیثیت سے نہیں۔ انہوں نے آزادی کی کوشش کی۔ سیّد احمد شہید ؓ نے جہاد کا اعلان کیا اور تحریکِ مجاہد بین نے آخری دم تک اعدائے اسلام کا مقابلہ کیا۔ فراکھی تحریک نے مشرقی ہند میں جہاد کا علم بلند کیا۔ کے امراء کی جنگ آزادی مسلمانوں ہی کے خون سے سینجی گئی اور اس طرح اپنی تمام خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود مسلمانوں نے اسلام کے اس مزاج کا بار بار اظہار کیا 'کہ وہ غیر اللّٰد کی غلامی کو قبول نہیں کرسکتا' اور طاغوت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ بار بار اظہار کیا' کہ وہ غیر اللّٰد کی غلامی کو قبول نہیں کرسکتا' اور طاغوت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کرسکتا۔

انیسویں صدی کے دومرے نصف میں ''جمجھوتہ بندی'' کی روش کو خاصی تقویت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی حیثیت ایک ہاری ہوئی فوج کی بی تھی'اور جولوگ ذہنا مغرب سے شکست کھا چکے تھے انہوں نے جدید تہذیب وتمدّ ن سے جھوتہ کرنے اوراس کے رنگ میں اپنے کورنگنے ہی کی روش کی طرف مسلمانوں کو بلا یا۔لیکن بحیثیت مجموعی قوم نے اس راستہ کو اختیار نہ کیا' اور پورے معاشرہ میں ایک کش کمش جاری رہی۔ایک دوسرے گروہ نے نے اختیار نہ کیا' اور پورے معاشرہ میں ایک کش کمش جاری رہی۔ایک دوسرے گروہ نے نئے تقاضوں اور نئے حالات سے کلی طور پرصرف نظر کیا' اورا پنے کو ماضی کے حسین نظاروں میں گم

رخ اختیار کیا ، جس میں مکی معاملات میں مسلمانوں کی شرکت لابدی ہوگئے۔ نئ تحریکات انجریں۔ سیاسی اسٹیج پر بڑی گہما گہمی ہوئی۔ پرانی دوستیاں ٹوٹیس اور نئی دشمنیاں پیدا ہوئیں۔ وقتی اور ہنگا می طور پر بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیئے گئے۔لیکن ابھی تک مسلمانوں کے سامنے وہ راہ واضح نہ ہوئی تھی جوایک طرف انہیں غلامی ہے نجات ولائے 'اور آزادی کے وسیع میدانوں کوان کے لیے متخر کرے، اور دوسری طرف ان کے رشتہ کوان کے دین اور ان کی وسیع میدانوں کوان کے لیے متخر کرے ان تاریخی تقاضوں کو برآنے کا موقع دین جن کے اظہار کے لیے ملت اسلامیہ ہند کا اجتماعی ضمیر بے چین تھا۔ سیاست کی زمام کار بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی 'جو ملت کے مزاح اور دین کے تقاضوں کا پوراشعور نہیں محد تک ان لوگوں کے ہاتھوں میں تی دوم کی قیادت کر رہے سے اب آہتہ آہتہ ان میں سے رکھتے تھے۔علاجوایک مدت سے قوم کی قیادت کر رہے سے اب آہتہ آہتہ ان میں سے اکثر اس مقام سے ریٹائر ہور ہے تھے۔اس دوگونہ عدم مطابقت کی وجہ سے قوم کے ہاتھ وہ راہ نہیں آرہی تھی جے اس کی روح تلاش کر رہی تھی۔

ان حالات میں مولا ناسید ابوالاعلی مودودی صاحب نے احیائے اسلام کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ایک طرف موصوف نے ۱۹۳۳ء میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا اور ذہنوں سے شکوک کے ان کا نئو ل کو نکالا 'جوالحاد، بدری نی اور اشتراکیت کی یافتار نے بیوست کردیئے تھے۔ پھر انہوں نے ان تمذنی ،معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل بھی اسلام کی روشنی میں بتایا 'جوسوچنے بچھنے والے طبقات کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ تھیر افکار کے اس عمل کے ساتھ ساتھ مولا نا مودودی صاحب نے ملت کو ان اجتماعی مسائل کا افکار کے اس عمل کے ساتھ ساتھ مولا نا مودودی صاحب نے ملت کو ان اجتماعی مسائل کا احساس بھی دلایا 'جن کے نفی میں وہ گھر گئی تھی ، ان خرابیوں کی نشاندہ ی بھی گئی جو اس کی سائل کا مسائل کا جدوجہد کو ساسی جدوجہد کو کمز ور ترکر رہی تھیں' اور ان خطوط کو بھی واضح کیا' جن پر اپنی اجتماعی جدوجہد کو ساتھ جاری تھا' کہ ہندوستان میں یکا یک حالات نے پلٹا کھایا اور وہ ممزل بالکل قریب نظر ساتھ جاری تھا' کہ ہندوستان میں یکا یک حالات نے پلٹا کھایا اور وہ ممزل بالکل قریب نظر آنے لگئ جہاں سے اقتدار برطانوی سامران سے ہندوقوم پر تی کی طرف نشقل ہونے والا تھا۔ اس موقعہ پر یہ مفایین مولانا مودودی صاحب نے کے اور تھیں لکھنے شروع کیے اور

۳۹ء کے آغاز تک تر جمان القرآن میں مسلسل شائع ہوتے رہے۔ اس کے بعد یہی مضامین "مسلمان اور موجودہ سائی کش کش" کے عنوان سے دوجلدوں میں شائع ہوئے اور اس کتاب کے نود ک ایڈ یش تقسیم ملک سے بل نکل چکے تھے۔ بلا شبراس کتاب نے ایک نسل کو متاثر کیا ہتے دہ قومیت کے لئے کہا اور اسلامی قومیت کے احساس کو پختہ کر کے اسے متاثر کیا ہتے دہ قومیت کے احساس کو پختہ کر کے اسے ایک سیاسی نصب العین کی شکل دی۔

#### (٢)

برطانوی ہند کے مسلمانوں کو آنگریز کی غلامی کے دور میں جوسب سے بڑا خطرہ پیش آیا وہ''متحدہ قومیت'' کا تھا۔ یہ خطرہ ۱۹۲۵ء میں تحریکِ خلافت کے غیرمؤثر ہوجانے کے بعد سے شدید ترصورت اختیار کرتا چلا گیا۔مسلمانوں کا حال بیتھا' کہ ہرمیدان میں شکست پر شکست کھانے سے ان پرشدید مایوی کا غلبہ تھا۔ کوئی قومی تنظیم باقی نہیں رہی تھی۔ قومی لیڈر ایک ایک کرکے یا تو تھک گئے تھے، یا اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور یا پھرقوم کا اعتماد کھو بیٹھے تھے۔ بنت نے فتنے اُبھر رہے تھے اور کوئی نہ تھا جوان کا مقابلہ کرے۔ان حالات میں کا نگریس نے مسلمانوں کوزم نوالہ بھے کرنگل لیہا جاہا'اوراس غرض کے لیے متحدہ تو میت کی تحریک کوتیز ترکردیا علمی میدان میں مغرب کی پوری سیاسی فکر کی بنا پرمتحدہ قومیت کے تصور كو بيش كيا جاربا تفا' اوركوني اس سيلاب كا مقابله كرنے والا نه تھا۔ رابطه عوام mass) (contact کے نام پر مسلمانوں کو ان کی اپنی تنظیمات سے کاٹ کر کا تگریس میں ضم کرنے کی سعی بڑے وسیج پیانے پر بہور ہی تھی۔ پھرمسلم نام رکھنے والے اہلِ قلم روٹی کے مسئلہ کو سب سے اہم مسئلہ قرار دے کر اشتر اکیت کی تبلیغ بالکل کھلے بندوں اور جمعیت العلماء کے اخبارات تک کے ذریعہ کررے تھے۔علما کا ایک بڑا طبقہ انگریز کی مخالفت میں متحدہ قومیت تك كى تائيد پراتر آيا تھا۔ ان حالات ميں صاف نظر آرہا تھا' كەملت اسلاميہ ہندكى شتى ڈ انواں ڈول ہے ٔ اور اگر حالات کو بدلنے کی فوری کوشش نہ کی گئ تو اس کشتی کو بچا ناممکن نہ رےگا۔

سے ہوہ ہیں منظر جس میں زیر نظر مضامین لکھے گئے۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے، ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں، ان کی حقیقی کمزوریاں کیا ہیں، ان کو بے جا استعال کرنے کی کیا کوشٹیں ہور ہی ہیں، انہیں کون کون سے خطرات در پیش ہیں، افدران خطرات کا مقابلہ وہ کیوں کر' کر کتے ہیں۔ پھر ان میں کا نگریس کی متحدہ قومیت کی تحریک کا پورا پس منظر اور اس میں مسلمانوں کے لیے پوشیدہ خطرات کا مفصل جائزہ ہے۔ بیوہ پہلی کوشش ہے جس میں متحدہ قومیت پر علمی اور عقلی تنقید کی گئی ہے اور است بلندعلمی معیار سے کی گئی ہے 'اور است کے بارے کی کوئی دوسری چیز ملک کے سامنے بندیلی آئی۔ بلاشہ برصغیر ہندو پاکتان سے شائع ہونے والے بیہویں صدی کے لٹریچ میں متحدہ قومیت کے بارے میں علا مہ اقبال اور مولانا مودودی کی تحریرات اپنی نظیر نہیں کھتیں۔

کھر مولانا کے ان مضامین کی یہی خصوصیت نہیں ہے کہ اپنے علمی اور منطقی طرز استدلال، تاریخی استشہاد، حسن بیان اور قق ت اثر کی بناء پر بیمنفرد ہیں، بلکہ ان کاعظیم ترین کارنامہ میہ ہے کہ ان کی وجہ ہے اسلامی تصور قومیت نے ایک سیاسی نصب العین کی شکل اختیار کی اور مسلمانوں کے سامنے ایک جُداگانہ قوم ہونے اور اپنی جُداگانہ قومیت اور تہذیب کو محفوظ رکھنے اور ترقی دینے کے لیے اپنی آزاد مملکت قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور بالآخر قیام یا کستان پر منتج ہوا۔

تحریک پاکستان کی بنیاد دو تو می نظریه پرتھی۔اس تصوّر کو پیش کرنے ،اسے نکھارنے اور فروغ دینے میں مولانا مودودی صاحب کی تحریرات کا حصہ کی تھا،اسے اس شخص کی زبان ہے۔ سُنیۓ 'جو ق کداعظم اور خان لیافت علی خان کا دستِ راست تھا۔ یعنی آل انڈیامسلم لیگ کے جائے سیکرٹری ،اس کی مجلس عمل (committee of action) اور مرکزی پارلیمانی بورڈ کے سیکرٹری ، جناب ظفر احمد انصاری صاحب وہ لکھتے ہیں:

''اس موضوع پرمولانا ابوالانتی مودودی صاحب نے''مسئلہ تومیت'' کے عنوان سے ایک سلسلہ مضامین لکھا جوا ہے دلاکل کی محکمی، زورِ استدلال اور زور بیان کے باعث

مسلمانوں میں بہت مقبول ہوااور جس کا ج چابہت تھوڑے وصے میں اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں ہوگیا۔ اس اہم بحث کی ضرب متحدہ قومیت کے نظریہ پر پڑی اور مسلمانوں کی جُدا گانے قومیت کا حساس بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ قومیت کے مسلمہ پر یہ بحث محض ایک نظری بحث نہ تھی بلکہ اس کی ضرب کا نگریس اور جمعیت العلمائے ہند کے پورے موقف پر پڑتی تھی۔ ہندوؤں کی سب سے خطرناک چال العلمائے ہند کے پورے موقف پر پڑتی تھی۔ ہندوؤں کی سب سے خطرناک چال کی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کی جُدا گانے قومیت کا احساس کسی طرح ختم کر کے ان کے وادل سے ان کی جُدا گانے قومیت کا احساس کسی طرح ختم کر کے ان کے ملکی وجود کی جڑیں کھو کھلی کر دی جائیں۔ خود مسلم لیگ نے اس بات کی کوشش کی کہ اس بحث کا نہ ہی پہلو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے' تا کہ عوام کوشش کی کہ اس بحث کا نہ ہی پہلو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے' تا کہ عوام کا نگریس کے کھیل کو ہمچھ کیں' اور اپنے دین وایمان کے نقاضوں کو پورا کرنے کی طرف متو جہوں'۔ (')

آ کے چل کرمولاناانصاری صاحب پھر لکھتے ہیں:

"دراصل پاکتان کی قراردارے پہلے ہی مختلف گوشوں ہے" حکومتِ الہیہ"" مسلم ہندوستان "اور" خلافتِ رہائی "وغیرہ کی آ دازیں اٹھنے گئی تھیں۔علا مہ اقبال نے ایک "مسلم ہندوستان "کا تصوّر چیش کیا تھا۔ مودودی صاحب کے لٹریچر نے حکومتِ الہیہ کی آ داز بلند کی تھی۔ چوہدری افضل حق نے اسلامی حکومت کا نعرہ بلند کیا تھا۔ مولانا آزاد سجانی نے خلافت رہائی کا تصوّر چیش کیا تھا۔ جگہ جگہ ہے اس آ داز کا اٹھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان اپنے مخصوص طر زِفکری حکومت قائم کرنے کی ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے کہ حسلمان اپنے مخصوص طر زِفکری حکومت قائم کرنے کی ضرورت بوری شدّت سے محسوس کررہے تھے اور حالات کے نقاضے کے طور پر ان کے عزائم خفتہ اُ ہم کر رہا منے آ دے ہے۔ "۔"

علاً مه اقبال مرحوم مولانا مودودی کی ان تحریرات سے بے حدمتاثر ہتھے۔ بقول میاں محمد شفیع مدیرا قدام علا مه موصوف" ترجمان القرآن" کے ان مضامین کو پردھوا کر سنتے

<sup>(</sup>۱) " تحريك يا كستان اورعلما" نظريه يا كستان نمبر، چراغ راه صفحه ۲۳۲

<sup>(</sup>٢) "تحريك پاكستان اورعلما" نظريه پاكستان نمبر، چرائ راه صفحه ٢٣٢

تے۔ انہی سے متاثر ہوکرعلا مہا قبال نے مولا تا مودودی کو حیدر آبادد کن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت در آبادد کن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی اور اسی دعوت پر مولا نا ۱۹۳۸ء میں پنجاب آئے۔ میاں محمد شفیع 'لا ہور کی ڈائری'' میں لکھتے ہیں:

''مولانا سیّد ابوالاعلی مودودی تو در حقیقت نیشنلت مسلمانوں کی ضد سے اور میں یہاں پوری ذمتہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے حضرت علا مہ اقبال ؓ کی زبان سے کم و بیش اس قسم کے الفاظ سے سے کہ''مودودی ان کانگر لیم مسلمانوں کی خبر لیس گے'۔ جہاں علا مہ اقبال ٌ بالکل واضح طور سے آزاداور مدنی کے نقاد سے وہاں وہ مولانا کا''تر جمان القرآن' جستہ جستہ مقامات سے پڑھوا کر سننے کے عادی سے ۔اور اس امر کے متعلق تو میں سوفی صدی ذمتہ داری سے یہ بات کہ سکتا ہوں کہ علا مہ نے مولانا مرکز بنانے کی دعوت دک تھی بلکہ وہ خط انہوں نے مجھ سے جی کھوایا تھا''۔ (') مرکز بنانے کی دعوت دک تھی بلکہ وہ خط انہوں نے مجھ سے جی کھوایا تھا''۔ (') مارشل لاحکومت کے قائم کر دہ دستوری کمیشن کے مشیر اور کمپنی لاکمیشن کے صدر سیّد مرکز بنانے کی دعوت دک تھی بلکہ وہ خط انہوں نے مجھ سے جی کھوایا تھا''۔ (') مارشل لاحکومت کے قائم کر دہ دستوری کمیشن کے مشیر اور کمپنی لاکمیشن کے صدر سیّد شریف اللہ بین بیرزادہ صاحب اپنی تازہ ترین کتاب''ارتقائے پاکستان'' pakistan میں لکھتے ہیں:

''مولانا مودودی نے ''ترجمان القرآن' کے ایک سلسلہ مضامین کے ذریعے جو ۱۹۳۸ء اور ۱۹۳۹ء اور ۱۹۳۹ء میں شائع ہوئے ، کا گریس کے چبرے سے نقاب اتاری اور مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ موصوف نے برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا، کا گریس کی لا دینیت کی قلعی کھولی اور بیٹا بت کیا کہ ہندستان کے مخصوص حالات میں اس کے لیے جہوریت ناموزوں ہے۔ اس لیے کہاس میں مسلمانوں کوایک ووٹ اور ہندو کا کو چارووٹ ملیس گے۔

انہوں نے ہندوؤں کے تو می استعار کی بھی مذمت کی اوراس رائے کا اظہار کیا ' کہفس

<sup>(</sup>١) "لا بهور كي دُائري" بمغت روزه" اقدام" لا بهور، ٩ جون ١٩٧٣ ء

مخلوط انتخاب اور اسمبلیوں میں پچھ زیادہ نمائندگی (weightage) اور ملازمتوں میں ایک شرح کانعین مسلمان قوم کے سیاسی مسائل کاحل نہیں ہے۔ جو تبحویز انہوں نے پیش کی اس میں تین متبادل صور توں کی نشاند ہی گئی تھی'۔ (')
ان صور توں میں آخری صورت تقسیم ملک کی تھی۔ یہی وجہ ہے' کے سیّد شریف الدین پیر زادہ صاحب ارتقائے پاکستان کے سلسلہ میں جس نتیجہ پر پہنچے ہیں اس میں اس امر کا اظہار کرتے ہیں' کہ:

''وہ تجاویز اور مشورے جو سرعبد اللہ ہارون، ڈاکٹر لطیف، سرسکندر حیات، ''ایک پنجابی''، سید ظفر الحسن، ڈاکٹر قادری، مولانا مودودی، چودھری ظیق الزمال وغیرہ نے دیے، وہ ایک معنی میں پاکستان تک جہنچنے والی سڑک کے سنگ ہائے میل ہیں''۔ '') ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مندر جہ بالاا قتباسات کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن صرف ان لوگوں کی سہولت کے لیے جواس زمانہ کی پوری تاریخ سے واقف نہیں ہیں' ہم نے یہ چند تائیدی بیانات بھی شامل کر لیے تھے۔ ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے' کہ آزادی ہندگی جدو جہد'' مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش' اور'' مسکد قو میت' نے کتنا اہم کردارادا کیا ہے۔

#### (٣)

قیام پاکستان کے لیے مسلم لیگ نے جوجدوجہد کی اس میں مولا نامودودی صاحب نے عملاً جس وجہدے مان میں مولا نا کا اختلاف تھا۔ان کے عملاً جس وجہدے شرکت نہیں کی وہ مسلم لیگ کے طریق کار سے مولا نا کا اختلاف تھا۔ان کا استدلال بیتھا کہ:

(الف) اگر ہمارے پیش نظر ایک اسلامی ریاست ہے توضروری ہے کہ ہم قوم کواس

<sup>(</sup>ا) ارتفائے یا کتان (evolution of pakistan) س

<sup>(</sup>۲) ارتقائے پاکتان(evolution of pakistan) س ۲۵۸

مقعد کے حصول کے لیے اخلاقی حیثیت ہے بھی تیار کریں، صرف بیای جنگ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے علمی، فکری، اخلاقی، تہذیبی، سیای، فرض ہرمیدان میں کام کرنا ہوگا۔ اس کے بغیراس مقصد کا حصول مشکل ہے۔ (ب) تحریک کی ہمہ گیراوراس کے ہر شعبہ اور سطح کی قیادت کے انتخاب میں پوری احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اشتراکیوں، ملحدوں اور بے دینوں، جا گیرداروں اور زمینداروں، سب کو بلاسو ہے سمجھا لیک ساتھ جمع کردینے سے جو بھیڑ جمع ہوجاتی کرمینداروں، سب کو بلاسو ہے سمجھا لیک ساتھ جمع کردینے سے جو بھیڑ جمع ہوجاتی کے وہ بھی بھی قوم کی رہنمائی صحیح سمت میں نہیں کرمیتی۔ یہ تو ایک دوسرے کا گلا کا شخ اور اپنے اپنے مقاصد کے لیے قوم کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گئی۔ کا درنیتجا اصل منزل کھوٹی ہوجائے گی۔ اور نیتجا اصل منزل کھوٹی ہوجائے گی۔

(ج) مسلمانوں کی بنیادی حیثیت ایک اصولی جماعت اور داعی گروہ کی ہے اور کسی قیمت پربھی پیدنیت متاثر نہیں ہونی جاہیے۔

طریق کار کے اختلاف کومولا تانے صاف طور پرظا ہر کردیا تھا، چنانچہ آل انڈیامسلم لیگ کی مجلس عمل کے ایک خط کے جواب میں مولا نانے لکھا تھا:

'' آپ حضرات ہرگز ہے گمان نہ کریں کہ میں اس کام میں کی قسم کے اختلافات کی وجہ سے حصہ لیمن نہیں جواری ہے ہے' کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حصہ لوں تو کس طرح۔ ادھوری تدابیر میرے ذبن کو بالکل اپیل نہیں کرتیں۔ نہ داغ دوزی (patch work) ہے ہی مجھ کو بھی دبی ہے۔ اگر گئی تخریب اور گئی تخریب اور گئی تخریب اور گئی تخریب اور گئی تخریب بیش نظر ہوتی' تو میں بدول و جان اس میں ہر خدمت انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ میرے لیے بہی مناسب ہے' کہ اس باب میں عملاً کوئی خدمت انجام دینے کے بیار تعلیم کی طرح دیکھ تار ہول ' کہ سوچنے والے اس جز وی اصلاح وقعیم کی کیا صور تیں نکالتے ہیں' اور کرنے والے اسے عمل میں لاکر کیا نتائج ہیدا کرتے ہیں۔ اگر فی الواقع انہوں نے اس طریقہ سے کوئی بہتر نتیجہ نکال دکھایا' تو وہ میرے ہیں۔ اگر فی الواقع انہوں نے اس طریقہ سے کوئی بہتر نتیجہ نکال دکھایا' تو وہ میرے

لیے ایک انتشاف ہوگا'اور ممکن ہے' کہ اس کود کھے کر میں مسلک گئی ہے مسلک جزی کی طرف منتقل ہوجا و''۔

(ترجمان القرآن، جولائی، اکتوبر ۱۹۳۳م)

### اندیشے تابت ہوئے

سیقا طریق کار کے بارے میں مولانا کا اختلاف اور اس کی نوعیت۔ ('' مولانا کی است کونظر رائے کے بارے میں دوآ راء ہوسکتی ہیں، لیکن مستقبل کا مؤرخ بمشکل ہی اس بات کونظر انداز کر سکے گا کہ قسیم ملک کے بعد پاکستان میں اسلامی نظام کوقائم کرنے کی راہ میں جو جو مشکلات پیش آئی ہیں'اور آرہی ہیں'اور آزادی کے سولہ سال کے بعد بھی ملک ابھی تک صرف اصولا ہی ایک اسلامی ریاست میں تبدیل نہیں ہوسکا ہے، بلکہ اصولا ہی ایک اسلامی ریاست میں تبدیل نہیں ہوسکا ہے، بلکہ اسلامی خطوط پر تبدیل کرنے والوں کوجس طرح جیل قبل اور پھائی سے سابقہ پیش آرہا ہے اسلامی خطوط پر تبدیل کرنے والوں کوجس طرح جیل قبل اور پھائی سے سابقہ پیش آرہا ہے اس کا پیشگی شعور مولانا مودودی صاحب کی تحریرات میں صاف پایا جاتا ہے'اور آنے والے واقعات نے ان کے اندیشوں کی تکذیب کرنے کے بجائے توثیق کی ہے۔

### (r)

یہ تھے وہ وجوہ جن کی بناء پر مولانا نے عملاً شرکت نہیں کی ۔لیکن علمی طور پر وہ نظریہ
پاکستان کی برابر خدمت کرتے رہے۔ اسلام کے نظام حیات کے خدوخال واضح کرتے
رہے اور نصور پاکستان کی بھی تائید کرتے رہے۔ جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے کہا کہ
ہندوستان کی نقسیم اور اس کو نکڑ ہے کردیئے کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے تومولا نامودودی
صاحب نے کہا:

"مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ

<sup>(</sup>۱) یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ۱۹۴۲ء میں خود مسلم نیگ بھی کیبنٹ مشن اسکیم کو قبول کر کے عملاً اس بات کے لیے تیار ہوگئ تھی کہ پاکستان کے علاوہ بھی کسی دومری تبویز پرعمل کیا جاسکتا ہے بشر طبیکہ اس سے پوری مسلمان قوم کے مسئلہ کا حل نکل آئے۔

ہندوستان ایک ملک رہے یا دل کھڑوں میں تقسیم ہوجائے۔تمام روئے زمین ایک ملک ہے۔انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کررکھا ہے۔ بیاب تک کی تقسیم اگر جائز تھی تو آئندہ مزید تقسیم ہوجائے گئ تو کیا بگڑ جائے گا۔اس بت کے ٹوٹے پڑ ترجا کر جائز تھی ہوجائے گئ تو کیا بگڑ جائے گا۔اس بت کے ٹوٹے پڑ تربیاں ایک مربع میل کارقبہ بھی ایسامل جائے تربیاں ایک مربع میں انسان پر خدا کے سواکس حاکمیت نہ ہوتو میں اس کے ایک ڈر ہ خاک کوتمام ہندوستان سے قبیتی مجھول گئا'۔ (۱)

جس دفت پاکتان کے مطالبہ کو اسرائیل کے مطالبہ کے مطالبہ کے مثل قرار دیا عمیا' تو مولانا مودودی صاحب نے اس کی پُرزورتر دیدگی'اورلکھا:

' میرے نزدیک پاکستان کے مطالبہ پر یہودیوں کے قومی وطن کی تشبیہ چہاں نہیں ہوتی۔ فلسطین فی الواقع یہودیوں کا قومی وطن نہیں ہے۔ یہودیوں کی اصل پوزیشن یہ نہیں ہے' کہ ایک ملک واقعی ان کا قومی وطن ہے' اور وہ اسے تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ بلکہ ان کی اصل پوزیشن یہ ہے' کہ ایک ملک ان کا قومی وطن نہیں ہے' اور ان کا مطالبہ یہ ہے' کہ ہم کو دنیا کے مختلف گوشوں سے ہمیٹ کروہاں لاب یا جائے' اور اسے ہزور ہمارا قومی وطن بنا دیا جائے۔ بخلاف اس کے مطالبہ پاکستان کی بنیاد ہیہ ہے' کہ ہس معلمانوں کی اکثریت آباد ہے وہ بالفعل مسلمانوں کا قومی وطن ہے۔ مسلمانوں کی ہمنا صرف یہ ہے' کہ موجودہ جمہوری نظام میں' ہندستان کے دوسر سے حصوں کے ساتھ لگے رہنے ہے ان کے قومی وطن کی سیاسی حیثیت کو جونقصان پہنچتا ہے اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے' اور متحدہ ہندستان کی ایک آزاد حکومت کے بجائے مسلمان یہ بندستان'' کی دو آزاد حکومتیں قائم ہوں۔ بالفاظ دیگر مسلمان ینہیں کہتے کہ ہمارے لیے آئی وہی وطن بنایا جائے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں' کہ مسلمان ینہیں کہتے کہ ہمارے لیے آئی وہی وطن بنایا جائے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں' کہ مارا قومی وطن جو بالفعل موجود ہے اس کو اپنی آزاد حکومت الگ قائم کرنے کا حق حاصل ہونا چاہے۔

<sup>(</sup>ا) سیاس کشکش حصه سوم طبع ششم صفحه ۲۷-۷۷

یہ چیزوی ہے جوآج کل دنیا کی ہرقوم چاہتی ہے۔ ہم اصولاً اس بات کے خالف ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر سیاسی ومعاشی حیثیت سے مسلط ہو۔ ہمارے نزدیک اصولاً ہرقوم کاحق ہے کہ اس کی سیاسی ومعاشی با گیس اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوں۔ اس لیے ایک قوم ہونے کی حیثیت ہے اگر مسلمان میں مطالبہ کرتے ہیں تو جس طرح دوسری قوموں کے معاملہ میں میں مطالبہ تھے ہے اسی طرح ان کے معاملہ میں میں صحیح ہے اسی طرح ان کے معاملہ میں میں صحیح ہے اسی طرح ان کے معاملہ میں میں صحیح ہے ''۔ (۱)

ريفرندم ميں پاکستان کی حمایت

صوبہ سرحداور سلہث کے ریفرنڈم کے موقع پرمولانا مودودی صاحب نے پاکستان کے حق میں دوٹ ڈالنے کامشورہ دیااورلوگوں کواس پرآ مادہ کرنے کے لیے فرمایا:

''اگر میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو استصواب رائے میں میراووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا۔اس لیے کہ جب ہندستان کی تقلیم ہندواور مسلم قومیت کی بنیاد پر ہور ہی ہے' تو لامحالہ ہر اس علاقے کو جہال مسلمان قوم کی اکثریت ہواس تقلیم میں مسلم قومیت ہی کے علاقے کے ساتھ شامل ہونا چاہے'۔ (۱)

الى موقع پرياكستان كي كنده نظام كيسلسله ميس مولانانے فرمايا:

''وہ نظام اگر فی الواقع اسلامی ہوا' جیسا کہ وعدہ کیا جار ہائے تو ہم دل وجان سے اس کے حامی ہوں گے،اور اگر وہ غیر اسلامی نظام ہوا' تو ہم اسے تبدیل کر کے اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی جدوجہد اس طرح کرتے رہیں گے' جس طرح موجودہ نظام میں کررہے ہیں۔''(<sup>7)</sup>

9-۱۹ مئ کے ۱۹۳۷ء کے کل ہنداجتماع میں ۳ جون کے ۱۹۳۷ء کی تجویز تقتیم سے تقریباً ایک ماہ بل ممولا نامودودی بنے خطاب عام کے اختتام پرفر مایا:

<sup>(&#</sup>x27;) ترجمان القرآن، جولائی، اکتوبر ۱۹۳۳ء، درسائل دمسائل جلداول منحد ۳۶۰–۳۶۱

<sup>(</sup>۲) سهروز ه کوژ بهمورید ۵ رچنوری ۱۹۴۷ء اوروسائل ومسائل جلدا ذل صفحه ۳۲۳

<sup>(</sup>٣) الطيأ صفح ١٣٣٣

''اب یہ بات تقریبا طے شدہ ہے' کہ ملک تقسیم ہو جائے گا۔ ایک حصہ مسلمان اکثریت کے بیر دکیا جائے گا' اور دوہرا حصہ غیر مسلم اکثریت کے بیر دکیا جائے گا' اور دوہرا حصہ غیر مسلم اکثریت کے زیر اثر ہوگا۔ پہلے حصہ میں ہم کوشش کریں گے' کہ رائے عامہ کوہم وار کرکے اس دستور و قانون پر ریاست کی بنیاد رکھیں' جے ہم مسلمان خدائی دستور و قانون مانتے ہیں۔ غیر مسلم حضرات وہاں ہماری مخالفت کرنے کے بجائے ہمیں کام کرنے کا موقع دین' اور دیکھیں کہ ایک ہوئی ہم ہوریت کے مقابلہ میں' پیضدا پرستانہ خلافت، جو محملی اللہ علیہ وہر کہ تا ہمیں کہ دود باشندگان پاکستان کے اللہ علیہ وہر کہ تا ہت ہوتی ہے'''

اللہ علیہ وہم کی لائی ہوئی ہدایت پر قائم ہوگی ، کہاں تک خود باشندگان پاکستان کے لیے اور کہاں تک تمام دنیا کے لیے رحمت وہر کت ثابت ہوتی ہے'''

مرح علمی حیثیت سے ایک محاذ کو مضبوط تر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن مقامات پر علمی اور مملی طرح علمی حیثیت سے ایک محاذ کو مضبوط تر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن مقامات پر علمی اور مملی

اسلامی تصوّر تو میت پر ان کے مضامین مسلم لیگ کے صلقوں میں بہت بڑے بیانے پر استعال ہوتے رہے اور سب سے بڑھ کر جب یو پی مسلم لیگ نے اسلامی نظام مملکت کا خاکہ تیار کرنے کے لیے علما کی ایک کمیٹی بنائی 'تو مولا نا مودودی صاحب نے اس کی رکنیت قبول کی اور کام میں پوری دلچیہی لی۔ حال میں وہ مسؤ دہ چھپا ہے 'جواس کمیٹی سے وابستدایک معاون تحقیق مولا نا محمد اسحاق سند بلوی نے بطور ابتدائی خاکہ (working paper) تیار کیا تھا۔ اس کے پیش لفظ میں مولا نا عبد الما جد در یا بادی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

''غالباً • ۱۹۳ ء یا شایداس ہے بھی پچھ بل جب مسلم لیگ کا طوطی ہندستان میں بول رہا تھا، ارباب لیگ کو خیال پیدا ہوا کہ جس اسلامی حکومت (پاکستان) کے قیام کا مطالبہ شدّ و مدسے کیا جارہا ہے خوداس کا نظام نامہ یا قانونِ اساسی بھی تو خالص اسلامی بنانا چاہیں۔ اس غرض سے یو پی کی صوبہ سلم لیگ نے ایک جھوٹی سی مجلس ایسے ارکان کی مقرر کردی جو اس کے خیال میں شریعت کے ماہرین سے کہ یہ جلس ایسا نظام نامہ مقرر کردی جو اس کے خیال میں شریعت کے ماہرین سے کہ یہ جلس ایسا نظام نامہ

<sup>(</sup>۱) جماعت اسلامی کی دعوت برتر جمان القرآن ،جلد ا۳،عد د ۵ صفحه سم-۳۰۳

مرتب کرکےلیگ کے سامنے پیش کرے۔اس مجلس نظام اسلامی کے چار ممبران کے نام تواجھی طرح یاد ہیں:

(۱)مولاناستدسلیمان ندوی

(٣) مولا تاستدا بوالاعلى مودودي

(٣)مولانا آزادسجانی

(١٧) عبدالما جدوريابا دي (١)

اس سلسلہ میں قمر الدین خال صاحب ریڈ رسنٹرل انسٹیٹیوٹ آف اسلا مک ریسر ج کے ایک حالیہ ضمون کا اقتباس بھی دلچیس سے خالی نہ ہوگا۔ موصوف نے لکھا ہے کہ وہ مولانا مودودی صاحب کے ایماء پر ۱۹۴۱ء میں قائد اعظم سے ملے اور

''راجہ آف محمود آباد کی مدو ہے گلِ رعنا (وبلی) میں ہماری ملاقات کا انتظام کیا گیا۔
قائد اعظم پینتالیس منٹ تک بڑے صبر سے میری بات سنتے رہے اور پھر کہا کہ مولانا
(مودودی) کی خدمات کو وہ نہایت پیندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔لیکن برصغیر کے
مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا حصول ان کی زندگی اور کر دارکی تطہیر سے
زیادہ فوری اہمیت کا حامل ہے۔انہوں نے کہا کہ جماعت اور لیگ میں کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ جماعت اگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہی ہے' تولیگ اس فوری طلب مسئلے کی طرف متوجہ ہے' جسے اگر حل نہ کیا جا سکا تو جماعت کا کام مممل نہ ہو سکے
طلب مسئلے کی طرف متوجہ ہے' جسے اگر حل نہ کیا جا سکا تو جماعت کا کام مممل نہ ہو سکے
گائی۔ (۱)

یہ ہے تحریک پاکستان کے بارے میں مولانا مودودی صاحب کی اصل پوزیشن،
افسوں ہے کہ پچھنا عاقبت اندیش حضرات نے اصل حقائق کو جانے اور سجھنے کے بجائے
اپنے مخصوص مفادات کی خاطران کوتو ڈمروڈ کر پیش کرنے کواپناوطیرہ بنالیا ہے۔ توقع ہے کہ
جماری مندرجہ بالاگز ارشات اصل حقیقت کوواضح کرنے میں مدددیں گی۔

<sup>(&#</sup>x27;) بیش لفظ مولاتا در یا به دی - اسلام کا سیاس نظام ، از مولاتا محمد اسحاق سند بلوی مطبوعه دار المصنفین اعظم کرده-

<sup>(</sup>۱) بخت روزه (thinker) مضمون "the quid-e-azam by reminson بإبت ۲۵ ديمبر ۱۹۲۳ء

#### (4)

اب آخر میں ہم چند معروضات اس کتاب کے بارے میں بھی پیش کرتے ہیں:
اس کتاب کی تاریخی اہمیت کے بارے میں دو آراء ممکن نہیں۔لیکن یہ کتاب ایک عرصہ سے تا پیدتھی اور تحریک آزادی کے طلبا اور دوسرے عام لوگوں کو اے حاصل کرنے میں سخت ترین دشواریاں چیش آرہی تھیں۔ایک عرصہ سے اس بات کا مطالبہ کیا جارہا تھا 'کہ اے دوبارہ شاکع کیا جائے 'تا کہ ہمارے ماضی کا بی آئینہ لوگوں کو آئھوں کے سامنے رہے۔اس ضرورت کو یورا کرنے کے لیے ہم یہ کتاب دوبارہ شاکع کردہے ہیں۔

پھرتھوڑے دنوں ہے مولانا مودودی صاحب پر بے بنیاد الزامات لگانے کی ایک ناپاک مہم جاری ہے۔ ان کی تحریرات کوتو ژمروژ کراور سیاق وسباق ہے الگ کر کے ان کی طرف الیمی الیمی باتیں منسوب کی جارہی ہیں جن میں صدافت کا کوئی عضر نہیں۔ ان تمام اتہامات کا بہترین جواب یہ کتاب ہے۔ ہم اصل مضامین کو پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں تا کہ اسے معلوم ہوجائے کہت پرکون ہے اور جھوٹی الزام تراشیاں کون کررہا ہے۔

ہمارااصل پروگرام تو بیتھا' کہ اشاعت نو کے دفت اس کتاب کو از سرنو ایڈٹ کریں گئا اور وہ چیزیں اس میں سے حذف کر دیں گے جن کا تعلق محض دقتی چیز وں سے تھا۔لیکن الزامات کی حالیہ مہم کی وجہ ہے ہم نے بیتبدیلی ہیں کی ہے اور تمام مضامین کو ای طرح چیش کیا جارہا ہے جس طرح وہ اولا کھے گئے تھے۔البتہ اگر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت محسوس کی گئی ہے تو اس پرضروری حواثی کا اضافہ کردیا ہے۔

مرتب نے صرف ان جملوں کو حذف کیا ہے یا ان جس کھے تبدیلی کی ہے جن کا تعلق اصل مضمون سے نہیں بلکہ کتاب کی موجودہ شکل سے ہے۔ اس پہلو سے چند مقامات پر ایڈ ٹینگ کی گئی ہے۔ اس طرح حصوں کی تقلیم اور مضامین کی تر تیب بھی جدید ہے۔ اس کتاب میں ''مسلمان اور موجودہ سیاسی کش کش' 'حصہ اوّل اور حصہ دوم کے سارے مضامین اور ''مسئلہ تو میت'' میں سے تین مضمون شامل کیے گئے ہیں۔ اس طرح تحریک آزادی ہند

کے بارے میں مولانامودودی صاحب کے بیشتر مضامین اسی ایک جلد میں آگئے ہیں۔ کتاب کانام بھی ہم نے نیار کھا ہے اور اس کی تمین وجوہ ہیں:

اولاً: مسلمان اورموجودہ سیای ش کمش' کاعنوان اب ایک حد تک غیر موزوں ہوگیا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ابتدائی نام میں ''موجودہ' سے مراد ۲۹۳ء اور ۱۹۳۹ء کے حالات تھے نہ کہ آج کے۔ اس بناء پر ہم نے ضروری شمجھا کہ اس نام کے بجائے دوسرانام رکھیں تا کہ سی کوغلط بنی نہ پیدا ہو۔

ٹانیا موجودہ مجموعہ میں 'مسئلہ تو میت' کے تین مضامین بھی شامل ہیں' جو' مسلمان اور موجودہ سیا کی شرکت کے تین مضامین بھی شامل ہیں' جو' مسلمان اور موجودہ سیا کی شرکت سے چھیے ہے۔ موجودہ سیا کی مستقل حیثیت کوجس نام سے زیادہ خوبی کے ساتھ ظاہر کیا جا سکتا ثالیّا اب کتاب کی مستقل حیثیت کوجس نام سے زیادہ خوبی کے ساتھ ظاہر کیا جا سکتا

ہے اور جواس کے مندرجات کی بہترین طریقے پرنشاند ہی کرسکتا ہے، وہ وہی نام ہے جوہم نے اس جوہم نے اس کے مندرجات کی بہترین طریقے پرنشاند ہی کرسکتا ہے، وہ وہ ی نام ہے جوہم نے اس دیا ہے، لیعنی ''تحریک آزادی ہند اور مسلمان ' اس طرح بینی کتاب ہماری تاریخی حستغنی جدوجہد کے اس باب کوچش کرتی ہے اور اس برصغیر کی تاریخ کا طالب علم اس ہے بھی مستغنی نہیں برسکتا

ہمیں توقع ہے کہ بیر کتا ب ایک طرف بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرے گی'اور دوسری طرف طلبائے تاریخ کے لیے بڑا قیمتی اور مفید مواد پیش کرے گی۔

خورشيداحمه

۱۳۱۳ شعیان ۸۳ ۱۳۳ هه (دیمبر ۱۹۲۳) ۱- نیوکوئنس روقی کراچی

公公公公公

ایک تاریخی جائزه

یہ مضامین مولا ناستید ابوالاعلیٰ مودودی نے کے ۱۹۳۰ میں لکھے تھے۔ بیدوہ
وقت تھا جب مسلمان تحریکِ خلافت کی ناکامی کے بعد ایک ہاری ہوئی
ادر منتشر فوج کی مانند تھے' جس کے باقی مادہ عناصر کو ہندوسامراج،
متحدہ قومیّت اور آزاد کی وطن کے نام پر اُچک لینے میں مصروف تھا۔
مسلمانوں پرسراسیمگی کی کیفیت طاری تھی' اور مستقبل ان کے لیے ایک
مسلمانوں پرسراسیمگی کی کیفیت طاری تھی' اور مستقبل ان کے لیے ایک
تاریک اور ہیبت ناک رات کی مانند تھا۔ اس زمانہ میں مولا نامودودی
صاحب نے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لے کر ان کو بتایا کہ وہ کہاں
مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لے کران کو بتایا کہ وہ کہاں
کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے کون کون سے مختلف راستے ہیں۔ ان کی
این کمزوریاں اور مسائل کیا ہیں' اور بحیثیت قوم ان کی راونجات کیا
ہوچکے ہیں۔
ہوچکے ہیں۔
(مرتب)

## تفاريم (۱)

آئکھیں بندکر کے چلنا ایک شخص کے لیے جتنا مہلک ہوسکتا ہے،اس سے بہت زیادہ مہلک ایک قوم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کھلے میدان میں بھی آئکھوں کے ساتھ چل کر ٹھوکر سے حفوظ نہیں رہ کتے لیکن سڑک پر جہاں آمد درفت کا بچوم ہوا دررہ نور دوں کے درمیان کش مور ہی ہو، اگر آپ آئکھیں بند کر کے چلیں گے، تو یقینا آپ کو کسی مہلک حادثہ سے دو چار ہونا پڑے گا۔ ایسی ہی حالت ایک قوم کی بھی سمجھ لیجئے۔ معمولی حالات میں جب کہ فضا میں کوئی غیر معمولی ہنگامہ نہ ہو،اس کے لیے آئکھیں جسمانی نہیں عقل و بسیرت کی آئکھیں جب ندگر کے چلنا محض نقصان اور مفترت کا موجب ہوتا ہے۔ گر جب بھیرت کی آئکھیں ۔ بندگر کے چلنا محض نقصان اور مفترت کا موجب ہوتا ہے۔ گر جب ہو، ایس کے ایسے وقت میں اگر وہ آئکھیں بندگر کے چلنا میں بندگر کے چلنا موب ہور ہا ہو، جب زندگی وموت کا مسئلہ سامنے ہو، ایسے وقت میں اگر وہ آئکھیں بندگر کے چلے گی تو اسے تباہی اور ہلا کت سے دو چار ہونا پڑے گا۔

تحریک خلاف کی ناکامی کے بعد سے کامل پندرہ برس تک مسلمان جس انتشار قکر وکمل میں مبتلار ہے۔ اس کود کھے کر دل خون ہوا جاتا تھا۔ گر ہمیشہ یہی خیال لب کشائی سے روکتار ہا کہ میدان میں مجھ سے زیادہ علم اور تجربہ اور تو ت واثر رکھنے والے موجود ہیں، وہ بھی نہ بھی حالات کی اصل خرا بی کو محسوس کریں گے، اور اس کو رفع کرنے کے لیے متحد ہو کروہ تدبیریں اختیار کریں گے، جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار کرنی چا ہمیں ۔ لیکن ون پرون گرزے نے کے اور یہ امید برنہ آئی، یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جو ہندستانی مسلمان کے گئے اور یہ اُمید برنہ آئی، یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جو ہندستانی مسلمان کے

<sup>(</sup>١) ميمنمون رمضان الميارك ٢٥٦ هير لكها كيا-

لیے قسمت کے فیصلے کا آخری وقت ہے۔ول کی آنکھوں نے صاف دیکھ لیا کہ اب اگراس قوم نے کوئی غلط قدم اٹھ یا' تو سیدھی ہلا کت کے گڑھے کی طرف جائے گ' اور اس کے ساتھ چٹم دل ہی نے نہیں ،چٹم سرنے بھی یہ دیکھا' کہ جن کی تدبیر وقد بر پراس قوم کے مستقبل کا انحصار ہے وہ ابھی حالات کو اس فراست کے ساتھ بچھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جے' نفر است موئن' کہا گیا ہے، اور اس کو تا ہی کی بنا پر ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کو ان مختلف راستوں کی طرف چلارہے ہیں۔ جن میں سے کوئی بھی منزل نجات کی طرف نہیں جا تا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ضمیر نے آواز دی کہ بیدوقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اب دین وملت کی مرحلے پر پہنچ کر ضمیر نے آواز دی کہ بیدوقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اب دین وملت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے' کہ مسلمانوں کو، ان کے عوام اور خواص، علما اور زعما، سب کو ان حقیق خطرات کی طرف تو جد دلائی جائے ، جو''مسلم قوم'' ہونے کی حیثیت سے جمیں در چیش ہیں اور اس کے رسول میں تائیل کی میرت پاک میں ہے' جے چھوڑ کر محض اپنی فکر وقد میر

#### ميرانقط بنظر

میں نے ان مضامین میں اسلامی ہند کی گزشتہ تاریخ اور موجودہ حالت پر محض ایک مورخ یا ایک سیاسی آدمی کی حیثیت سے نبیس، بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے نظر ڈالی ہے۔
اس لیے بہت ممکن ہے کہ ایک خالص تاریخی، یا سیاسی، یا معاشی نظر رکھنے والے آدمی کو میرے بیان سے اختلاف ہو لیکن میں یہ کمان نبیس کرتا کہ جو محض میری طرح ایک مسلمان کی نظر سے حالات کو دیکھنے گا، اسے میرے بیان سے اختلاف ہوگا۔ اس طرح میں نے ہندوستان کے موجودہ حالات اوران کی کارفر ماقو توں کا جو تجز یہ کیا ہے، اس میں بھی میرے پیش نظر اسلامی معیار تحقیق ہے، اوران حالات میں مسلمانوں کے اصل قومی مسائل کو بجھنے اور پیش نظر اسلامی معیار تحقیق ہے، اوران حالات میں مسلمانوں کے اصل قومی مسائل کو بجھنے اور بیش میں نے کی ہے، وہ بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے کی ہے۔ در حقیقت اس تمام بحث میں میرے مخاطب صرف وہی لوگ ہیں جو اوّل بھی مسلمان ہیں' اور مسلمان ہیں' اور مسلمان کے سوا کچھنہیں ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو صرف ہیں' اور آخر بھی مسلمان ہیں' اور مسلمان کے سوا کچھنہیں ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو صرف

'نہندستانی''ہیں، یا پہلے''بندستانی''اور پھرسب پچھ ہیں، توان سے مجھے مروکار، ی نہیں۔ وہ
ایک جہاز کے مسافر ہیں، اور میں دوسرے جہاز کا مسافر ہوں، ان کی منزل مقصود دوسری ہان کو صرف' نہندستانی''ہونے کی حیثیت سے سیاسی آزادی اور معاثی استقلال درکار ہے، عام اس سے کہ مسلمان رہیں یا ندر ہیں۔ اور مجھے وہ آزادی درکار ہے؛ عام اس سے کہ مسلمان رہیں یا ندر ہیں۔ اور مجھے وہ آزادی درکار ہے؛ جس کے ذریعہ سے میں اپنی زوال پذیر اسلامی طاقت کو سنجال لوں، اپنی زندگی کے مسائل کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے طل کروں، اور ہندستان میں ''مسلم قوم'' کو پھر سے مائل کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے طل کروں، اور ہندستان میں ''مسلم قوم'' کو پھر سے ایک خود مختار قوم دیکھوں۔ ان کے لیے ہندوستان کا سیاسی و معاثی استقلال بجائے خود ایک مقصد میں اس کے وہ حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے، جو اگر حصول مقصد میں مددگار نہ ہوتو مجھے بجائے نود اس ذریعہ کرنا تو میر سے نزد یک محض تضیع وقت ہے۔ البتہ جو الک اس مقصد میں مجھ سے شفق ہیں' ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان مضامین کوغور سے ملاحظ فر ما نمیں، جو پچھ تی یا نمیں اسے قبول کریں، اور جس چیز میں غلطی یا نمیں' اس کا غلط ہونا دلیل و جت سے تابت کردیں، تا کہ میں بھی اسے قبول کریں، اور جس چیز میں غلطی یا نمیں' اس کا غلط ہونا دلیل و جت سے تابت کردیں، تا کہ میں بھی اسے خیالات کی اصلاح کردں۔

میں جانتا ہوں کہ جولوگ مقصد میں مجھ سے انقاق رکھتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے حفرات میر ہے ان خیالات سے مفامین ہیں۔ جن کا اظہار میں نے اپنے مضامین میں کیا ہے۔ مگراس فتم کے جن حفرات نے اخبارات میں اور پرائیویٹ خطوط میں میر ہے مضامین پر تنقیدیں کی ہیں، ان کی تنقیدوں کود کھ کر میں کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا۔ آخر انہیں اختلاف کس چیز سے ہے؟ عمو ماان کی تحریروں کود کھ کر تو میں نے بیا ندازہ کیا ہے کہ وہ محض مرسمری نظر میں بید و کھ کر کہ ایک شخص ان کے طریق کارسے اختلاف کر رہا ہے، پوری طرح اس کے خیالات کو پڑھنے اور سجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ، اور تنقید لکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر حضرات نے میرے اوپر وہ اعتراض کے ہیں جن کا جواب میں خود ہی اپنے مضامین میں دے چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انہوں نے ان مضامین کو پڑھا بھی ہے تو دل کے دروازوں کو بند کرکے پڑھا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ بیطریقہ اہلی حق کے لیے تو دل کے دروازوں کو بند کرکے پڑھا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ بیطریقہ اہلی حق کے لیے تو دل کے دروازوں کو بند کرکے پڑھا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ بیطریقہ اہلی حق کے لیے

مناسب نہیں ہے۔ ہم کوئی مجلس مناظرہ تو قائم نہیں کررہے ہیں جس کا مقصد محض د ماغی زور آز مائی ہوتا ہے،اورجس میں ہرفریق پہلے ہی ہے بیفیلد کر کے شریک ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات نه مانے گا، اور اپنی بات پر اڑا رہے گا۔ ہمارا مقصد تواس ملت کی حفاظت اور سربلندی ہے، جوہم میں سے ہرایک کو یکسال عزیز ہے۔اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر جو تخص مجھ کہدر ہاہے،اس کی بات کو کھے دل کے ساتھ سننے ، پوری طرح سننے ، ٹھنڈے دل سےاس یرغور سیجے ، اور بیفرض نہ کر لیجئے کہ جوطریقہ آپ نے اختیار کیا ہے ، وہ وقی کے ذریعہ سے نازل ہواہے،اس کیےاس کےخلاف جو پھی کہاجائے وہ بہر حال باطل ہی ہوتا جا ہے۔وہ غریب آپ سے لڑنے کے لیے ہیں اُٹھا ہے، بلکہ غور وفکر کی دعوت دینے کے لیے اُٹھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی منزل مقصود معین کرلیں اور اس منزل کی طرف جانے کے لیے وہ راستہ معلوم کریں جو یقینا سیح ہو،جس کی صحت اتن ہی یقینی ہوجتنی ہدایت ِ ربانی کی صحت یقینی ہے۔ پس آپ جُویائے حقّ بن کر اس کے معروضات کا مطالعہ كرين اوردوران مطالعه ميں صواب كوخطاہے مميز كرتے چلے جائيں۔ جو پچھ صواب نظر آئے اتے قبول کرلیں۔اورجس چیز میں خطایا تمیں اس کے متعلق واضح طور پر بتادیں کہاہے کس بناء يرآب خطا مجھتے ہيں۔ آيا وہ كتاب الله كے خلاف ہے؟ سنت رسول القد مان الله مان الله مان الله مان الله على ال خلاف ہے؟ عقل کےخلاف ہے؟ یا کی اور چیز کےخلاف ہے جوتمیز حق و باطل کی معیار ہو؟ اں توضیح ہے راقم کوبھی اپنے خیالات پرنظر ثانی کرنے کا موقع ملے گااور نیک نتی کے ساتھ مباحثہ کر کے ہم سب ایک سیجے بتیجہ پر بہنچ سکیں گے۔ یا اگراختلاف باقی بھی رہا تو تم از کم غلط فہمیاں ہاتی شدر ہیں گی۔

میں نے اس سلسلہ میں مضامین میں جو پچھلکھا ہے'اس سے میر امقصد مسلمانوں کے کسی گروہ کی حمایت کرنااور کسی دوسرے گروہ کو جمہور مسلمیں کے سامنے خطا کارتھہرا نانہیں ہے، اس لیے تمام ناظرین سے میری استدعا ہے' کہ وہ ان مضامین کو پڑھتے وقت اپنے ذہن کو گروہ بندی سے جمیشہ دامن کش رہا فرمن کو گروہ بندی سے جمیشہ دامن کش رہا جوں'اور ججھے فطر تااس چیز سے نفرت ہے۔ میر امقصد صرف یہ ہے' کے مسلمانوں کے تمام

گروہ اپنے احزائی تعصبات سے دل کو پاک کرکے خالص اسلامی نقطۂ نظر سے اپنی توم کو اور ہندوستان کے موجود حالات کودیکھیں 'اور اسلامی ذہنیت کے ساتھ اپنے لیے راونجات الاش کریں ۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جب ایک نظر اور ایک ہی ذہنیت کے ساتھ مشاہدہ اور تفکر کیا جائے گا ، اور نفسانیت کا شیطانی عضر نتج میں ندر ہے گا ، تو بینز اعات جو عین خاند بربادی کے موقع پر گھر والوں کے درمیان بریا ہیں 'خود بخو دختم ہوجا کیں گی۔

\*\*\*

ياب ا

## آنے والا انقلاب اور مسلمان

ہندستان (') میں تیزی کے ساتھ ایک نیا انقلاب آرہا ہے جو بلحاظ اپنے اثرات اور اپنے نتائج کے ۱۸۵۷ء کے انقلاب سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ پھر اس سے بہت زیادہ بڑے پیانے پرایک دوسرے انقلاب کا سامان تمام دنیا میں ہورہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ وسیع تر انقلاب اس برصغیر پر اثر انداز ہوکر کیہاں کے متوقع انقلاب کا رخ اچا نک پھیر دے اور اس کو ہماری تو قعات سے بہت زیادہ پُرخطر بنا کررہے۔

جولوگ ض و خاشاک کی طرح ہر آو پر بہنے کے لیے تیار ہیں، اور جن کو خدانے اتی سہجھ ہو جھ ہی نہیں دی ہے کہ اپنے لیے زندگی کا کوئی راستہ متعین کر سکیں، ان کا ذکر تو قطعا فضول ہے۔ انہیں غفلت میں پڑار ہے دیجئے ، زمانہ کا سیلاب جس رخ پر بہے گا وہ آپ سے فضول ہے۔ انہیں غفلت میں پڑار ہے دیجئے ، زمانہ کا سیلاب جس رخ پر بہے گا وہ آپ والی انقلابی قو توں پر بہھ ہو جھ کرایمان لائے ہیں اور بالا رادہ ای رخ پر جانا چاہتے ہیں ، جس پر زمانہ کا طوفانی دریا جارہا ہے۔ اب صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں۔ جو سلمان ہیں ، مسلمان رہنا زمانہ کا طوفانی دریا جارہا ہے۔ اب صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں ۔ کہ ہندستان میں اسلامی تہذیب زندہ رہے اور ہماری آئندہ نسلیں مجمع عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ راست پر قائم رہیں ۔ ان لوگوں کے لیے یہ وقت رواروی سے گزار دینے کا نہیں ؛ بلکہ گہری سوچ اور غایت رہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ وقت رواروی سے گزار دینے کا نہیں ؛ بلکہ گہری سوچ اور غایت رہیں۔ ان کوگوں کے ایک یو اور اس جرم کی سزا صرف آخرت میں ہی نہ ملے گی بلکہ ایک درد ہاتھ ان کی آئموں کے ساتھ ان کی آئموں کے ساتھ ان کی آئموں کے ساتھ ان کو دیم کی کی درد ہاتھ ان کی آئموں کے ساتھ ان کو دیم کی کی اندید یہ اسلامی کے ایک ایک نثان کومنائے گا 'اور وہ ہے کئی کے ساتھ ان کی آئموں کے ساتھ ان کو دیم کا کریں گا تھیں کی تہذیب اسلامی کے ایک ایک نثان کومنائے گا 'اور وہ ہے کئی کے ساتھ ان کی آئموں کے ساتھ ان کو دیم کی کریں

<sup>(</sup>۱) ميضمون محرم ۲ ۵ ۱۳ ه چي لکھا حميا تھا۔ مرتب

گ۔ زمانہ ان کے قومی وجود کو ملیا میٹ کرے گا۔ ایک ایک کرکے ان امتیازی حدود کو فرصائے گا، جن سے اسلام غیر اسلام سے ممیز ہوتا ہے۔ ہرائی خصوصیت کوفنا کر دے گا، جس پر مسلمان دنیا میں فخر کرتا رہا ہے۔ وہ بیسب پچھ دیکھیں گے اور پچھ نہ کرسکیں گے۔ ان کی آئیکھیں خودا پنے گھرول میں اپنی نو فیزنسلوں کو خدا پرسی سے دور، اسلامی تہذیب سے بیگا نہ اور اسلامی اخلاق سے عاری دیکھیں گی، اور آنسو تک نہ بہاسکیں گی۔ ان کی اپنی اولاداس فوج کی سپائی بن کر اضح گی، جے اسلام اور اس کی تہذیب کے خلاف صف آراء کیا جائے گا۔ وہ اپنی جاگر گوشوں کے ہاتھ سے تیم کھا کیں گے اور جواب میں کوئی تیر نہ چلا سکیں گے۔ میانجام بھین ہے آگر کام کے وقت کو غفلت میں کھود یا گیا۔ انقلاب کا ممل شروع ہو چکا ہے، اس کے آثار نما یاں ہو چکے ہیں، اور اب فکر وممل کے لیے بہت ہی تھوڑ اوقت باتی ہے۔ ہیں، اور اب فکر وممل کے لیے بہت ہی تھوڑ اوقت باتی ہے۔ ہیں۔ اس کے آثار نما یاں ہو چکے ہیں، اور اب فکر وممل کے لیے بہت ہی تھوڑ اوقت باتی ہے۔ ہیں۔ اس کے آثار نما یاں ہو چکے ہیں، اور اب فکر وممل کے لیے بہت ہی تھوڑ اوقت باتی ہے۔ ہیں۔ اس کے آثار نما یاں ہو چکے ہیں، اور اب فکر وممل کے لیے بہت ہی تھوڑ اوقت باتی ہے۔ ہیں۔ اس کے آثار نما یاں ہو گھر تاریخ پر ایک نظر

اسلامی ہندی تاریخ پر جولوگ نظر رکھتے ہیں ان سے بیہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس ملک ہیں اسلامی ہندیہ کی بنیاد ابتداء ہی سے کمزور ہے۔ صدر اوّل ہیں اور اس سے متصل بعد کی قرنوں ہیں اسلامی سیلا ہی جولہریں ہندوستان تک پنچیں ووزیادہ ترخس و خاشاک اور کثافتیں لے کر آئیں۔ اس لیے کہ اس زمانہ ہیں ہندستان دارالاسلام کی آخری مرصدوں پرتھا اور وہ سب لوگ جو اسلام کے مرکزی اقتدار یا اصولی عقیدہ ومسلک کے خلاف بغاوت کرتے تھے، عمو آ بھاگ بھاگ کرای طرف آجاتے تھے۔ چنانچ سندھاور کا تھیا داراور گجرات وغیرہ ساطی علاقوں ہیں جو گمراہیاں آج تک پائی جاتی ہیں وہ ای زمانہ کی یادگار ہیں۔ اس کے بعد چھٹی صدی ہجری ہیں جب اصل دھارے نے ہندستان کی طرف رخ کیا تو وہ خور مجمی کثافتوں سے بہت چھآ لودہ ہو چکا تھا۔ امراہیں روح جہاداور علاء میں روح اجتہاد سرد ہوچکی تھی۔ ہمارے حکمران زیادہ تر وہ لوگ سے جن کو خراج اور توسیع میں روح اجتہاد سرد ہوچکی تھی۔ ہمارے حکمران زیادہ تر وہ لوگ سے جن کو خراج اور توسیع مملکت کی فکرتھی۔ اور ہمارے نہ جن پیشواؤں میں اکثریت ان حضرات کی تھی جن کی زندگی کا مقصد حکومت کے مناصب حاصل کرنا اور ہر قیمت پر اپنے خربی اقتد ارکی حفاظت کرنا تھا۔ مقصد حکومت نے بوری

سے مہلے ان میں رائے تھے۔

طرح وہ فرائض انجام دیۓ جوشر عااس پر عائد ہوتے ہتے، نہ اسلامی علوم کی تعلیم کا کوئی صحیح نظام قائم ہوا، نہ اشاعت اسلام کی کوئی خاص کوشش کی گئی، نہ اسلامی تہذیب کی ترویج اوراس کے حدود کی نگہداشت جیسی ہونی چاہیے و لیں ہو تکی علما اور صوفیہ کے ایک مختصر گروہ نے بلاشبہ نہایت زرّیں خد مات انجام دیں اورانہی کی برکت ہے کہ آج ہندستان کے مسلمانوں میں کچھلم دین اور کچھا ہا ہ یعت پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک قلیل گروہ ایسی حالت میں کیا کر سکتاتھا 'جب کے قوم کے عوام جابل ، اوران کے سردارا پنے فرائض سے عافل ہوں۔
سکتاتھا 'جب کے قوم کے عوام جابل ، اوران کے سردارا پنے فرائض سے عافل ہوں۔
اسلام کی عام کشش سے متاثر ہو کر ہندستان کے کروڑوں آ دمی مسلمان ہوئے ، مگر اسلامی اصول پر ان کی قعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ اس ملک کی اسلامی اصول پر ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ اس ملک کی اسلامی اصول پر ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ اس ملک کی اسلامی اصول پر ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ اس ملک کی اسلامی اصول پر ان کی تعلیم مشرکانہ اور جا ہلانہ رسوم ، عقا کہ میں گرفتار ہا 'جواسلام قبول کرنے آبادی کا سواد اعظم ان تمام مشرکانہ اور جا ہلانہ رسوم ، عقا کہ میں گرفتار ہا 'جواسلام قبول کرنے آبادی کا سواد اعظم ان تمام مشرکانہ اور وجا ہلانہ رسوم ، عقا کہ میں گرفتار رہا 'جواسلام قبول کرنے آبادی کا سواد اعظم ان تمام مشرکانہ اور وجا ہلانہ رسوم ، عقا کہ میں گرفتار رہا 'جواسلام قبول کرنے ان کی کا سواد واعظم ان تمام مشرک کوئی ان قبول کرنے و کا مواد واعظم ان تمام مشرکانہ اور واعلیا نہ در بیت کیا کوئی ان تو ان تمام مشرکانہ اور واعلیا کوئی ان تمام مشرکانہ اور واعلی مارک کوئی ان تمام مشرکانہ اور واعلی میں کرنے اور وائی کوئی ان تمام مشرکانہ اور وائی ان تمام مشرکانہ کوئی ان تمام مشرکانہ اور وائیکی میں کرنے اور وائیکی کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کروٹر کوئی کی کی اسلام کی کروٹر کی کی کائور کی کوئی کروٹر کی کی کروٹر کر ک

جومسلمان باہر سے آئے تھے ان کی حالت بھی ہند سانی نومسلموں سے پھوزیادہ بہتر ختھی۔ ان پر عجمیت پہلے ہی غالب ہو چکی تھی۔ نفس پرتی اور عیش پبندی کا گہرارنگ ان پر چڑھ چکا تھا۔ اسلامی تعلیم وتربیت سے وہ خود پوری طرح بہرہ ور نہ تھے۔ زیادہ تر دنیا ان کو مطلوب تھی۔ خالص دینی جذبدان میں سے بہت کم ، بر ، بی کم لوگوں میں تھا۔ وہ یہاں آکر بہت جلدی عام باشندوں میں تھل مل گئے ، پچھان کومتر ترکیا اور پچھ خودان سے متاثر ہوئے۔ بہت کم نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کا حمد ن اسلامیت ، عجمیت اور ہندیت کی ایک معجون مرکب بن کررہ گیا۔

عام طور پر جوطر زِتعلیم یہاں رائج ہوا'وہ ای ڈھنگ کا تھا'جے انگریزوں نے بعد میں اختیار کیا۔ اس کا بنیادی مقصد حکومت کی خدمات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا۔ قر آن اور حدیث کے علوم جن پر اسلامی تہذیب کی بنیاد قائم ہے، یہاں کے نظام تعلیمی میں بہت ہی کم باریا سکے۔

طرز حکومت بھی قریب قریب ای ڈھنگ کارہا' جس کی تقلید بعد میں انگریزوں نے کی ، بلکہ اپنی قومی تہذیب کی حفاظت اور ترویج اور اس کے حدود کی نگاہ داشت کا جتنا خیال انگریزوں نے رکھا ہے، اتنا بھی مسلمان حکمرانوں نے ندر کھا۔خصوصیت کے ساتھ مغل فرما روا وَں نے اس باب میں جس مہل انگاری سے کام لیا ہے اس کی مثال تو شاید کسی حکمران قوم میں ندل سکے گی۔

ظاہر ہے' کہ جس قوم کی تعلیم اور سیاست دونوں اپنی تہذیب کی حفاظت سے دست کش ہوجا تھیں'اس کوزوال ہے کوئی قؤت نبیس بچاسکتی۔ اشحطاط کا آغاز اور اس کے ابتدائی آثار

گیار ہویں صدی ہجری میں انحطاط اپنی آخری حدوں پر پہنچ چکا تھا۔ مگر عالم گیر کی طافت ورشخصیت اس کورو کے ہوئے تھے۔ بارہویں صدی کے ابتداء میں جب قصر اسلامی کا به آخری محافظ دنیا ہے رخصت ہوا' تو وہ تمام کمزوریاں یکا یک نمودار ہو کنیں'جواندرہی اندر صدیوں سے پرورش یارہی تھیں۔ تعلیم وتربیت کی خرابی اور تو می اخلاق کے اضمحلال اور نظام اجماعی کے اختلال کا بہلا متیجہ سیاسی زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔مسلمانوں کی سیاس جمعیت کاشیراز ہ دفعۃ درہم برہم ہوگیا۔ تو می اوراجتماعی مفاد کا تصوّران کے د ماغوں سے نکل گیا۔ انفرادیت اورخودغرضی بوری طرح ان پرمسلط ہوگئی۔ان میں ہزار در ہزار خائن اور غدّ ارپیدا ہوئے جن کا ایمان کسی نہ کسی قیت پرخریدا جا سکتا تھا' اور جواییے ڈاتی فا کدے کے لیے بڑے سے بڑے تو می مفاد کو بے تکلف نیج کتے تھے۔ان میں لاکھوں بندگان شکم پیدا ہوئے جن سے ہر دشمن اسلام تھوڑی ہی رشوت یا حقیری تنخواہ دیے کر اسلام اورمسلمانوں كے خلاف بدے بدتر خدمت لے سكتا تھا۔ان كے سوادِ اعظم سے قومی غيرت اور خودداري اس طرح مٹ گئی کے دلوں میں اس کا نام ونشان باقی تک ندر ہا۔ وہ دشمنوں کی غلامی پر فخر کرنے لگے۔غیروں کے بخشے ہوئے خطابات اور مناصب میں ان کوعزت محسوں ہونے لگی۔ دین اور ملت کے نام پر جب بھی ان سے اپیل کی گئی وہ پتھروں سے مکرا کر واپس آئی۔اور جب بھی کوئی غیرت مند شخص اقتدار تو می کے گرتے ہوئے تصر کوسنجالنے کے لیے اٹھا،اس کاسرخوداس کی اپنی توم کے بہادروں نے کاٹ کردشمنوں کےسامنے پیش کردیا۔ اس طرح ڈیڑھ صدی کے اندراسلام کا اقترار ہندوستان کی سرز مین میں بیخ و بُن سے

ا کھاڑ کر بچینک ویا گیا۔ اور سیاس اقتدار کے منتے ہی بیقوم افلاس، غلامی، جہالت اور بد اخلاقی میں مبتلا ہوگئی۔

## انگریزی حکومت کے دور میں مسلمانان ہند کی حالت

۱۸۵۷ء کا ہنگامہ دراصل ایک سیاسی انقلاب کی تحمیل اور ایک دوسرے انقلاب کی تحمیل اور ایک دوسرے انقلاب کی تمہید تھا۔ جن کمزور یوں نے مسلمانوں سے سیاسی اقتدار چھیزا تھا، وہ سب علی حالہ قائم تھیں۔ اور ان پر مزید کمزور یوں کا اضافہ ہور ہا تھا۔ ان کے اندر اسلامی تہذیب کی بنیاد پہلے سے کمزورتھی۔ اس کمزورتھی۔ اس کمزورت نے جب حکومت کے منصب سے ان کو ہٹادیا اور اخلاص وغلامی کی دوہری مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے ، تو دوسری اور کمزوریاں روبکار آگئیں۔

دین اورا خلاق اور تهذیب اور تمدّن، بیسب چیزیں بلندتر انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں اوران کی قدر وعزت وہی لوگ کر سکتے ہیں جوحیوانیت سے بالاتر ہول۔ پیٹ اور رونی اور کیڑ ااور آسائشِ بدن اورلذات نفس وہ چیزیں ہیں جوانسان کی حیوانی ضروریات ہے تعلق ر محتی ہیں۔ اور جب انسان مقام حیوانی ہے قریب تر ہوتا ہے تو اس کی نگاہ میں یہی چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔حتی کہ وہ ان کی خاطر بلندتر انسانیت کی ہرمتاع گراں مایہ کو نہ صرف قربان کردیتا ہے۔ بلکہ حیوانی زندگی کی آخری حدول پر پہنچ کراس میں بیاحساس بھی باقی نہیں رہتا کہ میرے لیے کوئی چیز ان چیز وں سے اعلیٰ وار فع بھی ہوسکتی ہے۔ ہندستان کامسلمان جب ایناسیای اقتد ار کھور ہاتھا، اس زمانہ میں اس کی انسانیت بالکل فنانہیں ہوئی تھی ، اس لیے وہ پیپ اور بدن پر انسانیت کی گراں قدر متاعوں کو قربان تو کررہاتھا، مگراس کو بیاحساس ضرورتها' كه بيمتاعين گرال قدر بين،اور كسي نه كسي طرح ان كې جمي حفاظت كرني چاہيے۔ كيكن جب وہ سیاسی اقتد ارکھوچکا تو افلاس نے پیٹ اور بدن کے سوال کو ہزار گنازیادہ اہم بنادیا، اورغلامی نے غیرت اورخود داری کے تمام احساسات کومٹاناشروع کردیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ اس کی انسانیت روز بروزیست ہوتی چلی گئی،اور حیوانیت کا اثر بڑھتا اور چڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ابھی ایک صدی بھی پوری نہیں گز ری ہے اور حال بیہ و گیا ہے کے مسلمانوں کی ہرسل پہلی نسل سے زیاد وقس پرست، بندہ شکم اور آ سائش بدن کی غلام بن کراُ ٹھر ہی ہے۔ستر برس

پہلے وہ مغربی تعلیم کی طرف ہے کہ کہ کر گئے تھے کہ ہم صرف اپنی حیوانی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادھر جارہے ہیں، اپنے دین واخلاق اور اپنی قومی تہذیب و تہدّ ن کوہم کھونانہیں چاہتے۔اوروا قعہ بھی بیرتھا' کہ اس وقت تک بیرچیزیں ان کی نگاہ میں کافی اہمیت رکھتی تھیں۔ کیکن جبیها کہ ہم نے او پرعرض کیا، وہ بنیادی کمزوریاں جنہوں نے ان کوحکومت کے منصب ہے ہٹایا تھا'ان میں پہلے ہے موجود تھیں ،اوروہ نئی کمزوریاں جوغلامی وافلاس کی حالت میں فطرة بيدا ہوتى بيں،ان كاندرتيزى سے پيدا ہورى تقيل ان دونوں قسم كى كمزوريوںكى بدولت ایک طرف دین واخلاق کی اہمیت اور قومی تہذیب وتمدّ ن کی قدر وعزت روز بروزان میں کم ہوتی چکی گئی۔ دوسری طرف خودغرضی ونفسانیت کے روز افزوں غلبہ نے ان کو ہراس شخص کی غلامی پرآ ماہ کر دیا 'جوان کو پچھ مال اور جاہ اور اینے ہم جنسوں میں پچھسر بلندی عطا کر سکتا ہو' خواہ ان چیزوں کے بدلہ میں وہ انسانیت کے جس گوہرِ بے بہا کو جاہے خرید لے۔ تیسری طرف انفرادیت اورخود پرئ جو ڈھائی سو برس سے ان کی قومیت کو گھن کی طرح لگی ہوئی ہے، انتہائی حد کو بیج مئی۔ یہاں تک کہ اجتماعی ممل کی کوئی صلاحیت ان میں باقی نہیں ر ہی ، اور وہ تمام صفات ان سے نکل کئیں جن کی بدولت ایک قوم کے افرادا پے قومی مفاد کی حفاظت اورا پنے تو می وجود کی حمایت کے لیے جمع ہوسکتے اور مشترک جدوجہد کرسکتے ہیں۔ یہاں اتناموقع نہیں کہاس دوسرے انقلاب کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ تاہم مخضراً اس کے چند نمایاں پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کریں گے تا کہ ہندوستان میں اسلام کی موجودہ پوزیشن واضح طور پرسامنے آ جائے 'اور بیا ندازہ کیا جاسکے کہ اب جوتیسراانقلاب سامنے آرہا ہے، وہ ان حالات میں مسلمانوں پرکس طرح اثر انداز ہو

## (الف) انگریزی حکومت کی یالیسی

جس روز سے برطانوی سامراج نے ہندستان میں قدم رکھا ہے، ای روز سے اس کی بیہ مستقل پالیسی ربی ہے کے مسلمانوں کا زور توڑا جائے۔اس غرض کے لیے مسلمان ریاستوں کومٹایا گیا' اور اس نظام عدل وقانون کو بدلا گیا' جوصد یوں سے یہاں قائم تھا۔اس غرض کے کومٹایا گیا' اور اس نظام عدل وقانون کو بدلا گیا' جوصد یوں سے یہاں قائم تھا۔اس غرض کے

لیے انظام مملکت کے قریب قریب ہر شعبے میں الی تدبیری اختیار کی گئیں جن کا مآل یہ تھا '
کہ مسلمانوں کو معاشی حیثیت سے تباہ وہر باد کر دیا جائے 'اوران پر رزق کے درواز ہے بند کر
دیئے جا تھیں۔ چنانچ گزشتہ ڈیڑھ صوسال کے اندراس پالیسی کے جونتانج ظاہر ہوئے ہیں 'وہ
یہ ہیں' کہ جوقوم بھی اس ملک کے خزانوں کی مالک تھی وہ اب دوروٹیوں کی مختاج ہو بھی ہے۔ ا
س کو معیشت کے ذرائع ہے ایک ایک کر کے محروم کر دیا گیا ہے 'اور اب اس کی • ۹ فیصد
آبادی غیر مسلم سر مایہ دار کی معاشی غلامی میں مبتلا ہے۔ ساہو کارسے برطانوی سامراج کا
مستقل اتحاد ہے' اور برطانوی نظام عدالت اس کے لیے وہی خدمت انجام دے رہاہے' جو
سودخوار پڑھان کے لیے اس کا ڈنڈ اانجام ویتا ہے۔

## (ب)مغربي تعليم كاار (

سیای اقتدار ہے محروم ہونے کے بعد مسلمانوں ہیں جاہ اور عزت کی ہجوک پیدا ہوئی اور معاشی وسائل ہے محروم ہونے کے بعد روٹی کی بھوک ۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کا دروازہ صرف ایک ہی رکھا گیا، اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ تھا۔ روٹی اور عزت کے بھوک لاکھوں کی تعداد میں ادھر لیکے۔ وہاں ہا تف غیب نے پکار کر کہا کہ آج روٹی اور عزت مسلمان کو کہ لیکھوں کی تعداد میں ادھر لیکے۔ وہاں ہا تف غیب نے پکار کر کہا کہ آج روٹی اور عزت مسلمان کو، اپنے دی اگر چاہتے ہوتو نامسلمان بن کر آؤ ۔ اپنے دل کو، اپنے دمائ کو، اپنی تہذیب اور آ داب کو، اپنے اصول حیات اور طرز معاشرت کو، اپنی غیرت اور خود داری کو قربان کرو، تب روٹی کے چند کھڑے اور عزت کے چند کھلونے تم کو دیئے جا تھیں گے۔ انہوں نے خیال کیا کہ بہت ہی سے واموں بہت ہی قیمتی چیز مل ربی معاوضے میں مائلی جارہی ہیں، آخر ہیں کس کام کی ؟ آئیس توربان رکھ کر بنتے ہے چار پھیے بھی معاوضے میں مائلی جارہی ہیں، آخر ہیں کس کام کی ؟ آئیس توربان رکھ کر بنتے سے چار پھیے بھی معاوضے میں مائلی جارہی ہیں، آخر ہیں کس کام کی ؟ آئیس توربان رکھ کر بنتے سے چار پھیے بھی معاوضے میں مائلی جارہ بی ہیں، آخر ہیں کس کام کی ؟ آئیس توربان رکھ کر بنتے سے چار پھیے بھی معاوضے میں مائلی جارہ بی ہیں، آخر ہیں کس کام کی ؟ آئیس توربان رکھ کر بنتے سے چار پھیے بھی معاوضے میں مائلی جارہ بی ہیں، آخر ہیں کس کام کی ؟ آئیس توربان رکھ کر بنتے سے چار پھیے بھی

مسلمان جب مغربی تعلیم کی طرف گئے تو یہی پچھ بچھ کر گئے۔ زبانوں نے گوابیانہیں کہا ، گرجذبات اور تخیلات تو ایسے بی پچھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کم وہیش ۹۰ فیصدی لوگوں پر اس تعلیم کے وہی اثرات ہوئے جو ہم نے او پر بیان کیے ہیں۔ اسلامی تعلیم سے وہ قطعی

کورے ہیں۔ان میں بیشتر ایسے ہیں جوقر آن کوناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔اسلامی کٹریچر کی کوئی چیز ان کی نظروں سے بیں گزرتی۔وہ چھ بیں جانتے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو كہتے ہيں اور اسلام اور غير اسلام ميں كيا چيز مابدالا متياز ہے۔خوا ہشات تفس كوانہول نے اپنا معبود بنالیا ہے اور بیمعبوداس مغربی تہذیب کی طرف انہیں لیے جارہا ہے جس نے نفس کی ہرخواہش اورلذت نفس کی برطلب کو بورا کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ مسلمان ہونے پر نہیں' بلکہ ماڈرن ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اہلِ فرنگ کی ایک ایک اوا پر جان نثار کرتے ہیں۔لباس میں،معاشرت میں، کھانے اور پینے میں، کیل جول اور بات چیت میں، حتی کہ الينے ناموں تک ميں وہ ان کاہُو بہو جربہ بن جانا جاہتے ہیں۔انہیں ہراس طریقہ سے نفرت ہے جس کا ظلم مذہب نے ان کودیا ہے۔ اور ہراس کام سے رغبت ہے جس کی طرف مغربی تہذیب انہیں بلائی ہے۔ نماز پڑھنا ان کے ہاں معیوب ہے، اتنا معیوب کہ جو مخص نما ز پڑھتا ہے ان کی سوسائٹ میں نگو بنایا جاتا ہے اور اگر بنانے کی جرانت نہیں ہوتی 'تو کم از کم حقارت آمیز حیرت کی نظرے ویکھا جاتا ہے کہ آخر بیکون سی مخلوق ہے جواب تک خدا کا نام لیے جا رہی ہے۔ بخلاف اس کے سینما جانا ان کے نزدیک نہ صرف مستحس ہے بلکہ ایک مہذب انسان کے لوازم حیات میں ہے ہے اور جو تحض اس سے اجتناب کرتا ہے، اس پر حیرت کی جاتی ہے کہ ریکس مشم کا تاریک خیال ملاہے جو بیسوی صدی کی اس برکت عظمیٰ سے محروم رہنا جاہتا ہے۔ان میں اب وہ طبقہ سرعت سے بڑھ رہائے جو مذہب اور خدا سے ا پنی بیزاری کو چھیانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔اورصاف کہنے لگاہے کہ میں اسلام سے كو في تعلق تهيد ا

یہ چیزاب تک ہمارے مردول میں تھی ، گراب عورتوں میں بھی پہنچ رہی ہے۔ جو طبقے ہماری سوسائٹ کے پیش رواور مقداء ہیں ، وہ اپنی عورتوں کو تھینچ کھینچ کر باہر لارہے ہیں۔ان کو بھی اسلام اور اس کی تہذیب سے بیگانہ اور مغربی تہذیب اور اس کے طور طریقوں اور اس کے تخیلات سے آراستہ کیا جارہا ہے۔ عورت میں انفعال اور تاثر کا مادہ فطری طور پر مردول سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو راستہ مردول نے ستر برس میں طے کیا ہے، عورتیں اس کو بہت جلد

طے کرلیں گی'اوران کی گودوں میں جوسلیں پرورش پا کراٹھیں گی ان میں شایداسلام کا نام بھی باقی ندرہےگا۔

### (ج) قومی انتشار

خود غرضی، انفرادیت اورنفس پرتی کے غلبہ کا فطری بتیجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں سے قومیّت کا احساس مُتا جار ہاہے اور ان کی اجتماعی طاقت فنا ہور ہی ہے۔ پندرہ سال ہے ان کے اندر سخت انتشار بریا ہے۔ان کی کوئی قومی پالیسی نہیں ،کوئی ایک شخص نہیں جوان کالیڈر ہو، کوئی ایک جماعت نبیں جوان کی نمائندہ ہو، کسی بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی وہ جمع نہیں ہوسکتے ،ایک بن سری فوج ہے جوراس کماری سے پشاور تک پھیلی ہوئی ہے۔ایک رپوڑ ہے جس میں کوئی نظم نہیں۔ایک بھیڑ ہے جس میں کوئی رابطہیں۔ ہرفر داآپ ہی اپنالیڈر اور اپنا پیرو ہے۔اجمنیں اور جمعیتیں ہزاروں ہیں ،مگر حال سے ہے کہایک ہی انجمن کے ارکان باہم برسر پیکار ہوجاتے ہیں ، اور علانیہ ایک دوسرے کے مقابلہ پر آجاتے ہیں۔اوّل اول ان کو ا پنی اس طاقت کا گھمنڈ تھا جو بھی ان میں پائی جاتی تھی۔ مگر ہمسایہ تو موں نے دس سال کے اندران کو بتادیا کہ طاقت کس چیز کا نام ہے۔ یہ آپس میں لڑتے رہے اور وہ منظم ہو گئیں۔ انہوں نے خودا ہے سر داروں میں سے ایک ایک کو مینے کرزمین پر گرادیا، اور انہوں نے ایک سردار کی اطاعت کر کے اسے تمام ملک میں بے تاج وتخت کا باوشاہ بنادیا۔ بیدا بنی قو تنیں اپنی تخریب میں ضائع کرتے رہے اور وہ حکومت ہے بہم مقابلہ کر کے اپناز ور بڑھاتے رہے۔ انہوں نے ملک کے تاز وانتخابات میں شخصی اغراض کوسامنے رکھااور بیبیوں پارٹیاں بن کر اسمبلیوں میں پہنچے۔انہوں نے اجتماعی اغراض کومقدم رکھ کرتمام ملک میں منضبط جدوجہد کی ' اور ایک مستخکم جمعیت کی شکل میں حکومت کے ایوانوں پر قبضہ کرلیا۔ ان نتائج کو دیکھے کر مسلمانوں پر اب وہی اثر ہور ہا ہے جو ایک با قاعدہ فوج کو دیکھے کر ایک منتشر انبوہ پر ہوا كرتا ہے۔ايكمنظم جماعت كى كاميابيوں سے دہ مرعوب ہو گئے ہيں۔وہ ديكھر ہے ہيں كہ

<sup>(</sup>۱) اشارہ ہے ۔ ۱۹۳۷ء کے انتخابات کی طرف جن کی بدولت ہندستان کے ۲ بڑے صوبوں پر کا تگریس کی حکومت قائم ہو سرچتنی۔

حکومت کا قند اراب بہت جلد انگریز کے ہاتھ سے منتقل ہوکراس نئی جماعت کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ لہٰذا اب وہ سمت قبلہ بدلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے سجدوں کا رخ وائسریگل لاج سے ہٹ کرآئند بھون کی طرف پھرنے لگاہے، اور آج نہیں توکل پھر کرد ہے گا۔
کرد ہے گا۔

## آئے والے انقلاب کی نوعیت

یہ ہے مسلمانوں کی موجودہ پوزیش ۔ اب دیکھئے کہ جو انقلاب آرہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔

اب تک ہند شان کی حکومت ایک الی تو م کے ہاتھ میں رہی ہے جواس ملک کی آبادی میں آئے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اثرات تو وہ تھے جواو پر آپ نے دیکھ لیے۔ اب جو جماعت برسراقتد ارآر ہی ہے، وہ ملک کی آبادی کا سوادِ اعظم ہے۔ گزشتہ ڈھائی سو برس میں مسلمانہ س نے جو زنانہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کی ہیں، ان کو پیشِ نظر رکھ کراندازہ سیجے کہ ان کوجد ید ہندی قومیت میں جذب ہوتے کتنی دیر گئے گی۔

جدید ہندی قومیت کالیڈروہ خض (' ہے، جومذہب کا علانہ کالف ہے۔ ہراس قومیت کادشمن ہے جس کی بناکسی مذہب پر ہو۔ اس نے اپنی دہریت کو بھی نہیں چھپایا۔ یہ بھی کسی ہے پوشیدہ نہیں کہ وہ کمیوزم پر ایمان رکھتا ہے۔ اس امر کا بھی وہ خود اعتراف کر چکا ہے کہ میں دل اور د ماغ کے اعتبار سے کممل فرنگی ہوں۔ یہ خص ہندستان کی نو جوان نسل کارہنما ہے، اور اس کے اثر سے وہ جماعت نہ صرف غیر مسلم قوموں میں، بلکہ خود مسلمانوں کی نو خیز نسلوں میں بھی روز افر وں تعداد میں پیدا ہور ہی ہے جو ساسی حیثیت سے ہندوستانی وطن پرتی اور اعتقادی حیثیت سے کمل فرنگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس اعتقادی حیثیت سے کمیونسٹ اور تہذیبی حیثیت سے کمل فرنگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وہ ھنگ پر جو قومیت تیار ہور ہی ہے اس سے مغلوب اور متاثر ہوکر ہندستان کے مسلمان کتنی مدت تک اپنی قومی تہذیب کے باقی ماندہ آثار کوزندہ رکھ سکیں گے۔

مسلمانوں کے انتشار اور بدطمی کود کیے کراب ان کے مستقل قومی وجود کوتسلیم کرنے ہے

<sup>(</sup>۱) اشاره پنڈت جواہر لال نہروکی طرف ہے۔مرتب

صاف انکارکیا جارہا ہے۔ جن لوگون کی عمریں عوام کی رہنمائی اور اتوام کی نبض شاہی میں گزری ہیں ان سے بیراز کب تک چھپارہ سکتا تھا' کہا س قوم کا شیرازہ قومیت بڑی حد تک بھر چکا ہے، وہ خصوصیات اس سے فنا ہورہی ہیں' جو کسی جماعت کو ایک قوم بناتی ہیں' اور اب کے افراد کسی دوسری قومیت میں جذب ہونے کے لیے کافی حد تک مستعد ہو چکے ہیں۔ یہی چیز ہے' جس کی بنا پر اب بیسیم بنائی جارہی ہے' کہ مسلمانوں کی جماعتوں کو جیاب کرنے کے بجائے ان کے افراد کو خطاب کیا جائے' اور ان کو جدا جدا اکا سیوں کی شکل خطاب کرنے کے بجائے ان کے افراد کو خطاب کیا جائے' اور ان کو جدا جدا اکا سیوں کی شکل میں رفتہ رفتہ اپنی طرف کھینچا جائے۔ ' بیس چیز کی تمہید ہے؟ جس شخص کو اللہ نے تھوڑی میں بھیرت بھی عطا کی ہے وہ اس کو بیجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ مسلمان انگریزی افتد ار کے زمانہ میں جس کیرکٹر کا اظہار کرتے رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کرغور تیجئے ، کیا اسمبلیوں کی نشستوں اور آئندہ معاشی اور سیاسی فائدوں کا لا بچے ان کے افراد کو فوج ورفوج اس طرف آئی جو انگریزی ورقوج ہیں جائے گا' جس طرف آئی کھینچا جا رہا ہے؟ اور کیا ہیدو، میں سب پچھ نہ کریں گے جو انگریزی افتد ارکی غلامی میں کر چکے ہیں؟

مسلمانوں کی اصلی کمزوری کوتا ژلیا گیا ہے۔ آپ نے سنا کہ آنہیں کھینچنے کے لیے جو صدابلند کی جارہی ہے وہ کون می صدا ہے؟ وہی پیٹ اور روٹی کی ڈلیل صدا جو ہمیشہ خود غرض اور شکم پرست حیوانات کو اپنی طرف کھینچی رہی ہے۔ ان سے کہا جارہ اکہ تہذیب کیا ہے؟ اور تمہاری تہذیب کی خصوصیت بجز پا جاہے اور ڈاڑھی اور لوٹے کے اور ہے ہی کیا؟ ('') اس میں آخر کون می اہمیت ہے؟ اسلی سوال تو پیٹ کا سوال ہے، اس سوال کوحل کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں۔ اب اگر دہریت اور کمیونزم کا زہر بھی تھوڑ اتھوڑ اہر نوالے کے ساتھ پیٹ میں اتر جائے' تو اس سے گھرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ جوقوم اس سے پہلے کے ساتھ پیٹ میں اتر جائے' تو اس سے گھرانے کی کوئی وجہ نہیں۔ جوقوم اس سے پہلے انہی نوالوں کے ساتھ الحاد اور فرنگیت کا زہر بھی اتاریکی ہے، اس کے حلق میں و لی ہی دی چند اور چئنیاں کیوں پھنے گئیں۔

<sup>(</sup>ا) کانگریس نے ۱۹۳۵ء کے ایک کے بعداس یا لیسی پرخصوصیت ہے کی کیا تھا۔ مرتب

<sup>(</sup>٢) بنذت جوام الال نبرواوردوم ب بندواال قلم في ياعتراضات كي يقيدان كاجواب أس كتاب من آح آت كارمرت

## جديدانقلابي دوركي ابتدائي علامتيس

اس نوعیت کا ہے دہ انقلاب جواب آرہا ہے۔ مسلمانوں میں سے جولوگ اس انقلاب کے دامن سے وابستہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی صورتیں ، ان کے دامن سے وابستہ ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی صورتیں ، ان کے خیالات سب لباس ، ان کی بات چیت ، ان کی چال ڈھال ، ان کے آ داب واطوار ، ان کے خیالات سب پیدا کی ہیں اسلمان کا نمونہ پیش کررہے ہیں جواس آنے والے انقلاب میں پیدا ہوگا۔ ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں 'کہ مسٹروں کے بجائے شری یت اور مسوں کے بجائے شری سے اور مسوں کے بجائے شریمتیاں ہمارے ہاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ گڈ مارنگ کی جگہ ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا جانے لگا شریمتیاں ہمارے ہاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ گڈ مارنگ کی جگہ ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا جانے لگا ہے۔ ہیٹ کہ سے مبادی جگہ گاندھی کیپ لے رہی ہے ، اور بعض علائے دین فتو کی و سے رہے ہیں۔ یہ حقیقہ کی تعریف سے خارج ہے۔ غرض د ماغ اور دل اور جسم سب اپنارنگ بدل رہے ہیں۔ اور گؤ نؤا فرک دی تھی اب ایک دوسری طل ختیار کر رہی ہے۔

## انقلاب کی تیز رفتاری

دنیا میں انقلاب کی رفتار بہت تیز ہے اور روز تیز ہوتی چلی جارہی ہے۔ پہلے جو تغیر ات صدیوں میں ہورہ ہیں۔ پہلے انقلاب بیل تغیر ات صدیوں میں ہورہ ہیں۔ پہلے انقلاب بیل گاڑیوں اور ٹیووں میں ہورہ ہیں۔ پہلے انقلاب بیل گاڑیوں اور ٹیووں پر حرکت کررہا ہے۔ گاڑیوں اور ٹیووں پر حرکت کررہا ہے۔ آج وہ حالت ہے کہ

<sup>(</sup>١) ترجمه: بوجاؤ بندر ذليل وقوار (البقر و5:26)

باب ۲

## حالات كاجائزه اورآئنده كے امكانات

پچھلے باب میں ہم نے محض سرسری طور پر مسلمانوں کواس انقلاب سے آگاہ کیا تھا جو عنقریب ہندستان میں رونما ہونے والا ہے اور جس کے آثاراب پوری طرح نمایاں ہو چکے ہیں، ہمارااصل مقصد مسلمانوں کواس نے آنے والے انقلاب میں اپنے قومی شخص اور اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے تیار کرنا ہے۔ مگریہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا 'جب تک کہ وہ اپنی موجودہ پوزیشن اور اس جدید انقلاب کواچھی طرح سمجھ نہ لیں ، اور بینہ جان لیس کے اس پوزیشن میں اس نوعیت کا انقلاب ان کی قومی تہذیب پر کس طرح اثر انداز ہوگا' اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔

مسلمانوں کی جاربنیادی کمزوریاں

پچھلی صحبت میں ہم مسلمانوں کی موجودہ پوزیش پر جوسرسری تبھرہ کر چکے ہیں اس
سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اجتماعی حیثیت ہے اس وقت مسلمانوں میں کس قسم کی
کروریاں پائی جاتی ہیں۔لیکن آ گے جو پچھہم کو کہنا ہے اس کو پوری طرح سجھنے کے لیے یہ
ضروری ہے کہ آپ واضح طور پر ان چارا ہم ترین کمزوریوں سے واقف ہوجا کیں جو
مسلمانوں کی قومی طاقت کی گھن کی طرح کھا گئی ہیں اور درحقیقت انہی کی وجہ سے بیسوال
پیدا بھی ہوا ہے کہ آنے والے انقلاب میں کیا مسلمان ابنی اسلامی تہذیب کی حفاظت کر
سکمیں گے۔ورندا گریہ کمزوریاں نہ ہوتیں تو کسی مسلمان کے دماغ میں بیسوال پیدا بی نہیں ہو
سکمان تھا۔

(۱) اسلام سے ناوا قفیت

مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری سے کے کہان کا سوادِ اعظم اسلامی تہذیب اوراس

کی اسلامی خصوصیات سے ناوا قف ہے ، تی کہ اس میں ان حدود کا شعور تک باقی نہیں رہا ہے جواسلام کوغیر اسلام سے ممیز کرتی ہیں۔اسلامی تعلیم ،اسلامی تربیت اور جماعت کا ڈسپلن تقریبا مفقود ہو چکا ہے، ان کے افرادمنتشر طور پر ہرفتم کے بیرونی اثرات کوقبول کر رہے ہیں،اور جماعت ابنی کمزوری کی بنا پر بتدریج ان اثر ات کوایئے اندر جذب کرتی چلی جاتی ہے۔ان کا قومی کیرکٹر اب مردانہ کیرکٹر نہیں رہا بلکہ زنانہ کیریکٹر بن گیا ہے جس کی نمایاں خصوصیت تا تر اورانفعال ہے۔ ہرطافت وران کے خیالات کو بدل سکتا ہے،ان کے عقائد کو پھیرسکتا ہے،ان کی ذہنیت کوا بے سانچ میں ڈھال سکتا ہے،ان کی زندگی کوا پے رنگ میں رنگ سکتا ہے، ان کے اصول حیات میں اپنی مرضی کے مطابق جیسا جا ہے تغیر و تبدل کرسکتا ہے۔اوّل تو وہ اتناعلم ہی نہیں رکھتے کہ بیامتیاز کر عمیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہم كس خيال اوركس عملى طريقے كو قبول كريكتے ہيں اوركس كو قبول نہيں كريكتے ۔ دوسرے ان كى تو می تربیت اتن ناقص ہے کہ ان کے اندر کوئی اخلاقی طافت ہی باقی نہیں رہی۔ جب کوئی چیز قوّت کے ساتھ آئی اور گردو پیش میں پھیل جاتی ہے، توخواہ وہ کتنی ہی غیراسلامی ہو، بیاس کی گرفت ہے اپنے آپ کوہیں بچاسکتے اور غیر اسلامی جانے کے باوجود طوعاً وکر ہااس کے آ گے پیر ڈال ہی دیتے ہیں۔اس پرمزید ہے کہ نظام جماعت حدسے زیادہ مصمحل ہو چکا ہے۔ ہماری سوسائی میں اتن تو ت بی تبیس رہی کہ وہ اپنے افر ادکو حدودِ اسلامی کے باہر قدم رکھنے ہے باز رکھ سکے، یا اپنے دائرے میں غیر اسلامی خیالات اور طریقوں کی اشاعت کوروک سکے۔افراد کو قابومیں رکھنا تو در کنار ہماری سوسائی تو اب افراد کے پیچھے چل رہی ہے۔ پہلے چندسرکش افراد اسلامی قانون کےخلاف بغاوت کرتے ہیں،سوسائٹ چندروز اس پر ناک بھول چڑھاتی ہے، پھرد کیھتے ہی دیکھتے وہی بغاوت ساری قوم میں پھیل جاتی ہے۔ (۲) قومی انتشار اور بدطمی

انفرادیت اور لامرکزیت کی روز افزوں ترقی نے مسلمانوں کے شیراز وَ قومیّت کو پارہ پارہ کردیا ہے،اوراجتماعی عمل کی کوئی صلاحیت اب ان میں نہیں پائی جاتی شخصی اغراض اور ذاتی مفاد کی بنا پر جماعتیں بنتی ہیں اور پھرخودغرضی کی چنان ہی ہے کرا کر پاش پاش ہوجاتی ہیں۔ کوئی بڑی ہے بڑی قومی مصیبت بھی آج مسلمانوں کے رہنماؤں اور ان کے قومی کارکنوں کو اتحادِ عمل اور خلصانہ اور بغرضانہ عمل پر آمادہ نہیں کرسکتی۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد ہے مسلمل مصیبتیں مسلمانوں پر نازل ہوئیں۔ پیم خطرات ان کے سامنے آئے۔ گرکوئی ایک چیز بھی ان کو اشتر اک عمل کے لیے جمع نہ کرسکی۔ تازہ ترین واقعہ محبد شہید گنج کا ہے جس نے اس قوم کی کمزوری کاراز اپنوں سے زیادہ غیروں پر فاش کردیا۔ ان کے اندر آئی زندگی توضرور باتی ہے کہ جب کوئی مصیبت چیش آتی ہے، تو ترزپ اٹھتے ہیں، مگروہ اخلاقی اوصاف باتی نہیں ہیں جن کی بدولت بیقومی مفادی حفاظت کے لیے اجماعی کوشش کر مسیس ان ہیں آئی ہے، تو ترزپ اٹھتے ہیں، مگروہ مسیس ان ہیں آئی ہے۔ تبدیل کا انتخاب کرسکیں۔ ان میں اطاعت کا ماقونہیں کہ کسی سے کور ہنما تسلیم کرنے کے بعداس کی بات کو ما نمیں اور اس کی ہدایت پر چلیں۔ ان میں اتنا ایٹار نہیں کہ کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے ذاتی سفاو، اپنی ذاتی رائے ، اپنی آسائش، اپنے مال اور اپنی جان کی قرانی کسی صدیک بھی گوارا کرسکیں۔

(۳)نفس پرستی

افلاس، جہالت اورغلامی نے ہمارے افراد کو بے غیرت اور بندہ کفس بنادیا ہے۔ وہ روئی اورغزت کے بھو کے ہورہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوگیا ہے کہ جہال کسی نے روئی کے چند کلڑ ہے اور نام ونمود کے چند کھلونے بھینے، یہ کتوں کی طرح ان کی طرف لیکتے ہیں، اور ان کے معاوضے میں اپنے وین وایمان، اپنے ضمیر، اپنی غیرت وشرافت، اپنی قوم و ملت کے معاوضے میں اپنے وین وایمان، اپنے ضمیر، اپنی غیرت وشرافت، اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی خدمت ہجالانے میں ان کو باک نہیں ہوتا، مسلمانوں کا ایمان جو بھی سارے جہان کی دولت ہے بھی زیادہ قیمی تھا' آج انتا ستا ہوگیا ہے' کہ ایک حقیری تخواہ اُسے خرید میں ہوتا ہے، ایک آبر و باختہ عورت کے قدموں پر حوہ شربان ہوسکتا ہے، ایک آبر و باختہ عورت کے قدموں پر وہ شار کیا جا سکتا ہے، ایک آخر یہ اسلام اور مسلمانوں کے اس کوخرید لیا جا سکتا ہے، ایک خطاب یا ذرائی شہرت عطا کرکئیا دو چار ہے' کے نعرے لگا کر اس کوخرید لیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ سو برس کا تجربہ بتار ہا ہے' کہ اسلام اور مسلمانوں کے اس کوخرید لیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ سو برس کا تجربہ بتار ہا ہے' کہ اسلام اور مسلمانوں کے اس کوخرید لیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ سو برس کا تجربہ بتار ہا ہے' کہ اسلام اور مسلمانوں کے اس کوخرید لیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ سو برس کا تجربہ بتار ہا ہے' کہ اسلام اور مسلمانوں کے اس کوخرید لیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ سو برس کا تجربہ بتار ہا ہے' کہ اسلام اور مسلمانوں کے

خلاف دشمنوں نے جو پھر کا چاہا، اس کے لیے خود مسلمانوں ہی کی جماعت ہے ایک دونہیں ہزاروں اور لاکھوں خائن اور غداران کول گئے، جنہوں نے تقریر ہے، ہتریر ہے، ہاتھ اور پاؤں ہے۔ جتی کہ تلوار اور بندوق تک ہے اپنے غذہب اور قوم کے مقابلہ میں وشمنوں کی خدمت کی ، یہ ناپاک اور ذلیل ترین وصف جب ہمارے افراد میں موجود ہے، توجس طرح چھ ہزار میل دور کے رہنے والوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، ای طرح ہم سے ایک دیوار نی ہم صاف کہددیں کہ دیں کہ اٹس سے فائدہ اٹھانا شروع کردیا ہے۔ پر انی مارکیٹ میں ہم صاف کہددیں کہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کردیا ہے۔ پر انی مارکیٹ میں ہم صاف کہددیں کہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کردیا ہے۔ پر انی مارکیٹ میں بیو پار بڑھ رہا ہے۔ ہمارے کان خود اپنی قوم کے لوگوں کی ذبان سے جب کمیونزم کا پر و پیگنڈ ا بیو پار بڑھ رہا ہے۔ ہمارے کان خود اپنی قوم کے لوگوں کی ذبان سے جب کمیونزم کا پر و پیگنڈ ا بیو پار بڑھ رہا ہے۔ ہمارے کان خود اپنی قوم کے لوگوں کی ذبان سے جب کمیونزم کا پر و پیگنڈ ا کہ اسلائی کانچرکوئی خدا گانہ کانچر نہیں ہے، تو ہمارا حافظہ ہم کو یا دولا تا ہے کہ پچھاسی نوعیت کی کہ اسلائی کانچرکوئی خدا گانہ کانچر نہیں ہو جو کہ تھیں جب سرکار برطانیہ کی غلامی کانر تریں بھندا تو ازیں اس وقت بھی بلند ہوئی شروع ہوئی تھیں جب سرکار برطانیہ کی غلامی کانر تیں بھندا تھارے گار برطانے کی غلامی کانر تیں بھندا تھارے گار میں پڑر ہا تھا۔

#### (۴)منافقت

ہماری قوم میں منافقین کی ایک بڑی جماعت شامل ہے، اور اس کی تعدادروز بروز بڑھ رہی ہے۔ بکثر ت اشخاص اپنے ہیں جودل سے اسلام اور اس کی تعلیمات پر بھیں نہیں رکھتے ، مگر نفاق اور قطعی اثر اشخاص ایسے ہیں جودل سے اسلام اور اس کی تعلیمات پر بھیں نہیں رکھتے ، مگر نفاق اور قطعی ہے ایمانی کی راہ سے مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہیں۔ اسلام سے عقید ہ اور عملاً نکل چیا ہیں ، مگر اس سے برأت کا صریح اعلان نہیں کرتے ، اس لیے مسلمان ان کے ناموں سے دھو کہ کھا کر انہیں اپنی قوم کا آ دمی بچھتے ہیں ، ان سے شادی بیاہ کرتے ہیں ، ان سے معاشرت کے تعلقات رکھتے ہیں ، اور ان زہر لیے جانوروں کو اپنی جماعت میں چل پھر کر اور رہ بس کر زہر پھیلا نے کا موقع دے رہے ہیں ۔ نفاق کا خطرہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے سب زہر پھیلا نے کا موقع دے رہے ہیں ۔ نفاق کا خطرہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا ہے ، مگر اس نازک زمانہ میں تو یہ ہمارے لیے پیام موت ہے۔ آئموں کھول

کر دیکھے کہ یہ منافقین کیسا مہلک زہر ہماری قوم میں کھیلا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا غذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی اساسی تعلیمات پر حملے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دہریت اور الحاد کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان میں بد بنی اور بے حیائی اور قانون اسلامی کی خلاف ورزی کو نصرف عملا کھیلاتے ہیں بلکہ تعلم کھلا زبان قالم سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کی تہذیب کو مثانے کی ہرکوشش میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دشمنوں سے چارقدم آگے ہیں۔ ہروہ اسکیم جو اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کئی کے لیے کہیں سے نکلی ہواس کو مسلمانوں کی جماعت میں نافذ مرنے کی خدمت یہی نایاک گروہ اپنے ذمہ لیتا ہے (اور اسلامی قومیت کا ایک جزوہ و نے کی وجہ سے اس کو ایخا کام کرنے کا خوب موقع مل جاتا ہے۔

سے حالت ہے اس وقت ہماری قوم کی ، اور اس حالت میں بدایک بڑے انقلاب کے سرے پر کھڑی ہے۔ وہ جب آتا ہے او آندھی اور سیلا ہی کی طرح آتا ہے۔ اس کے زور کا مقابلہ اگر پچھ کر کتی ہیں تو مضبوط جی ہوئی چٹا نمیں ہی کر کتی ہیں۔ بوسیدہ عمارتیں جو اپنی جڑ چھوڑ کر محض فضا کے سکون و جمود کی بدولت کھڑی ہوں ، ان کا کسی انقلا بی طوفان میں ٹھر ہمان ہے۔ اب جو کوئی صاحب بدولت کھڑی ہوں ، ان کا کسی انقلا بی طوفان میں ٹھر ہانا غیر ممکن ہے۔ اب جو کوئی صاحب بصیرت انسان اس وقت مسلمانوں کی حالت پر نگاہ ڈالے گا وہ بیک نظر معلوم کر لے گا کہ ان کمزور یوں کے ساتھ بیقوم ہر گڑکی انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے انقلا بی دور میں اپنے قومی تشخص اور اسلامی تہذیب کے خصائص کو بچالے جانا ، اور اپنے آپ کو پا مالی سے محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اوّل تو جہالت کی بنا پر وہ بہت سے اجنبی اثر کر دے گا والی جن کو وہ جانتی ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلامی تبذیب کے منافی ہیں۔ اس کے طرح ایک بڑی صد تک تو بلا مقابلہ ہی شکست واقع ہوگی۔ اس کے بعد جو تھوڑ سے بہت طرح ایک بڑی صد تک تو بلا مقابلہ ہی شکست واقع ہوگی۔ اس کے بعد جو تھوڑ سے بہت اور اسات وہ بات تابی تو بہت کے دور اس کے بعد جو تھوڑ سے بہت وجود کی حفاظت کرنی بھی چاہی تو نہ کر سکے گی ، کیونکہ اپنی بر بیدارتھی ہوئے ، اور اس تو م می اس کے بعد جو تھوڑ سے بہت وجود کی حفاظت کرنی بھی چاہی تو نہ کر سکے گی ، کیونکہ اپنی بر بیدارتھی ہوئے ، اور اس تو م می اس کے وہود کی حفاظت کرنی بھی چاہی تو نہ کر سکے گی ، کیونکہ اپنی بر نظمی اور انتشار کی بدولت اس کے وہود کی حفاظت کرنی بھی چاہی تو نہ کر سکے گی ، کیونکہ اپنی برنظمی اور انتشار کی بدولت اس کے وہود کی حفاظت کرنی بھی چاہی تو نہ کر سکے گی ، کیونکہ اپنی برنظمی اور انتشار کی بدولت اس کے وہولے اس کے وہول کے اس کے وہوں اس کے وہوں کی دولت اس کے وہوں تساس کی بولے کی دولت اس کے وہوں کی دولت اس کے دولت اس کی دولت اس کے دولت اس کی دولت اس کے دولت اس کے دولت اس کی دولت اس کے دولت اس کی دولت اس

<sup>(</sup>۱) بکداب تو چشم بددور مسلمانول کے رہنمااور اسدامی تبذیب کے محافظ بھی ایسے بی لوگ ہیں۔

لیے کوئی متحدہ جدوجہد کرنا مشکل ہوگا ، اور اس گروہ سے ہزارووں لاکھوں خائن ، غدار اور منافق اس کے قومی وجود کو پا مال کرانے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ قومی تحریک کی حقیقت

مسلمانوں کی حالت کا جائزہ آپ لے چکے۔ اب آئندہ انقلاب کے نتائج کا سیم اندازہ کرنے کے لیےان تو توں کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے جواس انقلابی تحریک میں کام کر رہی ہیں۔

ہندستان کی جدید وطنی حرکت دراصل نتیجہ ہے اس تصادم کا جو انگریزی اقتدار اور ہندستان کے درمیان گزشتہ ڈیزھ سوسال سے ہور ہاہے۔ بیتصادم محض سیاس نبیں ہے، بلکہ فکری اور عمرانی بھی ہے، اور میر عجیب بات ہے کہ فکری اور عمرانی تصادم کا جونتیجہ ہوتا ہے وہ سیای تصادم کے بیجہ سے بالکل برعس ہے۔ انگریزی سیاست کے جورواستبداد اور معاشی لوث نے تو ہندستان کے باشندوں کو آزادی کا سبق دیا 'اور ان میں بیجذبہ پیدا کیا کہ بند ِ غلامی کوتو ژکر بچینک ویں۔لیکن انگریزی علوم وفنون اور انگریزی تہذیب وتمدّ ن نے ان کو یوری طرح مغرب کاغلام بنا دیا ، اور ان کے د ماغوں پر اتنا زبر دست قابو پالیا کہ اب وہ زندگی کا کوئی نقشہ اس نقشہ کے خلاف نہیں سوچ سکتے 'جوان کے سامنے اہلِ مغرب نے پیش کیاہے۔وہ جس متم کی آزادی کے لیے جدوجہد کررہے ہیں اس کی نوعیت صرف بیہے کہ مندستان سیای حیثیت ہے آ زاد ہو،اپنے گھر کا انتظام آپ کرے، اوراپنے وسائل معیشت کوخودا ہے مفاد کے لیے استعال کرے۔لیکن بیآ زادی حاصل کرنے کے بعدا پے گھر کے انتظام اوراین زندگی کی تعمیر کا جونقشہ ان کے ذہن میں ہے وہ ازسرتایا فرنگی ہے۔ ان کے یاس جتنے اجتماعی تصوّرات ہیں،جس قدرعمر انی اصول ہیں سب کے سب مغرب سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ان کی نظر فرنگی نظر ہے،ان کے دماغ فرنگی دماغ ہیں،ان کی ذہنیت پوری طرح فرنگیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ بلکہ انقلابیت کے بحران نے ان کو ( یا کم از کم ان کے سب سے زیادہ پُرجوش طبقوں کو ) فرنگیوں میں سے بھی اس قوم کامتبع بنادیا ہے، جو ا نہا پیندی میں تمام فرنگی اقوام کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ وہ پکے مادہ پرست ہیں۔ان کی نگاہ میں

اخلاقی وروحانیت کی کوئی قیمت نہیں۔ان کو خدا پرتی سے نفرت ہے۔ فدہب کو وہ شروفساد کا ہم معنی جھتے ہیں۔ فدہبی اور اخلاقی قدروں کو وہ پر کاہ کے برابر بھی وقعت دینے کے لیے تیار نہیں۔ان کو ہرائیں قومیت اور ہرا لیے قومی امتیاز سے چڑئے جس کی بنیا د فدہب پر ہو۔ وہ زیادہ سے زیادہ رواداری جو فدہب کے ساتھ برت سکتے ہیں وہ صرف سے ہے کہ اس کی عبادت گاہوں اور اپنے مراہم میں جینے دیں۔ باقی رہی اجتماعی زندگی تو اس میں فدہب اور فرہب کے ہرائر کومٹائے بغیر کوئی تربی ہو کہ اس اثر کومٹائے بغیر کوئی تربیس ہند تان کا فصب العین ہے، اور ان کے نزدیک اس اثر کومٹائے بغیر کوئی ترقیم کمن نہیں۔ ہند تناقی قومیت کا جونقشہ ان کے چیش نظر ہے، اس میں فدہبی جماعتوں کے لیے کوئی گئجائش نہیں۔ وہ تمام امتیازی صدود کو تو ٹر کروطنیت کی بنیاد پر ایک ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جس کی اجتماعی زندگی ایک ہی طرز پر تغییر ہو اور وہ طرز اپنے اصول وفروع میں خالص مغمر ہی ہو۔

## قومی تحریک میں شامل ہونے کے نتائج

چونکہ اس جماعت کے مقاصد میں سیائ آزادی کا مقصد سب سے مقدم ہے، اور وہی اس وقت حالات کے لحاظ سے نما یاں ہور ہا ہے، اس لیے مسلمانوں کے آزادی پہند طبقے اس کی طرف تھنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریز کی غلامی ہندوستان کے تمام باشدوں کے لیے ایک مشترک مصیبت ہے، اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشترک جدوجہد کرنا ہر آئید معقول ہے، اور جوگروہ اس جدوجہد میں سب سے زیادہ سرگرم ہو، اس کی طرف ولوں کا مائل ہونا اور اس کے ساتھ شریک کمل ہو جانا بظاہر ضروری نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندستان کے علا اور سیائی رہنماؤں میں سے ایک بڑی جماعت اور مخلص جماعت اور مخلص جماعت کا نگریس کی طرف جارہی ہے اور عامہ صلمین کو بھی ترغیب دے رہی ہے کہ اس میں شریک ہوجا تھی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ اچھی طرح اس میں شریک ہوجا تھی۔ کہا ہوں گے۔

مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہم نے او پر بیان کی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ان کو پیش نظر رکھ کرغور سیجئے کہ ان کمزوریوں کے ساتھ جنب بیتوم کا نگریس میں شریک ہوگی اور اس کے عوام سے کانگری کارکنوں کا رابطہ قائم ہوگا' تو آزادی وطن کی تحریک کے ساتھ ساتھ اور کس کس قتم کی تحریکیں ان کے درمیان پھیلیں گی۔ کس کس طرح مسلمانوں کے عوام ان اجتماعی نظریات، ان ملحدانه افکار اور ان غیر اسلامی طریقوں سے متاثر ہوں گئے جو اس جماعت میں شائع و ذائع ہیں۔ کس طرح اسلامی جماعت کے رگ و ریشہ میں اس فکری و عمرانی انقلاب کے عن صر پھیلائے جائیں گئے جو سیاس انقلاب کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ کس طرح مسلمانوں کے اندرایک ایسی رائے عام تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی جوعلی رغم انف علماء وزعما، جدیدترین مغربی واشتراکی بنیا دوں پراجتماعی زندگی کی تعمیر کے ہرنقشہ کی تائید کرنے والی ہو۔کس طرح مسلمانوں کی نمائندگی کے لیےخودمسلمانوں کی جماعت سے وہ لوگ تیار کیے جائیں گئے جو اسلامی کلچر کے خلاف ہر قسم کے طریقے رائج کرنے اور ہر قسم کے قوانین وضع کرنے میں حصہ لیں گے۔ان حالات میں آپ کے پاس کون می قوت ہے جس سے آپ اپنی قوم کو قابو میں رکھ عمیں گے؟ آپ نے اپنے عوام کو اسلامی تہذیب کے حدود میں رکھنے کا کیا بند ویست کیا ہے؟ آپ نے ان کوغیر اسلامی اثرات سے بچانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ آپ نے اپنے غذ ارول اور منافقوں کے فتنے کا کیا علاج سوچاہے؟ آپ کے پاس بیاطمینان کرنے کا کون ساذر بعہ ہے کہ سی سخت دِنت میں آپ اسلامی مقاصد کی خدمت کے لیے مسلمانوں کوجمع کر سکیں گے اور ان کی متحدہ طافت آپ کی پشت پر ہوگی؟

انگریز کے اقتد ارکا خاتمہ کرنا یقینا ضروری ہے۔ بلکہ فرض ہے۔ ،کوئی سچامسلمان غلامی پر ہرگز راضی نہیں ہوسکتا۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی رینہ چاہے گا کہ ہندوستان انگریز کے پنجۂ استبداد میں رہے۔ لیکن آزادی کے جوش میں رہنہ بھول جائے کہ انگریز کی اقتدار کی مخالفت میں مسلمان کا نظریۂ ایک وطن پرست کے نظریہ ہے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ کو انگریز ہے اس لیے عداوت ہے کہ وہ انگریز ہے، چھ ہزارمیل بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ کو طن کا رہنے والانہیں ہے، تو یہ اسلامی عداوت نہیں بلکہ جا، بلی عداوت ہے۔ اور اگر آپ اس سے اس لیے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ غیرصالح ہے، ناجائز عداوت ہے۔ اور اگر آپ اس سے اس لیے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ غیرصالح ہے، ناجائز

طریقے ہے حکومت کرتا ہے، عدل کے بجائے جور پھیلاتا ہے، اصلاح کی جگہ فساد کرتا ہے، تو یہ بلاشبہاسلامی عداوت ہے۔لیکن اس لحاظ ہے آپ کودوی اور دشمنی کامعیاراصول کوقر اردینا یڑے گانہ کہ وطنیت کو ہجو بچھانگریز کرتاہے،اگر وہی بچھ دوسرے کریں تو آپ محض اس بنا یران کی حمایت نبیس کر سکتے کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں۔مسلمان کی نگاہ میں وطنی اورغیر وطنی کوئی چیز نہیں۔وہ غیر ملک کے صُنہیب اور سلمان کو گلے لگا سکتا ہے مگرا پنے وطن کے ابوجہل اورابولہب ہے دوی بیں کرسکتا۔ پس اگر آپ مسلمان ہیں تو وطنیت کے ڈھنگ پر نہ سو چئے' بلکہ حق پرستی کے ڈھنگ پرسو چئے۔مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا ضرورآ پ کا فرض ہے، گرکسی ایسی حکومت کے قیام میں مدد گار بننا' آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں جس کی بنیادا نہی اصولوں پر ہو جن پر انگریزی حکومت کی بنیاد قائم ہے، عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت ہو یا غیر وطنی۔ آپ کا کام باطل کومٹا کر دوسرے باطل اور بدتر باطل کو قائم کرنانبیں ہے۔آپ انگریزی حکومت کے خلاف ہراس گروہ ہے موالات سیجیج 'جواس کو مٹانا چاہتا ہو۔ مگریہ بتائے کہ اس ظالم حکومت کومٹا کرایک عادل حکومت قائم کرنے کے لیے آپ نے کیاا نظام کیا ہے؟ کون می طاقت آپ نے فراہم کی ہے جس سے آپ نے دوسری حکومت کی تشکیل حق کے اصولوں پر کراسکیں؟ پہیں تو جانے دیجئے ، یہی بتادیجئے کہ آپ نے خودا پن قوم کو باطل کے اثر ات سے بچانے کا کیا بندوبست فر مایا ہے؟ كيا آئيني ضمانتين اورتحفظات كافي موسكتے ہيں؟

آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے قومی طریقوں کی حفاظت کے لیے آگئی صفائیں لیں گے۔ہم دستور اساس میں ایسے تحفظات رکھوا کیں گئے جن سے اسلامی مفاد پر آئی نہ آنے پائے ، بلا شبہ بیسب پچھ آپ کر سکتے ہیں۔ گرشاید آپ نے غور نہیں فر مایا کہ آگئی صفائیں اور دستور اساس کے تحفظات اور دوسر ہے تمام کاغذی مواثین صرف اس قوم کے لیے مفید ہو سکتے ہیں جس میں ایک طاقت ور رائے عام موجود ہو جو اپنے آپ کو بھی ہو، ایک تنہذیب کو جانتی ہو، اس کی خصوصیات کو پہچانتی ہو، اس کی حفاظت کا نا قابل تسخیر ارادہ رکھتی ہواور منفر داو ہجتمعا اس کی خصوصیات کو پہچانتی ہو، اس کی حفاظت کا نا قابل تسخیر ارادہ رکھتی ہواور منفر داو ہجتمعا اس کی خصوصیات کو پہچانتی ہو، اس کی حفاظت کا نا قابل تسخیر ارادہ رکھتی ہواور منفر داو ہجتمعا اس کی خصوصیات کو بہچانتی ہو وات سینہ پیر ہو۔ بیصفات اگر

آپ کی قوم میں موجود ہیں' تو آپ کو کسی آئین صانت اور کسی دستوری تحفظ کی بھی ضرورت نہیں ، اور اگر آپ کی قوم ان صفات سے عاری ہے تو یقین رکھے کہ کوئی صانت اور کوئی تحفظ الی حالت میں کارآ مرتبیں ہوسکتا۔ آپ دستوراسای کی صانتوں کوزیادہ ہے زیادہ خارجی حملوں کے مقابلہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مگراندرونی انقلاب کا آپ کے یاس کون ساعلاج ہے؟ مثال کے طور پر فرض سیجئے کہ کل مخلوط تعلیم شروع ہوتی ہے (۱) اور آپ کی قوم کے افراد خود اپنی مرضی ہے دھڑا دھڑا اپنی لڑ کیوں اور لڑکول کو مخلوط مدارس میں جھیجتے ہیں۔ کون سا وستوری تحفظ اس تحریک کواور اس کے زہر ملے نتائج کورو کئے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ فرض سیجے کے سول میرج کے طریقہ پر نکاحوں کا رواج پھیلتا ہے اور آپ کی قوم خود اس تحریک سے متاثر ہوجاتی ہے ، کوئی آئین صانت اس کی روک تھام کر سکے گی؟ فرض سیجے 'کہ آب کی اپنی قوم میں پروپیکنڈہ کی قوت اور تعلیم کے دسائل سے ایک الیمی رائے عام تیار کر وى جاتى ہے جوتوانين اسلامي ميں ترميم وسيخ پرراضي ہو بلكه مصر ہو، آپ كى اپني توم كے افراد ایسے قوانین کی حمایت کے لیے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں جواصول اسلام کے خلاف ہوں ،خود آپ ہوا کے دوٹوں کی اکثریت سے الی تجویزیں پاس ہوجاتی ہیں جو آپ کے تمدّ ن کو اسلامی مناجج سے ہٹادیے والی ہوں۔وہ کون سے" بنیادی حقوق" ہیں جن کا واسطہ دے کر آب ان چیزوں کومنسوخ کراسکیں گے؟ فرض سیجیے 'کہ آپ کی قوم بتدریج ہمسابہ قوم کے طرزِ معاشرت، آ داب و اطوار، عقائد و افكار كو قبول كرنا شروع كرتى ہے، اور اپنے قومی امتیازات کوخود بخو دمٹانے لگتی ہے۔ کون سا کاغذی میثاق اس تدریجی انجذ اب کی روک تھام کر سے گا' آپ اس کے جواب میں بہیں کہد سکتے کہ بیسب تمہارے خیالی مفروضات ہیں۔ اس کیے کہ جومسلمان اس وقت وطنی تحریک میں شامل ہیں ان کے نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھ کیجئے کہ ان کا طرزِ عمل انگریز کے غلاموں سے چھ بھی مختلف نہیں۔ وہی ذہنی غلامی، وہی زنانہ انفعال وتا ٹر، وہی انجذا کی کیفیت یہاں بھی نمایاں ہے جوآستانہ فرگند کے طائفین وعا کفین میں نظر آتی ہے۔ پھر جب اپنی قوم کی کمزوری اور اس کی موجودہ مزاجی

<sup>(</sup>۱) يتحرير ۲۵ ۱۳۵۷ ه کې په چند سال بعد په فدشه ايک حقيقت بن کيا (مرتب)

کیفیت کے کھلے ہوئے علائم اور آثار آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو آخر کس بھر وسایر آپ ساری قوم کو دَھر لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمائے توسہی کہ آپ نے باطنی انقلاب اور تدریجی انجذاب کورو کئے کے لیے کون ساتحفظ کیا ہے؟

عوام کاجموداورسیاسی جماعتوں کی بےراہ رویاں

مسلمانوں میں اس وقت زیادہ تر تین گروہ پائے جاتے ہیں۔ایک گروہ آزادی وطن کے لیے بے جین ہے۔دوسرا گروہ آزادی وطن کے لیے بے جین ہے اور کا گریس کی طرف تھنچ رہا ہے یا تھنچ گیا ہے۔دوسرا گروہ ابنی قومی تہذیب اور اپنے قومی حقوق کی حفاظت کے لیے انگریز کی گود میں جانا چاہتا ہے اور آئندہ انقلاب کے خطرات سے بیخے کی بہی صورت مناسب مجھتا ہے کہ سرکار برطانیہ کا معاون بن کر آزادی کی تحریک کورو کے۔ تیسرا گروہ عالم جیرت میں کھڑا ہے اور خاموش کے ساتھ واقعات کود کچھ رہا ہے۔

کے دیے گی۔

تیسرے گروہ کی تعطی سب نے زیادہ خطر ناک ہے۔ ید نیاایک عرصۂ جنگ ہے جس میں تنازع لبقا کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معرکہ ہیں ان کے لیے کوئی کامیا بی نہیں جو زندہ رہنے کے لیے مقابلہ اور زحمت کی قوت ندر کھتے ہوں خصوصیت کے ساتھ ایک دور کے خاتمہ اور دوسرے دور کے آغاز کا دفت تو قو موں کی قسمتوں کے فیصلے کا دفت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں سکون اور جمود کے معنی ہلاکت اور موت کے ہیں۔ اگر تم خود ہی مرجانا چاہتے ہوتو بیٹے رہواور اپنی موت کی آ مد کا تماشا دیکھے جاؤ کے لیکن زندہ رہنے کی خواہش ہے تو ہجھلو کہ اس وقت کا ایک ایک لیحہ قیتی ہے۔ یہ ستی رفار کا زمانہ نہیں ہے، صدیوں کے تغیر ات اب مہینوں اور برسوں میں ہوجاتے ہیں۔ جس انقلاب کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ دس کی مہلت ہیں وہ طوفان کی می تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب تمہارے لیے زیادہ سے بیادہ کی گور در یوں کی تلا فی نہ کی اور زندگی کی پندرہ برس کی مہلت ہے۔ اگر اس مہلت میں تم نے اپنی کمزور یوں کی تلا فی نہ کی اور زندگی کی طاقت اپنے اندر پیدانہ کی تو پھرکوئی دوسری مہلت تمہیں نہ ملے گی۔ اور تم وہ می سب پچھ دیکھو گئے جو دوسری کمزور تو میں اس سے پہلے دیکھی چیں۔ انقد کا کسی قوم کے ساتھ درشتہ نہیں ہے گیروہ اس کی خاطر اپنی سنت کو بدل ڈالے۔

جمود بہر حال ٹوٹنا چاہیے جرکت کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے۔ مگر نری حرکت کسی کام کی نہیں۔ حکمت اور تدبر کے ساتھ حرکت ہونی چاہیے۔ خصوصاً نازک اوقات میں تو حرکت بلا تدبر کے معنی خودا پنے پاؤل چل کر خندق میں جاگر نے کے ہیں۔ یہ اندھے جوش اور ابلہانہ شاب روی کا وقت نہیں۔ قدم اٹھانے سے پہلے ٹھنڈے دل ود ماغ سے کام لے کر سوچنے کہ قدم کس سمت میں اٹھانا چاہیے؟ آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کی طرف جانے کا صحیح راستہ کون سامان کی ضرورت ہے؟ کن کن مرحلوں سے بسلامت گر رجانے کے لیے آپ کو کس سامان کی ضرورت ہے؟ کن کن مرحلوں سے بسلامت گر رجانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی؟

باب س

# بهاراسیاسی نصب العین

کسی راستہ پر چلنے سے پہلے منزل مقصود کا تعین ضروری ہے۔ ظام ہے کہ حرکت اور سفر کو بذات خود تو مقصود نہیں بنایا جا سکتا۔ کم از کم ذی عقل و ہوش انسان کے لیے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محض چلنے کی خاطر چلیں اور منتہائے نظر کوئی نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں کے تمام سوچنے والے لوگوں کوسب سے پہلے یہ طے کرنا چاہئے کہ ان کا منتبائے نظریا نصب العین کیا ہے۔ اس کے بعد طریق کاراور راوعمل کا انتخاب زیادہ آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ جب وہ مقام متعین ہو جس تک ہمیں جانا ہے تو وہ راستہ بڑی آسانی سے دریافت ہوسکتا ہے جواس مقام سے دیادہ سیدھااور سب سے زیادہ سیدھااور سب سے نیادہ اقرب راستہ ہو۔

عام طور پرآزاد خیال مسلمان اپن ' قوم پرتی ' کی نمائی گرنے کے لیے کہتے ہیں ' کہ نصب العین ہندستان کی کامل آزادی ہے۔ لیکن سے بات عموما بغیر سوچے سمجھے کہد دی جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری مغزلِ مقصود محمل آزادی ہی نہیں ہے بلکہ الیک آزادی ہے جس کی وجہ سے ہندستان ہیں اسلام نصرف قائم رہے ' بلکہ عزت اور طاقت والا بن جائے۔ آزادی ہندہمار ہے زدیک مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کے لیے ایک ضروری اور ناگز پر وسیلہ ہونے کی حیثیت سے مقصود ہالذات نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کے لیے ایک ضروری اور ناگز پر وسیلہ ہونے کی حیثیت سے مقصود ہے۔ ہم صرف اس آزادی کے لیے لانا چاہتے ہیں ، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ اپنے ذہب کی ، و سے لڑنا فرض جانے ہیں ' جس کا نتیجہ بیہ ہوئی کہ یہ ملک کلیے نہیں تو ایک بڑی حد تک دار الاسلام بن جائے ۔ لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ بیہ ، و کہ بید جیسیا دار الکفر ہے و نیا ہی رہ بر ارام متبد لعنت ہے۔ اور اس کی راہ میں بولنا ، و کے سیاصاف کہتے ہیں ' کہ ایسی آزادی وطن پر ہزار مر تبد لعنت ہے۔ اور اس کی راہ میں بولنا ، کھنا ، روپیے صرف کرنا ، لاٹھیاں کھانا اور جیل جانا سب بچھ ترام قطعی حرام ہے۔

یہ ایسی صاف بات ہے جس میں دورا کیں ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔خصوصاً جو شخص قر آن ادرسنت پرنظررکھتا ہے اور منافق نہیں ہے وہ تو اس کے برحق ہونے میں چون و چرا نہیں کرسکتا۔

## ہندستان میں آزادی مسلم کا کم سے کم مرتبہ

منزل مقصود کا انتہائی مقام بینی ہندوستان کو کلیۃ دارالاسلام بنانا تو اتنابلند مقام ہے کہ آج کل کا کم ہمت مسلمان اس کا قصد کرنے کی جراکت اپنے اندرنہیں پاتا۔ خیر جانے دیجئے ال کو سال سے فروتر درجہ میں جس مقصد کے لیے ہمیں لڑنا ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ ہندوستان نہ تو بیرونی کفار کے تسلط میں رہے اور نہ اندرونی کفار کے تسلط میں چلا جائے ، بلکہ آزاد ہوکر شہددارالاسلام بن جائے۔

اب آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو بچھ لیجئے کہ شبددارالاسلام سے کیامراد ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے معنی سے بھتا ہے کہ مسلمانوں کے سے نام رکھنے والوں کو اسمبلیوں اور کونسلوں کی شستیں اور سرکاری عہد ہے مل جا کیں اور ہندستان کے معاشی ثمرات میں ان کوبھی متناسب حصہ ملے ، اور آزاد ہندستان کی تمام عمرانی ترقیات سے (خواہ وہ ترقیات کی صورت میں ہوں) انہیں بلا امتیاز مستفید ہونے کا موقع ملتار ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ فلطی پر ہے، ہم جس کو شبددار الاسلام سجھتے ہیں ، اور جو چیز در حقیقت اس نام سے موسوم ہو سکتی ہوئے ہوئے کی حیثیت سے نہیں 'بلکہ' مسلمان' ہوئے ہندستان کی حکومت میں ہم محض' ہندستانی' ہونے کی حیثیت سے نہیں 'بلکہ' مسلمان' ہوئے کی حیثیت سے حصد دار ہوں ، اور ہمارا حصد اس قدر طاقت ور ہوکہ

(۱) ہم اپنی توم کی تنظیم اصولِ اسلامی کے مطابق کر سکیں۔ یعنی ہم کو حکومت کے ذریعہ ہے اتنی تو ت حاصل ہو کہ ہم مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم وتربیت کا انتظام کر سکیس، ان کے اندر غیر اسلامی طریقوں کے رواج کوروک سکیس، ان پر اسلامی احراجی کر سکیس، اور اپنی قوم میں جواصلاحات ہم خودا پنے طریق پر اسلامی احدام جاری کر سکیس، اور اپنی قوم میں جواصلاحات ہم خودا پنے طریق پر نافذ کرنے کی ضرورت سمجھیں ان کوخودا پنی طاقت سے نافذ کر سکیس۔ مثلاً ذکو ق

کی تحصیل، اوقاف کی تنظیم، قضائے شرعی کا قیام، قوانینِ معاشرت کی اصلاح وغیرہ۔

(۲) ہم اس ملک کے نظم ونسق اور اس کی تمد نی ومعاثی تعمیر جدید میں اپنااٹر اس طرح استعال کر سمیس کہ وہ ہمارے اصول تمد ن و تہذیب کے خلاف نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ وسیع پیانہ پر تمام ملک کی اجتماعی زندگی اور معاشی تنظیم اور تدبیر مملکت کی مشین جوشکل بھی اختیار کرے گی'اس کا اثر دوسری قوموں کی طرح ہماری قوم پر بھی پڑے گا۔ اگر یہ تعمیر جدید اس نقشہ پر ہو'جو اپنے اصول وفروع میں کلیۂ ہماری تہذیب کی ضدے تو ہماری زندگی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ ایک صورت میں ہمارے نے ناگز پر ہوجائے گا' کہ یا تو ہم تمد ن ومعیشت ایک صورت میں ہمارے لیے ناگز پر ہوجائے گا' کہ یا تو ہم تمد نی ومعاشی احجازت نے مسلم بن جا کین' یا پھر ہماری حیثیت اس ملک میں تمد نی ومعاشی احجازت کی ہوگررہ جائے۔ اس نتیجہ کو صرف ای طرح روکا جا سکتا ہے' کہ ہند جدید کی تحقیل پر ہم اپنااٹر کا فی تو ت کے ساتھ ڈال سکیں۔

(۳) ہندستان کی سیاسی پالیسی میں ہمارا اتنا اثر ہو کہ اس کی طاقت کسی حال میں ہیرون ہند کی مسلمان قوموں کے خلاف استعمال ند کی جاسکے۔
ریج کی سرووں مرحقہ جو ہو ہوں کے خلاف استعمال ند کی جاسکے۔

کانگریس کے 'بنیا دی حقوق' 'ہمارے منتہائے نظر نہیں ہو سکتے

یہ مقصد جس کی ہم نے توضیح کی ہو وہ کم سے کم چیز ہے' جس کے لیے ہم کولڑنا چاہیے۔
مدافعت کا پہلوصر ف کمز وراختیار کرتے جیں اوران کا آخری انجام شکست ہے۔ اگر آ پابنا
مقصد صرف ان حقوق کے حصول کو بناتے ہیں' جن کا اظمینان کانگریس نے اپنے'' بنیادی
حقوق' والے ریز ولیوش میں دلایا ہے' تو آپ دھوکے میں ہیں۔ آپ کی تہذیب، زبان،
پرسل لا اور مذہبی حقوق کا تحفظ بھی (جسے آپ کانی سمجھے بیٹھے ہیں) دراصل اس کے بغیر ممکن
پرسل لا اور مذہبی حقوق کا تحفظ بھی (جسے آپ کانی سمجھے بیٹھے ہیں) دراصل اس کے بغیر ممکن
نہیں' کہ آپ فارورڈ پالیسی اختیار کر کے حکومت کی تشکیل میں طاقت ور حصہ دار بغنے کی
کوشش کریں۔ اس میں اگر آپ نے غفلت کی' اور حکومت کا اقتد ار ان لوگوں کے ہاتھ ہیں

چلا گیا' جومسلمان نبیں ہیں' تو یقین رکھے کہ کوئی دستور آپ کومن حیث المسلم ہلاک ہونے ے نہ بچا سکے گا۔ انگریزی حکومت نے بھی آپ کے بہت سے حقوق تسلیم کرر کھے ہیں۔ مگر غور سیجئے وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کوخود اپنے حقوق سے دست بردار کرا دیا؟ انگریز نے آپ ہے یہ بھی نبیں کہا کہ اپنی زبان میں لکھنا، پڑھنا، بولناسب جھوڑ دو، زکو ۃ نہ دو، شراب ہیو، اور اپنے مذہب کے سارے احکام کو نہ صرف بالائے طاق رکھ دو، بلکہ ان کا نمراق تک اڑاؤ۔ پھر کس چیزنے آپ کی قوم کے لا کھوں کروڑوں افر ادکوا یک صدی کے اندرائے دین و ا بیان ہے عملاً منحرف کرڈ الا؟ انگریزنے آپ ہے بھی بیمطالبہیں کیاتھا' کہ اپنی معاشرت بدل دو، اپنالباس بدل دو، اپنے مکانوں کے نقشے بدل دو، اپنے آادب واخلاق بدل دو، اپنی صورتیں بگاڑلو،این بچوں کوانگریز بناؤ،اپنی عورتوں کومیم صاحب بناؤ،ایے تمدّ ن اوراپنی تہذیب کے سارے اصول جھوڑ کر بوری زندگی ہمارے نقتے پر ڈھال لو۔ پھروہ کون می چیز ہے جس نے آپ سے بیسب کھرا ڈالا؟ ذرا د ماغ پرزور ڈال کرسوچے، کیااس کا سبب غیرمسلم اقتدار کے سوااور بھی بچھ ہے؟ ڈھائی تین لا کھائگریز جھے ہزار میل دور سے آتے ہیں۔ آپ سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔قصداً آپ کے اندرونی معاملات اور آپ کے تمذنی و معاشرتی مسائل میں دخل دینے ہے پر ہیز کرتے ہیں۔ پھر بھی ان کے اقتدار کا بیاثر ہوتا ہے' کہ بیرونی جبر ہے بیں، بلکہ اندرونی انقلاب ہے آپ کی کا یا بلٹ جاتی ہے اور آپ خود بخو د ا ہے ان بنیادی اور فطری حقوق تک سے دست بردار ہوجائے ہیں جن کوکوئی حکومت اپنی رعایا ہے نہیں پھینتی اور نہیں چھین سکتی۔اب ذرااندز ہ لگا ہیئے کہا گرآ زاد ہندستان کی حکومت غیراسلامی نقشہ پر بن گئ اوراس کا اقتراران ہندستانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا' جومسلمان نہیں ہیں،تواس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ انگریزوں کی طرح قلیل التعداد بھی نہیں،آپ سے الگ تھالگ رہنے والے بھی نہیں ، اور پھر غیر ملکی بھی نہیں ہیں کہ سیاس یالیسی ان کو تمذنی و معاشرتی مسائل میں دخل دینے ہے رو کے۔ ان کے اقتدار میں آپ کے اندرونی تغیر و انقلاب کا کیا حال ہوگا'اور دستورمملکت کی کون کون کون کی دفعات آپ کوا پنے حقوق کی یا مالی سے روکس گی؟

## مسلمانوں کے لیے صرف ایک راستہ ہے

پس جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں کے لیے ایسی آزادی وطن کی خاطر
الزنا توقطعی حرام ہے جس کا بتیجہ انگلتانی غیر مسلموں ہے ہندوستانی غیر مسلموں کی طرف
اقتد ارحکومت کا انتقال ہو۔ پھران کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اس انتقال کے ممل کو بیٹے
ہوئے خاموثی ہے و یکھتے رہیں۔ اور ان کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ اس انتقال کورو کنے ک
عاطر انگلتانی غیر مسلموں کا اقتد ارقائم رکھنے میں معاون بن جا کیں۔ اسلام ہم کوان تمیوں
ماستوں پر جانے ہے روکتا ہے۔ اب اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ اور ہندستان میں
اسلام کاوہ حشر د کھنے کے لیے تیار نہیں جو اپین اور سلی میں ہو چکا ہے تو ہمارے لیے صرف
اسلام کاوہ حشر د کھنے کے لیے تیار نہیں جو اپین اور سلی میں ہو چکا ہے تو ہمارے لیے صرف
ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آزادی ہندگ تحریک کا رخ حکومت کفر کی طرف
سے حکومت جی کی طرف بھیرنے کی کوشش کریں۔ اور اس غرض کے لیے ایک ایسی
سرفر و شانہ جنگ پر کم بستہ ہوجا نمیں جن کا انجام یا کا میا بی ہو یا موت

یا تن رسد بجانال یا جال زتن برآید

ہم آزادی ہند کے خالف نہیں 'بلکہ ہم آزادی خواہ سے بڑھ کراس کے خواہش مند ہیں۔ اوراس کے لیے جنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن وطن پرست کے نصب العین سے ہمارانصب العین مختلف ہے۔ وہ صرف ایسی آزادی چاہتا ہے 'جس کا نتیجہ'' ہندستانی'' کی نجات ہو'اور ہم وہ آزادی چاہتے ہیں' جس کا نتیجہ'' ہندستانی'' کے ساتھ' دسلم'' کی نجات بھی ہو۔

公公公公公

<sup>(&#</sup>x27;) یا تومیراجسم محبوب تک پہنچ جائے یامیرےجسم ہے جان نکل جائے۔

باب

# رامِل

اب ہم کواس سوال پرغور کرنا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی قومیت کا وہ نصب العین جس کوہم نے پچھے صفات میں بیان کیا تھا' کس طریقہ سے حاصل ہوسکتا ہے۔ جہال تک ہم کومعلوم ہے اس نصب العین ہے کسی '' ''مسلم'' فردیا گروہ کواختلاف نہیں۔ اختلاف جو پچھ کھی ہے اس نصب العین ہے کہ ہمارے لیے تھے راستہ کون سا ہے؟ اب ہمیں ان مخلف راستہ کون سا ہے؟ اب ہمیں ان مخلف راستہ نود میں ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعدراہِ راست خود ہمور است خود میں ہوجائے گی۔

ہندستان میں مسلمانوں کی دوسیتیتیں

ہندستان میں ہماری دو میشیتیں ہیں۔ایک حیثیت ہمارے''ہندستانی'' ہونے کی ہے، اور دوسری حیثیت''مسلمان' ہونے کی۔

پہلی حیثیت میں ہم اس ملک کی تمام دوسری قوموں کے شریک حال ہیں۔ ملک قلاش اور فاقہ کشی میں مبتلا ہوگا' تو ہم بھی مفلس اور فاقہ کشی ہوں گے۔ ملک کولوٹا جائے گا تو ہم بھی اس سب کے ساتھ کو گوئ تو ہم بھی اس طرح ملک میں جور وظلم کی حکومت ہوگی' تو ہم بھی اس طرح بیا مال ہوں گے جس طرح ہمارے اہلِ وطن ہوں گے۔ ملک پرغلامی کی وجہ سے بہ حیثیت مجموعی جتنی مصیبتیں نازل ہوں گی ، جتنی لعنتیں برسیں گی ، ان سب میں ہم کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اس لحاظ سے ملک کے جتنے سیاسی و معاشی مسائل ہیں وہ سب کے سب ہمارے اور دوسری اتوام ہند کے درمیان مشترک ہیں۔ جس طرح ان کی قلاح و بہود ہندستان کی آزادی کے ساتھ ہماری بہتری بھی اس پر مخصر کے بیا شدول کی بین کی بین دوس کے باشدول کی بین کہ یہ ملک کا لمول کے تسلیط ہے آزاد ہو۔ اس کے وسائل شروت اس کے باشدول کی بین میں اس کے باشدول کی بین کہ یہ ملک کا لمول کے تسلیط ہے آزاد ہو۔ اس کے وسائل شروت اس کے باشدول کی بین بین کہ یہ ملک کا المول کے تسلیط ہے آزاد ہو۔ اس کے وسائل شروت اس کے باشدول کی بین کہ یہ ملک کا المول کے تسلیط ہو آزاد ہو۔ اس کے وسائل شروت اس کے باشدول کی باشدول کی بین کہ یہ ملک کا المول کے تسلیط ہو آزاد ہو۔ اس کے وسائل شروت اس کے باشدول کی بین کہ یہ ملک کا المول کے تسلیط ہو آزاد ہو۔ اس کے وسائل شروت اس کے باشدول کی بین کہ یہ ملک کا اس کو باشدول کی بین کے باشدول کی بین کور بین کو بین کی بین کر کیا کھی کی بین کی بین

ترتی اور بہتری پرصرف ہوں۔اس کے بسنے والوں کواینے افلاس، اپنی جہالت، اپنی اخلاقی یستی اورا پن تمد نی بسم ندگی کا علائ کرنے میں اپنی قو توں سے کام لینے کے بورے مواقع حاصل ہوں ،اور کوئی جابر قوم ان کواپنی نا جائز اغراض کے لیے آلۂ کاربنانے پر قادر نہ ہو۔ دوسری حیثیت میں ہمارے مسائل کچھاور ہیں جن کاتعلق صرف ہم ہی ہے ہے۔کوئی دوسری قوم ان میں ہماری شریک نہیں ہے۔اجنبی استیلاء نے ہمارے قومی اخلاق کو، ہماری قومی تہذیب کو، ہمارے اصولِ حیات کو، ہمارے نظام جماعت کو زبر دست نقصان پہنچا یا ہے۔ ڈیڑھ سوبرس کے اندر غلامی ان تمام بنیادوں کو گھن کی طرح کھا گئی ہے جن پر ہماری تومیت قائم ہے۔ تجربے نے ہم کو بتادیا ہے اور روز روشن کی طرح اب ہم اس حقیقت کو دیمے رے ہیں' کہ اگر بیصور تحال زیادہ مدت تک جاری رہے' تو ہندستان کی اسلامی قومیت رفتہ رفتہ کھل کھل کر طبعی موت مرجائے گی'اوریہ برائے نام ڈھانچہ جو ہاقی رہ گیاہے ہے جی نہرہے گا،اس حکومت کے اثرات ہم کواندر ہی اندرغیر مسلم بنائے جارہے ہیں۔ ہمارے دل و د ماغ کی تہوں میں وہ جڑیں سُوکھتی جارہی ہیں جن سے اسلامیت کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ ہم کووہ حشیش پلا یا جار ہائے جو ہماری ماہیت کو بدل کرخود ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری مسجد کومنہدم کرا دے۔جس رفتار کے ساتھ ہم میں یہ تغیرات ہورے ہیں اس کودیکھتے ہوئے ایک مبصر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس عمل کی تھیل اب بہت قریب آگی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تیسری چوتھی پشت تک پہنچتے پہنچتے ہمارا سوادِ اعظم خود بخو دغیر مسلم بن جائے گا' اور شاید کنتی کے چند نفوں اس عظیم الشان قوم کے مقبرے برآنسو بہانے کے لیےرہ جائیں گے۔ پس ہاری قومیّت کا بقاوتحفظ اس پرمنحصر ہے کہ ہم اس حکومت کے تسلّط سے آزاد ہوں ٔاوراس نظام اجتماعی کوازسرِ نو قائم کریں جس کے مث جانے ہی کی بدولت ہم پرمصائب نازل ہورہے

## آ زادی وطن کے دوراستے

ہماری بیددونوں حیثیتیں یا ہم متلازم ہیں۔ان کونہ عقلامنفک کیاجا سکتا ہے نہ مملأ۔ یہ بالکل صحیح ہے' کہ آزادی ان دونوں حیثیتوں سے ہماری مقصود ہے۔اس میں بھی کوئی شبہیں' کہ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے جتنے مسائل ہمارے اور تمام دوسرے باشندگانِ ہندے درمیان مشترک ہیں' ان کوئل کرنے کے لیے مشتر ک طور پر ہی جدوجہد کرنی چاہیے' اور یہ بھی سراسر درست ہے' کہ سلم ہونے کی حیثیت سے جوآ زادی ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمر طور ہمیں ای وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہمیں ہندستانی ہونے کی حیثیت سے آزادی حاصل ہوجائے' لیکن میتائل اور توافق جو بادی النظر میں دکھائی ویتا ہے' اس میں ایک بڑا

دھوکا چھپاہوا ہے اور درحقیقت ای مقام پر بہت سوں نے دھوکہ کھایا ہے۔

غائر نگاہ ہے آپ دیکھیں گئے تومعلوم ہوجائے گا کہ بیکوئی سیدھی سڑک نہیں ہے جس
پر آپ آئھیں بند کر کے بے تکان چلے جائیں۔ٹھیک ای مقام پر جہاں آپ آکر گھہرے
ہیں ایک دوراہا موجود ہے۔ دوسر کیس ہالکل مختلف سمتوں میں جا رہی ہیں اور آپ کو قدم
اٹھانے سے پہلے عقل وتمیز سے کام لے کرفیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جانا کدھر ہے؟

(۱) وطن پرستی آزادی وطن کا ایک راسته وه ہے جس کو ہم صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اختیار کر کتے ہیں۔اس راہ کے بنانے والے اور اس پر ہندستانیوں کو جلانے والے وہ لوگ

اختیار کر سکتے ہیں۔ اس راہ کے بنانے والے اور اس پر ہند ستانیوں کو چلانے والے وہ لوگ ہیں جن کے پیشِ نظر' وطنی قومیّت' کا مغربی تصور ہے، اور اس تصور کی تہ بیں انسانیت کا ہندو تصور گہرا ہے اہوا ہے۔ ان کا منتہائے مقصود یہ ہے کہ ہندو ستان میں مختلف قومی امتیاز ات جو مذہب اور تہذیب کی تفریق بی بی من جائے۔ پھر اس' قوم' کی زندگی کا جونقشہ ان کے سامنے ہے وہ اشتر اکیت اور ہندویت سے مرکب اس' قوم' کی زندگی کا جونقشہ ان کے سامنے ہے وہ اشتر اکیت اور ہندویت سے مرکب نقطہ نظر بھی ان کے پاس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ رعایت تو در کنار، اس کے لیے کوئی ہمدردانہ تقطہ نظر بھی ان کے پاس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ رعایت جس کی گنجائش وہ اس' ہندی قومیّت' میں نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن معاملات کا تعلق انسان اور خدا کے ماہین ہے درمیان ہیں ان کو وہ خالص وطنیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ منظم خرہب ان اور وہ خالی وہ ایک درمیان ہیں ان کو وہ خالص وطنیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ منظم خرہب ان کے نزد یک اصولا قابل اعتراض ہے جوابے تبعین کو ایک درمیان ہیں ان کو وہ خالص وطنیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ منظم خرہب ان کے نزد یک اصولا قابل اعتراض ہے جوابے تبعین کو ایک

مستقل قوم بناتا ہو اور اس کو تعلیم ، معیشت ، معاشرت ، تمدّن ، اخلاق اور تہذیب میں دوسرے مذاہب کے تبعین ہے الگ ایک ڈھنگ اختیار کرنے اور ایک ضابطہ کی پابندی کرنے پرمجبور کرتا ہو۔ وہ ہند ستان کے موجودہ حالات کی رعایت ملحوظ رکھ کر پچھ مدت تک اس قتم کے 'دمنظم' مذہب کو ایک محدود اور دھند کی شکل میں باقی رکھنا گوار اکر لیں گئے چنا نچہ اس گوار اکر لین گئے نہاں اور اس گاور اکر لین گے نہاں اور اس گاور اکر لین کے انداز میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف فرقوں کو ان کی زبان اور ''پرسل لا'' کے تحفظ کا یقین ولایا ہے۔ مگر وہ کسی ایے نظام کو برداشت نہیں کر سکتے' جو اس ''دمنظم مذہب' کو مزید طاقت اور ستقل زندگی عطا کرنے والا ہو۔ بلکہ اس کے برعکس وہ ہندستان جدید کی تعمیر اس طرز پر کرنا چاہتے ہیں' جس میں بی' دمنظم مذہب' رفتہ رفتہ میں سیاک ہندستان جدید کی تعمیر اس طرز پر کرنا چاہتے ہیں' جس میں بی' دمنظم مذہب' رفتہ رفتہ رفتہ میں سیاک کر طبعی موت مرجائے' اور ہندستان کی ساری آباوی ایک ایک قوم بن جائے' جس میں سیاک پارٹیوں اور معاشی گروہوں کی تفریق تو چاہے گئی ہی ہو، مگر تعلیم و تہذیب ، جمد ن و معاشرت ، اخلاق و آداب اور تمام دوسری حیثیات ہے سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ اور وہ وہ کی فیل قال قال قال و آداب اور تمام دوسری حیثیات ہے سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ اور وہ وہ کوں کارنگ ہے۔

بیداستہ جس کی خصوصیات کو آئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، ہم صرف ای وقت اختیار کرسکتے ہیں جب کہ ہم اپنی دوسری حیثیت کو قربان کرنے پرداختی ہوں جب کہ ہم اپنی دوسری حیثیت کو قربان کرنے پرداختی ہوں جب درکار ہے۔
چل کر ہم کو وہ آزادی حاسل نہیں ہوسکتی 'جو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے درکار ہے۔
بلکداس راستے میں سرے سے ہماری بید جیٹیت ہی گم ہوجاتی ہے۔اس کو اختیار کرنے کے معنی بید بین 'کہ انگریزی حکومت کے ماتحت جس انقلاب کا ممل ڈیزھ سو برس سے ہماری قوم میں ہو رہا ہے وہ ہندستانی حکومت کے ماتحت اور زیادہ شدّت و سرعت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ اور اس کی تکمیل میں ہم خود مددگار بنیں ۔اوروہ آئا تمل انقلاب ہو' کہ پھر اس کے رد عمل کا کو گیا مکان نہ رہے 'انگریزی حکومت کے اثر سے مغربی تہذیب میں خواہ ہم کتنے ہی جذب موجا کیں ، بہر حال انگریزی قومیت میں جذب نہیں ہو کتے ۔بہر حال ہماراایک الگ اجتماعی وجود باقی رہتا ہے 'جس کا پھر اپنی سابقہ صورت پر واپس ہونا ممکن ہے۔لین یہاں تو صورتے ال ہی دوسری ہے۔ایک طرف ہمارے ہر'' انتیازی نشان' حتیٰ کہ ہمارے احساس صورتے ال ہی دوسری ہے۔ایک طرف ہمارے ہر'' انتیازی نشان' حتیٰ کہ ہمارے احساس

تومیّت تک کو فرقہ پری (communalism) قرار دے کر اس کے خلاف نفرت انگیز پرا پیگنڈا کیا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں' کہ ستقل جماعت (community) کی حیثیت ہے ہمارا وجود نا قابلِ برداشت ہے۔ دوسری طرف ہماری قوم کے ان لوگوں کوقوم پرست (nationalist) کہا جاتا ہے جو ہاتھ جوڑ کرنمنے کرتے ہیں،'' بند ماتر م' کے نعرے لگاتے ہیں، مندروں میں پہنچ کر عبادت تک میں حصہ لے گزرتے ہیں، اپنی صورتوں اور لباسوں میں بورا ہندویت کا رنگ اختیار کرتے ہیں، اورمسلمان قوم کےمفاد کا نام تک لیتے ہوئے انہیں ڈرلگتا ہے کہ میاداان پر فرقہ پرتی (communalism) کا الزام نہ آجائے جو ان کے نزدیک کفر کے الزام سے زیادہ برتر ہے۔ تیسری طرف ہم سے صاف کہا جاتا ہے كها يك جماعت بن كرنه آئ ، بلكه افراد بن كرآئ و اورسياس يارثيوں ميں ،مز دور اورسر مابيدار کی تفریق میں، زمیندار اور انسان کی تقسیم میں، زروالے اور بے زر کے تنازع میں مقسم ہو جاؤ، بالفاظ دیگراس شنے کوخود ہی کاٹ دو جوستم اور مسلم میں ہوتا ہے اور اس رشتہ میں بندھ جاؤجوا یک بارنی کے مسلم اورغیر مسلم ممبروں میں ہوتا ہے۔اس کا بتیجہ جو پچھ ہےا ہے جھنے کے لیے پچھزیادہ عقل وفکر کی ضرورت نہیں۔اس کا گھلا ہوا نتیجہ سے کہ تحریک آزادی وطن کے دوران ہی میں ہمارااجتماعی وجود فناتھی ہوجائے ، اور ہم جدا جدا قطروں کی شکل اختیار کر کے جدید نیشنلزم کی خاک میں جذب بھی ہوجا ئیں۔ پھر بحیثیت مسلمان قوم کے ہم نشا ۃ نانه کاخواب بھی نہیں دیکھ <del>سکتے</del>۔

جولوگ صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت ہے آزادی چاہتے ہیں اور جن کی نگاہ میں آزادی کے منافع اس قدر قیمتی ہیں 'کہ اپنی اسلامی حیثیت کو وہ بخوشی ان پر قربان کر سکتے ہیں، وہ اس راستہ پر ضرور جائیں۔ گرہم یہ سلیم کرنے سے قطعی انکار کرتے ہیں 'کہ کوئی سچا مسلمان ایسی تحریک آزادی وطن میں جان بوجھ کر حصہ لینا گوارا کرے گا۔

(۲) مسلمانوں کی آزادی

آ زادی وطن کے لیے دوسراراسۃ صرف وہی ہوسکتا ہے جس میں کسی باشندہ ہند کے ہندوستانی ہونے کی حیثیت اور اس کے مسلم یا ہندو یا نبیسائی یاسکھ ہونے کی حیثیت میں کوئی تناقض نہ ہو،جس میں ہر گروہ کو دونوں حیثیتوں سے آزادی حاصل ہو،جس کی نوعیت رہے ہو کہ مشترک وطنی مسائل کی حد تک تواقبیاز مذہب وملت کا شائبہ تک ندآنے پائے مگر جُدا گانہ تو می مشترک وطنی مسائل میں کوئی قوم دوسری قوم سے تعرض نہ کرسکے، اور ہر قوم کوآزاد ہندستان کی حکومت میں اتنی طاقت حاصل ہو کہ وہ اپنے ان مسائل کوخود طل کرنے کے قابل ہو۔

حییا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، ہندستان کی آ زادی کے لیے جنگ کرنا ہمارے لیے قطعانا گزیر ہے کیکن ہم جس قوم کی آ زادی کے لیے لڑ سکتے ہیں، اورلڑنا فرض جانتے ہیں وہ یہ ہے۔ رہی وہ آ زادی جو''وطن پرستوں' کے پیشِ نظر ہے، تو اس کی حمایت میں لڑنا کی معنی ،ہم تواسے انگریزوں کی غلامی ہے بھی زیادہ ملعون ہجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کے ملمبر دارمسلمانوں کے لیے وہی پچھ ہیں جو کلا ئیواور ولزلی شخے اور ان کے پیرومسلمانوں کی حیثیت بھی میرجعفر اور میرصادت ہے تاف نہیں۔ گوصور تیں اور حالات مختلف ہیں، مگر دشمنی اور غداری کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں۔

کانگریس کی طرف بلانے والوں کی علطی

اب سوال ہے ہے کہ یہ آزادی جس کوہم اپنامقصود بتارہ ہیں' کس طرح حاصل ہو

ملی ہے؟ مسلمانوں میں آج کل دوگروہ نمایاں ہیں' جومختلف تجویزیں پیش کررہ ہیں۔

ایک گروہ کہتا ہے' کہ آزادی وطن کے لیے جو جماعت جدوجہد کررہی ہے اس کے

سامنے اپنے مطالبات پیش کرواور جب وہ انہیں منظور کرلے تواس کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

دوسراگروہ کہتا ہے' کہ بااکسی شرط کے اس آزادی کی تحریک میں حصد تو۔

ہمارے بزوی کے بیدونوں گروہ نعطی پر ہیں۔ پہلے گروہ کی غلطی ہے ہے' کہ وہ کمزوروں کی
طرح ہیک مانگنا چاہتا ہے۔ بالفرض اگر اس نے مطالبہ کیا اور انہوں نے مان بھی لیا تو نتیجہ کیا

<sup>()</sup> بعض حفرات نے اس فقرے کی ختی کی شکانت کی ہے۔ ان کے اطمینان قلب کے لیے میں سے ظاہر کر وینا چاہتا ہوں کہ اس فقرے میں میر اروئے ختی ان لوگوں کی جانب نہیں جو ہے مسلمان ہیں اور محف اجتہا دی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بند میں دوات میں کو گول کو میر جمفر و میر صادق سے تشبید دے رہا ہوں۔ یک وہ جن کے داول سے در حقیقت اسلام کل چنا ہے گر و میں میں رہ کر اُمت مسلمہ کی نیخ کنی کر دہے ہیں۔ دو مرے وہ جنہوں نے ابنی اغراض کو اپنا معبود بنالی ہے اور وہ بڑھتی ہوئی حافت کے آئے بجدہ کرنے پر آیا دہ ہوجہ نے ہیں۔

نکلے گا؟ جس قوم میں خود زندہ رہنے اور اپنی زندگی اینے بل بُوتے پر قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں،اس کو دوسرے کب تک زندہ رکھ مکیں گے؟ رہا دوسرا گروہ تو وہ آزادی کے جوش میں ا پنی قوم کی ان بنیادی کمزور یوں کو بھول جاتا ہے جنہیں گزشتہ صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔اگر ثابت کر دیا جائے کہ وہ کمزوریاں واقعی نہیں ہیں ، اورمسلمان در حقیقت اس قدر طاقنور ہیں 'کہ جدید نیشنلزم ہے ان کی قومیت اور قومی تہذیب کوکسی قسم کا خطرہ ہیں ،تو ہم اپنی رائے واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔لیکن اگر بیثابت نہیں کیوسکتا'اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں' کہبیں کیا جا سکتا ،تو پھرصاف من کیجئے کہ اس مرحلہ پرمسلمانوں کو کانگریس کی طرف دعوت دینا دراصل ان کوخود کشی کامشوره دینا ہے۔ محض جذبات ہے اپیل کر کے آپ حقائق کوہیں بدل کتے۔جس مرایض کی آ دھی جان نکل چکی ہے اس کے سامنے سیدس لاربن کرآنے ہے پہلے آپ کو علیم بن کرآنا جاہیے۔ پہلے اس کی نبض دیکھئے اور اس کے مرض کا علاج سیجئے ، پھراس کی کمرے تلوار بھی باندھ کیجئے گا۔ بیکہاں کی ہوش مندی ہے كەمرىض توبستر پر پراايرياں رگزر ہائے اور آپ اس كسر ہانے كھڑے خطبہ دے دہے ہیں' کہ اُٹھ بہادرا پنی طاقت کے بل پر کھڑا ہو، ہاندھ کمر سے تکواراور چل میدان کارزار میں! بددونوں راستے جنہوں نے اختیار کیے ہیں ،ان میں متعدّدحضرات ایسے ہیں 'جن کے لیے ہمارے دل میں غایت درجہ کا احتر ام موجود ہے۔ ان کے ضوصِ ایمان میں ہم کو ذرّہ برابر شک نہیں۔ مگران کی جلالت ِشان کا پورا پوراادب ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے پرمجبور ہیں' کہ وہ اس وقت مسلمانوں کی غلط رہنمائی کررہے ہیں اور اس نعط رہنمائی کا سبب بیہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی موجودہ پوزیش اور مستقبل کے امکانات پر کافی غور وخوض نہیں کیا

> . چندغورطلب حقائق

جمارے رہنماؤں کو قدم اٹھانے سے پہلے حسب ذیل حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا سمجھ

(۱) مسلمانوں کی حیات قومی کو برقر ارر کھنے کے لیے وہ چیز بالکل ناگزیر ہے جس کوآج

کل سیاسی اصطلاح میں سلطنت کے اندرا یک سلطنتکہا جاتا ہے۔ ان کی سوسائٹی جن بنیادوں پر قائم ہے وہ استوار ہی نہیں رہ سکتیں جب تک کہ خودان کی اپنی جماعت میں کوئی توت ضابطہ اور ہیئت حا کمہ موجود نہ ہو۔ ایسی ایک مرکزی طاقت کے بغیر کسی غیر مسلم نظام حکومت میں رہنے کا لازمی نتیجہ سے کہ ان کا اجتماعی نظام رفتہ رفتہ مصحل ہوکر فنا ہوجائے اور وہ بحیثیت ایک مسلم قوم کے زندہ ہی نہ رہ سکیں۔

(۲) اٹھارویں صدی کے سیاسی انقلاب نے ہم کواس چیز سے محروم کر دیا 'اوراس کی بدولت جواضمحلال ہماری سوسائٹی میں رونما ہوا 'اسے ہم اپنی آنکھوں سے دکھ کے سے بیں۔ ڈیڑھ سو برس تک مسلسل اور پیہم انحطاط کی طرف لے جانے کے بعد سیانقلاب ہم کوایک ایسے مقام پر چھوڑ رہا ہے جہاں ہماری جمعیت پراگندہ ہمارے اخلاق تباہ ،ہماری سوشل لائف ہرقشم کی بیماریوں سے زار و نزار اور ہمارے دین واعتقاد تک کی بنیا دیں متزلز ل ہو چکی ہیں 'اور ہم موت کے کنارے مرکزے ہوئے ہیں۔

(۳) اب ایک دوسر نظاب کی ابتداء ہور ہی ہے جس میں دوسم کے امکانات
ہیں۔اگر ہم نے ای غفلت سے کام لیا جس سے گزشتہ انقلاب کے موقع پر کام
لیا تھا ،تو بید دوسراانقلاب بھی اُس سمت میں جائے گا ، جس میں پہلاانقلاب گیا تھا ،
اور بیاس نتیجہ کی تحمیل کر دے گا ، جس کی طرف ہمیں اس کا پیش رو لے جارہا تھا۔
اور اگر ہم غیر مسلم نظامِ حکومت کے اندرایک مسلم نظامِ حکومت (خواہ وہ محدود پیانہ ہی پر ہو) قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ،تو انقلاب ابنار خبدل دے گا اور ہمیں اپنار خبدل دے گا اور ہمیں اپنا ہے تھا جائے گا۔
اور ہمیں اپنظم اجتماعی کو پھر سے مضبوط کر لینے کا ایک موقع ہاتھ آ جائے گا۔
اور ہمیں اپنظم اجتماعی کو پھر سے مضبوط کر لینے کا ایک موقع ہاتھ آ جائے گا۔
سلطنت کے اندرایک سلطنت قائم کرنا کسی مجھوتے اور کسی میثاق کے ذریعے سے ممکن نہیں۔ کوئی غیر مسلم سیاس جماعت ، خواہ وہ کسی ہی فیاض اور وسیع المشرب ہو، اس کے لیے بخوش آ مادہ نہیں ہو سکتی ، نہ اس کو بحث ومباحث کی طاقت سے کسی دستوری قانون میں داخل کرایا جاسکتا ہے۔ اور بالفرض ہو بھی جائے 'تو

الیی غیر معمولی چیز جس کی پشت پرکوئی طاقت وررائے عام اور منظم تو ت موجود نہ ہو عملی سیاست میں نقش برآ ب سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتی ۔ در حقیقت بیہ چیزاگر کسی ذریعہ ہے پائیدار بنیا دول پر قائم ہوسکتی ہے تو وہ صرف بیہ ہے کہ ہم خود ایخ نظام کی قوت اور اپنے نا قابل تنخیر متحدہ اراد ہے ہے اس کو بالفعل قائم کر دیں اور بیا یک ایسا حاصل شدہ واقعہ بن کر ہندستان کے آئندہ نظام حکومت کا جزوبن جائے جس کوکوئی طاقت واقعہ سے غیر واقعہ نہ بنا سکے۔

(۵) یکام اس طرح انجام نہیں پاسکتا کہ ہم سر دست انقلاب کوای رفتار پرجانے دین اور اس کی تکمیل ہونے کے بعد جب ہندستان میں کلمل طور پر ایک غیر مسلم نظام حکومت قائم ہوجائے ، اس وقت سلطنت کے اندرا یک سلطنت بنانے کی کوشش کریں۔ اس چیز کو صرف وہی شخص قابل عمل خیال کرسکتا ہے 'جس کو عملی سیاست کی ہوا تک نج ھو کرنے گزری ہو۔ ایک ہوش مند آ دمی تو با دنی تامل سیجھ لے گاکہ انقلاب کارخ صرف دوران انقلاب ہی میں بدلا جا سکتا ہے 'اور سلطنت کے اندر سلطنت میں بن سکتی ہے۔ جب کہ سلطنت کی تعمیر کے دوران میں اس کی بنا ڈال دمی جائے۔

(۲) جس قسم کی تنظیم اس مقصد کے لیے درکار ہے وہ کا نگریس کے فریم میں داخل ہوکر نہیں کی جاسکتی۔ کا نگریس ایک منظم جماعت ہے اور ہر منظم جماعت میں بیہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ افر ادکواینے دائر ہے میں لے کراپنی فطرت اور اپنی فطرت اور اپنی فطرت اور اپنی مخصوص نفیات کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ مسلمانوں میں اگر مضبوط اسلامی کخصوص نفیات وراجتا کی نظم موجود ہوتو البتہ وہ کا نگریس کے فریم میں داخل ہوکر اس کے نفیات اور اصول ومقاصد میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ جن کمزور یوں میں مبتلا ہیں (جن کی تشریح پہلے کی جاچکی ہے) ان کو لیے ہوئے منتشر افر ادکی صورت میں ان کا اوھر جانا توصرف ایک ہی نتیجہ پیدا کرسکتا ہے اور

وہ یہ بے کہ ہمارے جمہور پر کانگر کی نفسیات کا غلبہ ہوجائے ، وہ اکابر کانگریس کی رہنمائی سلیم کر کے ان کے اشارات پر چلنے لگیس اور اسلامی مقاصد کے لیے مسلمانوں میں ایک رائے عام تیار کرنے کے جو امکانات ابھی باقی ہیں وہ بھی بمیشہ کے لیے تتم ہوجا کیں۔ برخص جس کوخدانے دیدہ بینا عطا کیا ہے اس بات کو باسانی سمجھ سکتا ہے کہ نیشنلٹ قسم کے مسلمان اگر کانگریس کے اندر کوئی بڑی بتا سانی سمجھ سکتا ہے کہ نیشنلٹ قسم کے مسلمان اگر کانگریس کے اندر کوئی بڑی وہ میں اور کومت کے اقتدار میں انہیں کوئی بڑا حصول جائے تب بھی وہ مسلمانوں کے لیے بچھ مفید نہ ہوں گے ، بلکہ غیر مسلموں سے بچھ زیادہ بی فقصان رساں ثابت ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ ہر معاملہ میں پالیسی اور طریق کارتو وہی اختیار کریں گئے جو ایک غیر مسلم کرے گا، گر ایسا کرنے کے لیے ان کو ان سے نیادہ آزادی اور جرائت حاصل ہوگئ جوایک غیر مسلم کو حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کہ برقسمتی سے ان کے نام مسلمانوں کے سے ہوں گے۔

اسلامی جماعت کومضبوط بنانے کے لیےضروری تدابیر

مذکورہ بالاحقائق کو چیشِ نظر رکھ کر جب آپ خور کریں گئے تومعلوم ہوگا کہ ہمارے لیے اب صرف ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ ہیے کہ ہم ہندستان کی آزادی کے لیے جنگ میں شریک ہونے سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں جس سے ہندستان کی آزادی کے ساتھ مسلمان کی آزادی کا حصول بھی ممکن ہو۔ اس غرض کے سے ہم کواپنی قو تیں جن کا مول پر صرف کرنی جا ہئیں وہ حسب ذیل ہیں:

مسلمانوں میں وستے بیانہ پراصولِ اسلام اور قوانین شریعت کاعلم پھیلایا جائے'
اور ان کے اندر کم از کم اتن واقفیت پیدا کر دی جائے 'کہ وہ اسلام کے حدود کو
پیچان لیں' اور یہ بہجھ عیس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کن خیالات اور کن
عملی طریقوں کو قبول کر سکتے ہیں' اور کن کو قبول نہیں کر سکتے ۔ بیاشرو تبیغ صرف
شہروں بی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ دیبات کے مسلمانوں کو شہری مسلمانوں سے
زیادہ اس کی ضرورت ہے۔

- (۲) علم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کوعملاً احکام اسلامی کا تنبع بنانے کی کوشش کی جائے اور خصوصیت کے ساتھ ان ارکان کو پھر سے استوار کیا جائے ، جن پر ہمارے نظام جماعت کی بنیاد قائم ہے۔
- (۳) مسلمانوں کی رائے عام کی اس طرح تربیت کیا جائے کہ وہ غیر اسلامی طریقوں
  کے رواح کو روئے پر مستعد ہو جائیں، اور ان کا اجتماعی ضمیر social)
  (۳) اور ان کا اجتماعی ضمیر ادمی نخبور ادمی بغاوت کو برداشت کرنا چھوڑ دے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جس چیز کے استیصال پر تو جہ صرف کرنے کی ضرورت ہے وہ تخبہ بالا جانب ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جوہم کوغیروں میں جذب ہونے کے لیے تیار کرتی ہے۔
- (۳) ہمیں اپنی اجتماعی تو ت اتنی مضبوط کرنی چاہیے کہ اپنی جماعت کے ان غداروں اور منافقوں کا استیصال کر عمیں جواہیے دل کے چھے ہموئے کفرونفاق کی وجہ سے یاذ اتی اغراض کی خاطر اسلامی مفاد کونقصان پہنچاتے ہیں۔
- (۵) ہمیں اس امرکی کوشش کرنی چاہیے کہ جمہور سلمین کی قیادت کا منصب نہ انگریز کے فالموں کو ، بلکہ ایک جماعت کے کے فلاموں کو ، بلکہ ایک جماعت کے قبضہ میں آ جائے جو ہندستان کی کامل آ زادی کے لیے دوسری ہمسایہ قوموں کے ساتھ اشتراک ممل پرتو ول ہے آ مادہ ہو، مگر اسلامی مفاد کوکسی حال میں ' مان کرنے برآ مادہ نہ ہو۔
- (۲) مسلمانوں میں اس قدراتحاد خیال اوراتحادِ کمل پیدا کردیا جائے کہ وہ تن واحد کی طرح ہوجا کیں اورایک مرکزی طافت کے اشاروں پرحرکت کرنے لگیں۔
  اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کودیکھتے ہوئے شاید بعض لوگ یہ خیال کریں گئے کہ ایسا ہونا محال ہے۔خود میرے متعدد دوستوں نے کہا کہتم خیالی پلاؤ پکارہے ہو، یہ قوم اس قدر گرچکی ہے کہ اب کوئی اعجازی قوت ہی اس کوسنجالے گی ، گریس جھتا ہوں کہ ابھی اس قدر گرچکی ہے کہ اب کوئی اعجازی قوت ہی اس کوسنجالے گی ، گریس سجھتا ہوں کہ ابھی اس قوم کوسنجالنے کا موقع ، آخری موقع باقی ہے۔ ہمارے خواص خواہ کتنے ہی بگڑ چکے ہوں ،

گر ہمارے عوام میں ابھی ایمان کی د بی ہوئی ایک چنگاری موجود ہے اور وہی ہمارے لیے آخری فیعارع ایس سے بہت کچھ کام لے سکتے ہیں ' آخری فیعاعِ اُمید ہے۔ قبل اس کے کہ وہ بچھے ، ہم اس سے بہت کچھ کام لے سکتے ہیں ' بشرطیکہ چند مردِمومن ایسے اُٹھ کھڑے ہوں' جو خلوص نیت کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔

### ايك غلط بمي كاازاله

کوئی شخص بید خیال نہ کرے کہ ہم کانگریس سے تصادم چاہتے ہیں۔ ہر گزنہیں۔
ہندستانی ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا مقصد وہی ہے جو کانگریس کا ہے (یعنی ملک کی آزادی) اور ہم یہ بیجھتے ہیں' کہ اس مشترک مقصد (آزادی) کے لیے ہم کو بالآخر کانگریس کے ساتھ تعاون (عمرنا ہے۔ لیکن سروست ہم اس سے صرف اس لیے علیحہ ور ہنا چاہتے ہیں' کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے'اپ مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے'ہم کوجس اخلاقی تو ساور اجتماعی نظم کی ضرورت ہے' وہ ہم میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرن چاہتے ہیں' اور اس غرض کے لیے ہم کوالی فضاور کار ہے' جومزاحمت اور تصادم سے پاک ہو۔
پس اگر کانگریس ہم سے تعرض کے لیے ہم کوالی فضاور کار ہے' جومزاحمت اور تصادم سے پاک ہو۔
پس اگر کانگریس ہم سے تعرض کے بغیر اپنا کام جاری رکھے تو ہمیں اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں' بلکہ اس کے برعکس ہماری ہمدرد یاں مشترک ہندستانی مقاصد کی حد تک اس کے ساتھ رہیں گی۔ البتہ اگر وہ ہماری غیر منظم جماعت کوا پنظم میں جذب کرنے کی کوشش کے ساتھ رہیں گی۔ البتہ اگر وہ ہماری غیر منظم جماعت کوا پنظم میں جذب کرنے کی کوشش کرے گی 'اور براہ رام وراست ہمارے عوام میں' وطن پرتی'' اور'' اشتر اکیت' کی تبلیغ شروع

<sup>(</sup>۱) کینی غیرمکی سامرائ ہے آزادی عاصل کرنے کے لیے۔ باتی رہا حصول آزادی کا وہ طریقہ جو کا گریس نے اختیار کیا۔

لیخن' متحدہ تو میت' اور' تو م پری'' ، تو ای مضمون اوراس پوری کتاب بیساس پر تنقید گی گئی ہے' اور بتایا گیاہے' کہ

پر استہ مسلمانوں کی راہ ہے کتنا مختف اوراسلام ہے دور لے جانے والا ہے۔ اس مضمون بیس چند پیرا گراف قبل مولانا

فرما چکے ہیں کہ جولوگ اس تحریک کو پروان چڑ ھارہ ہیں وہ ان نے خیال بیس'' کلا کیواور ولز کی' اور ان کے مسلمان مندی مندی سے در اس تحریک کو وہ' شدھی' کی تحریک قرار دیتے ہیں۔ پکھ

قرع جعفر اور میر صادق' ہے کہے بھی مختف نہیں۔ اور اس تحریک کو وہ' شدھی' کی تحریک قرار دیتے ہیں۔ پکھ

لوگوں نے مولانا کے اس جملے کو غدام منی پہنا کر یہ جھوٹا دموی کیا ہے' کہ وہ' کئر کا گئر لیں ہے' ۔ چو خض بھی اس تب بو کو گئر ہی جو ان کے کا فین بددیا نتی کی کس سطح پراتر آئے ہیں ، نیز پہاں بیدو ضاحت بھی ہو جائے گا کہ دورائے میں اور دیشیت ہیں وابستہ ہے۔ رام جب کی کس سطح پراتر آئے ہیں ، نیز پہاں بیدو ضاحت بھی ہو تھی نہ ہو گئر کی کے سور واب کی کا مودود دی صاحب اپنی زندگ کے کسی دور میں بھی ایک دن کے لیے بھی کا نگر میں کے مرم نہیں رہے' اور نداس سے کسی اور حیثیت ہیں وابستہ ہے۔ (مرحب)

کردے گی'اوراس غرض کے لیے ہماری قوم کے ان منافقوں سے کام لے گی'جن کی حیثیت ہماری نگاہ میں دوسری قسم کے منافقوں ( یعنی انگریزی اقتدار کے ایجنٹوں ) سے پچھ بھی مختلف نہیں' تو اس صورت میں ہم کومجبورااس سے لڑنا پڑے گا،اوراس لڑائی کا تمام تر الزام خوداسی پرعاید ہوگا۔

پنڈت جواہر لال نہروابی موجودہ پالیسی کوئی بجانب ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرنا اور مخالف خیالات رکھنے والوں کو تبدیل خیال پیش کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرنا ہر جماعت کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے تو ہم کوبھی جوابی تبلیغ کا حق پہنچتا ہے۔ وطن پرسی اور اشتراکیت کی تبلیغ ہماری نگاہ میں شدھی کی تبلیغ ہے کھے بھی مختلف نہیں۔ دونوں کا متیجہ ایک ہے اور دونوں کی مزاحمت ہماری نگاہ میں شدھی کی تبلیغ ہے۔ اگر آپ اس تصادم کے لیے تیار ہیں اور اس کو ہندستان کے مشتہ تبلیک ہے ناگر یہ ہے۔ اگر آپ اس تصادم کے لیے تیار ہیں اور اس کو ہندستان کے مشتہ تبلیک ہے ناور کی سخت نادانی ہے۔



حصهرووس إصلاح كاراسته قرآن وسنت كى روشى ميں حالات کا جائزہ لینے اور راوعمل کی نشاندہی کرنے کے بعد مولانا مودودی صاحب نے اس سلسلہ مضامین میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ مسائل حاضرہ میں قر آن وسنت کی را ہنمائی کیا ہے اور مسلمانوں کے ملی وقو می عزائم کیا ہو سکتے ہیں۔ ان مضامین میں مولانا محترم مسلمانوں کے قومی نصب العین کو بیان فرماتے ہیں' اور بتاتے ہیں' کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ اپنی تہذیب، اپنے دین اور اپنی روایات کا شخفظ اور ان کی بنیاد پر ایک نئی زندگی کی تشکیل ہے۔ یہ مضامین بھی مسلمان اور موجودہ سائی مشکل حصہ اول میں شائع ہو چکے ہیں۔ مضامین بھی مسلمان اور موجودہ سائی مشکل حصہ اول میں شائع ہو چکے ہیں۔ مضامین بھی مسلمان اور موجودہ سائی مشکل حصہ اول میں شائع ہو چکے ہیں۔

باب ۵

# مسائل حاضره میں قرآن اوراُسوہ رسول سلینڈلیڈ کی رہنمائی

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَبِعُوْنِي يُعْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

آل£ران 31:3

ا ہے نبی کہد دواگرتم خدا کو دوست رکھتے ہوتو میری پیردی کرو۔خداتم کو دوست بنا لے گا اور تمہیں بخش دیے گا۔

لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرُ اللهَ كَفِيرُوا الاداب21:33

تمہارے لیے یقینااللہ کے رسول میں عمل کا اچھانمونہ موجود ہے۔ جوکوئی اللہ کی رحمت کا اُمید دار ہو ' اور آخرت کے آنے کی تو قع رکھتا ہو، اور اللہ کو بہت یا در کھنے والا ہواس کے لیے ( تو پیروی کا سیج نمونہ و ہی ہے )

جولوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا جنہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے'ان کی نظر
سے اس کتاب پاک میں ریآ یات ضرور گرزری ہوں گی۔ بہت سوں کوان کے معانی سے بھی
واقفیت ہوگی خصوصا آخری آیت سے تو کوئی وعظ اور کوئی اصلاحی خطبہ خالی نہیں ہوتا، مگرآج
ضرورت محسوس ہورہی ہے' کہ ایک بار پھریآ یات نظروں کے سامنے لائی جا تھیں۔ کیونکہ ایسا مگان ہوتا ہے' کہ شاید ساری مسلمان قوم ان آیات کو بھول گئی ہے۔

مجملاً ہرمسلمان اس بات کوجانتااور مانتاہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کوقر آن

اور اسوهٔ رسول سنی نیزایینم بی کا اتباع کرنا جاہیے اور ہمارے لیے ہدایت انہی دو چیزوں میں ے کیکن سوال رہے کہ رہ ہدایت جس کے اتباع کا حکم اس قطعیت کے ساتھ تم کو دیا گیا ے، آیا اس کا دائرہ صرف طہارت اور استنجا اور عبادات اور باصطلاح زمانہ حال'' مذہبی'' معاملات ہی تک محدود ہے یا تمہاری زندگی کے جھوٹے اور بڑے ، دینی اور دنیوی ، قومی اور ملکی تمام معاملات پر حاوی ہے؟ نیزیہ ہدایت صرف اس زمانداوراس ملک کے لیے تھی جس میں قرآن نازل ہوا تھا'اورمحمر سان نیزیم مبعوث ہوئے تھے، یا در حقیقت بیز ماتی و مقامی قیود ہے مبرا ہے اور اس میں ہرز مانے اور ہر ملک کے مسلمانوں کے لیے ولیمی ہی سچی اور پیج رہنمائی موجود ہے جیسی ساڑھے تیرہ سوبرس پہلے کے عربوں کے لیے تھی؟اگر پہلی بات ہے تب تونعوذ بالتدقر آن كابيمطالبه بي نلط ہے كەسب رہنماؤں كوچھوڑ كرصرف اسى كى بيروى كى جائے ، اور تمام دنیا کے طریقوں کو ترک کر کے صرف اس ایک شخص کے اسوہ کا ایتاع کیا جائے جو ہمارے یا س قر آن لایا تھا۔اس صورت میں توا تباع کرنے کے بجائے تم کوا پنے ایمان ہی پرنظر ثانی کرنی پڑنے گی۔لیکن اگر دوسری بات ہے تو بیکیا ماجرا ہے کہم وضواور تخسل کے مسائل میں ، نکاح اور طلاق کے معاملات میں ،تر کے اور ور اثت کے مقدّ مات میں تواس سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرتے ہو۔لیکن جن مسائل کے حل پرتمہاری قوم کی زندگی وموت کامدار ہے ان میں نہیں دیکھتے کہ قر آن تہمیں کون ساراستدد کھا تا ہے اور محرصلی الله عليه وسلم كى زندگى كس طرف تمهارى رہنمائى كرتى ہے۔ انتشارخيال وتشتت عمل

ہندستان میں ہرطرف ایک بے چینی نظر آتی ہے۔ ساری مسلمان قوم پر ایک پریشانی چیائی ہوئی ہے۔ ساری مسلمانوں کے سامنے آن کھڑا چیائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے آن کھڑا ہوائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے ، اور تقاضا کر رہا ہے کہ یا تومیر امعاملہ صاف کرویا دیوالہ نکالو بیکن اس قوم کا حال کیا ہے؟ جس کا جدھر مُنہ اُٹھ رہا ہے چلا جارہا ہے اور جس کے ذہن میں جو بات آرہی ہے کہہ

<sup>(</sup>۱) ہنڈی: جس کاروپیہ ہنڈی دکھاتے ہی ل جائے۔

ہدایت صرف کتاب التداور سنت رسول التد صاف آیہ ہیں ہے مسلمانوں کو مختلف راستوں کی طرف بلا یا جارہا ہے۔ ہر راستہ کی طرف بلانے والوں میں بڑے بڑے برٹے برٹے برٹے نامور لیڈر بیں۔ برٹے برٹے زبان آور خطیب اور مہر فن انشا پر داز ہیں۔ ہر وادی کے سرے پر ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کی آزمودہ کاری مسلم ، قومی خدمت نا قابل انکار، اور سیاسی مہمارت وبصیرت معروف و مشہور۔ ہر رہنما بڑی قابلیت کے ساتھ اپنے اپنے راستے کے نشیب و فراز دکھا رہا ہے اور دوسرے راستوں کے خدشات بیان کر رہا ہے۔ یہ سب پھھ قابل قدر ہے۔ گرمسلمان کی فطرت کہتی ہے۔ ایتونی شیئامن کتاب الله وسنة دسوله حق اقول۔ میرے سامنے فطرت کہتی ہے۔ ایتونی شیئامن کتاب الله وسنة دسوله حق اقول۔ میرے سامنے ضخصیتوں کو نہ لاؤ، کوئی شیئا اور قربانی کا نمونہ ہو، اس کی حرمت میرے سراور آنکھوں پر، عدیث ہو، ماہر سیاست ہو، عمل اور قربانی کا نمونہ ہو، اس کی حرمت میرے سراور آنکھوں پر، گرجو ہدایت وہ دے رہا ہے، اگروہ اس کے اپنے ذبین کی پیدوار ہے تو میرے لیے لائق گئر جو ہدایت وہ دے رہا ہے، اگروہ اس کے اپنے ذبین کی پیدوار ہے تو میرے لیے لائق گئر جو ہدایت وہ دے رہا ہے، اگروہ اس کے اپنے ذبین کی پیدوار ہے تو میرے لیے لائق اس کی خبیں، ہاں اگروہ کتاب الله اور سنت رسول الله میں کوئی دلیل اپنے یاس رکھتا ہے تو میرے لیے لائق ایک خبیں، ہاں اگروہ کتاب الله الله میں کوئی دلیل اپنے یاس رکھتا ہے تو

شخصی عظمت کی آمیزش ہے الگ کر کے اس کو اور صرف اس کو سما منے لاؤ۔ اس لیے کہ وہی لائق استباع ہے، اس میں سیجی ہدایت ہے، اور اس کی پیروی میں فلاح و نجات ہے۔ اس کے بتائے ہوئے راستہ میں خواہ کتنی ہی دشواریاں ہوں، کتنے ہی خدشات اور کتنے ہی نقصانات ہوں، آخری اور دیریا اور یقینی کامیا بی اس کے ذرایعہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔

آیئے آج ای نقطہ نظر سے قر آن اور سیرت محمر سائنگی پرغور کریں کہ جمارے اس وقت کے قومی مسائل میں اس کے اندر کیا ہدایت ہے۔ کچھ پروانہیں اگر کوئی اس بات کو دقیا نوسیت اور رجعت پیندی کہدکرناک نُصوں چڑھائے۔ حالات جدید ہی ، جغرافی ماحول مختلف سہی ، گرجس ہدایت کی طرف ہم رجوع کررہے جیں ، ہماراایمان ہے کہ وہ ہرزمانہ میں جدید ہے ، ہردور میں وقتی ہے اور ہر جغرافی ماحول میں مقامی ہے۔

بعثت محمرى سأن تناييز كوفت عرب كى حالت اورحضور مان تناييز كاطرزمل ہمیں سب سے پہلے میہ دیکھنا جاہیے کہ رسول الله من اللہ عند کی بعثت کے وقت آپ منی تنایین کے وطن کی سیاس حالت کیاتھی اور اس حالت میں آپ منی تاییز نے کیا طرزمل اختیار کیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت عرب ہرطرف ظالم سلطنوں ہے گھراہوا تھا'اور خود ملک کے اندر ہمسامیقو موں کا امپیریل ازم نفوذ کر چکا تھا۔ آپ سالینٹالیے ہی پیدائش سے چند ہی روز بل صبثی فوجیس بلغار کرتی ہوئی خاص اس شہر تک پہنچ گئی تھیں جس میں آ پ سائٹالیا پہلم پیدا ہوئے۔عرب کاسب سے زیادہ زرخیزصوبہ یمن پہلے حبشیوں کے اور پھرایرانیوں کے تسلّط میں جاچکا تھا۔ عرب کے جنوبی اور شرقی سواحل ایرانیوں کے زیر اثر تھے۔ عراق عرب کا علاقہ نحبہ کے حدود تک ایرانیوں کے اثر میں تھا۔ شال میں عقبہ اور معان تک بلکہ تبوک تک سلطنت روم کے اثرات پہنچے ہوئے تھے۔ دونوں ہمسایہ سلطنتیں عرب کے قبائل کو اپنی اغراض کے لیے ایک دوسرے ہے لڑاتی تھیں ٔاور اندرونِ عرب میں اپنے اثر ات پھیلا رہی تھیں ۔متعدّ دمر تنبہ تسطنطنیہ کا قیصر کمرکی حجیوٹی میں ریاست کےمعاملات میں مداخلت کر چکا تھا۔ عربی تو م کو ہر ملک گیرطافت اپنے قبضہ میں لا نا جا ہتی تھی ، کیونکہ اس قوم کا ملک بنجر تھا ، مگر توم بنجر نتھی۔جہانگیری کے لیے بہترین سیابی اس سے فراہم ہو سکتے تھے۔

ان حالات میں جب نبی سائنٹالیا مبعوث ہوئے تو آب سائنٹالیا کے کیا کیا؟ اگر چہ آ ہے کواپنے وطن اور اپنی توم سے فطری محبت تھی۔ اور آ پ سان سالیہ ہی سے بڑھ کرحریت پہند کوئی نہ تھا، مگر آپ سان تا آیک آوم پرست (nationalist) یا وطن پرست (patriot) کی حیثیت اختیارندی \_ بلکدایک حق پرست اورخدا پرست کی حیثیت اختیاری \_ آب سال تأییزم کی نگاہ میں مقدّم کام بیرند تھا' کہ اپنے اہلِ وطن کی تو ت کو جمتع کر کے اجنبی استیلاء کی جزیں خاک وطن ہے اکھاڑ بھینکیں ، بلکہ دوسرے ہر کام سے مقدّم بیکام تھا' کہ فق پرستوں کا ایک جنفا بنائیں اور اس کے اندرایس طاقت پیدا کر دین کہ دوعرب ہی میں نہیں، بلکہ خود روم و ا بران میں بھی ظلم وعدوان کے استیلاء کا خاتمہ کردے۔ آنحضرت کے اہلِ وطن آپ سانینا ہے ہم کے بہترین اوصاف سے واقف تھے۔ انہوں نے عرب کی بادشاہی کا تائ آپ سال سالتا ہے ہے۔ کے سامنے پیش کیا تھا، اس شرط پر کہ آپ سی ناتیج اپنے اس جھے کی توسیع وظیم سے باز آ جا تمیں۔اگر آپ مال نیالیا ہے وطن پرست ہوتے تو خدمت وطن کا موقع اس ہے بہتر اور کون ساہوسکتا تھا؟ مگرآ پ سن شاہیے ہے اس تاج کوٹھکرایا ،اوراس کام میں لگےرہے جس کے باور آ ورہونے کی کم از کم اس وقت کو کی شخص اُ میدنہ کرسکتا تھا۔اس وقت آپ کی جمعیت دس بار ہ آ دمیوں سے زیادہ نہ تھی۔تمام ملک میں کوئی قبیلہ اور کوئی گروہ آپ کا ساتھی نہ تھا۔ بلکہ سب مخالف اور سخت مخالف ہتھے۔ ظاہر اسباب کے لحاظ ہے کوئی انداز ہبیں کیا جا سکتا تھا' کہوہ التكيم كب كامياب بهوكى جس كوآب من الأيابية كرأ مطيح تصدال بات كام وقت امكان تها كه دا قعه ليل كي طرح كاكوني دوسرإ دا قعه پھر پیش آجائے ٔ اور حجاز بھی يمن اور ارنس غستان كي طرح 'اجنبی حکومت کاغلام بن جائے۔ گرآپ مؤنٹی پیزنے ہرحال میں یمی ضروری سمجھا کہ سلے حق پرستوں کی جمعیت کو بڑھا تیں اور مضبوط کرلیں، پھرجیسی صورتحال ہو اُس کے مطابق ملکیوں اورغیر ملکیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں۔

اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کمیونسٹ 'شے؟ کیا آپ سٹی نعوذ بالقدا ہے وطن کے غدار ہے؟ کیا آپ سٹی نیاز بیلز نعوذ بالقدا ہے وطن کے غدار ہے؟ کیا خاکم بدجن آپ سٹی نیاز بیزم غیر ملکی امپیریل ازم کے ایجنٹ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ کے ناقابل انکار حقائق گواہ ہیں' کہ بھی کسی فرزندوطن نے اپنے وطن کواتن سر بلندی عطا

نہیں کی جتن محمور بی صلی القدعلیہ وسلم کی بدولت عرب کونصیب ہوئی۔ اور تاریخ ہی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ کسی دائی دین نے غیر مذہب والول کے ساتھ استے تحل، اتنی فیاضی، اتنی رواداری اور اتنی فراخی حوصلگی کا برتاؤ نہیں کیا۔ پھر یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول من نظی ہے۔ کہ اللہ کے رسول من نظی ہے۔ کہ اللہ کے رسول من نظی ہے۔ بٹوارے کا سوال نہیں اٹھ یا۔ آپ سی نظی ہے کہ دیاست، قریش کے آپ سی نظی ہے نہ بھی کی زندگی میں اس بنیاد پر مصالحت کی کہ ریاست، قریش کے دارالندوہ اور جنگی و سیاسی عبدوں پر مسلمانوں کی اتنی نمائندگی ہو، اور نہ مدنی زندگی میں اس مسئلہ کو مدار صلح قرار دیا کہ یہود کے معاشی و سائل میں مسلمانوں کا اتنا حصہ ہو۔

ابغور سیجے کہ جب وہال نہ کمیوزم تھ، نہ وطن دشمنی تھی، نہ اعدائے وطن سے ساز باز
تھا، تو پھرکون ہی چیزتھی جس کی بناء پرآپ سی تیا آئیہ نے عرب کی سیا ہی نجات اور تمد نی ومعاشی
فلاح پراپنی بہترین تو توں اور قابلیتوں کو صرف کرنے سے انکارکیا 'اور ہرکام سے پہلے خداکا
نام لینے والوں کوایک طاقتور جمعیت بنانا اور زمین میں اس کا دبد بہ قائم کرنا ضرور کی سمجھا؟ اس
کا جواب ایک اور صرف ایک ہی ہوسکتا ہے 'اور وہ یہ ہے 'کہ رسول القصلی الله علیہ وسلم کا
نصب العین وطن پرست کے نصب العین سے بالکل مختلف تھا۔ اس نصب العین کی راہ میں
باہر کے قیصر و کسری اور گھر کے ابوجہل اور ابولہب دونوں یکسال سدراہ متھے۔ اس نصب العین
کو حاصل کرنے کے لیے ناگر پر تھا 'کہ وا قعات کی رفتار اور ملک کے مستقبل اور آئندہ کے
امکانی خدشات، سب کی طرف سے بے پر واہ ہوکر ایک ایسی جماعت کو منظم کی جائے 'جو
باطل کے نلہ کو کسی صورت میں قائم نہ رہنے دے اور اپنی طاقت سے زمین میں ایسی حالت
قائم کر دے جس میں خدا پر ستانہ تہذیب امن کے ساتھ پھل پھول سکے۔ ختی گر تکگؤن قالی ٹی ٹوگئون اللہ ٹی ٹوگئون کاللہ ٹی ٹوگئون اللہ ٹی ٹوگئون اللہ ٹوگئون کی سے مور ایک سے مور نوٹ کو سے کو ٹوگئون اللہ ٹوگئون کو سے خور ایک کو سے خور کو سے خور کو سے خور کو سے خور کوگئون کو سے خور کوگئون کو سے خور کو سے خور کو سے خور کوگئون کی کوگئون کی کوگئون کو سے خور کوگئون کی کوگئون کی کوگئون کوگئو

و بی نصب العین رسول الله سائن این مسلمان قوم کودے گئے ہیں۔ مسلمان قوم ایک قوم بی اس بنیاد پر بنی ہے کہ بید نصب العین اس کے تمام افراد کا مشترک اور واحد نصب العین مسلمان قوم کی تام نبیل ہے۔ اس نصب العین کوسلب کر لیجئے ، پھرمسلمان قوم کسی قوم کا نام نبیل ۔ یہاں عرب اور عجم کی ہے۔ اس نصب العین کوسلب کر لیجئے ، پھرمسلمان قوم کسی قوم کا نام نبیل ۔ یہاں عرب اور عجم کی

<sup>(</sup>۱) (اور ان لوگول سے ٹرتے رہو) یہاں تک کے فتنہ ( یعنی گفروفساد ) ہاتی ندرہے اور دین سب خدا ہی کا ہوجائے۔ اندل 8 39

کوئی خصوصیت نہیں۔زمان و مکان کا کوئی سوال نہیں۔مسلمان اگر مسلمان ہے تو ہر حال میں یہی اس کانصب العین ہے۔

### مسلمانوں کوکس طرح جمع کیاجا سکتاہے؟

اب ایک دوسری نظراس کتاب ہدایت اور اس سیرت یاک پرڈالیے۔

سے جھاجورسول اللہ سائی ہے قائم کیا تھا، اس کی بنیاد کسی مادروطن کی فرزندی ، کسی نسل انسانی کے انتشاب، کسی سیاس ومعاشی مفاد کے اشتراک پرندتھی ، بلکہ ایک مخصوص عقید ہے اور ایک مخصوص طرزِ عمل پرتھی۔ اس کو جوڑنے والی طاقت خدا کی محبت اور بندگی تھی نہ کہ افراض کی محبت اور مادی مقاصد کی بندگی۔ اس کی طرف ہوگوں کو بلانے والانعر واذان کا نعر ہ اغراض کی محبت اور مادی مقاصد کی بندگی۔ اس کی طرف ہوگوں کو بلانے والانعر واذان کا نعر ہ تھا، نہ کہ وطنیت کا نعر ہ ۔ اس کے اجزاء کو سمیٹ کرایک بنیاد مرصوص بنانے والی چیز ایک ان دیکھے خدا کی عبادت تھی ، نہ کہ کوئی محسوس مرئی علامت۔ اس کو حرکت میں لانے والی چیز ایک رضائے الہی کی طلب تھی نہ کہ منافع عاری کی طلب۔ اس میں عمل کی گرمی پھو تکنے والی تو ت اعلائے کلمۃ اللہ کی خواہش تھی نہ کہ نسل ووطن کو سر بلند کرنے کی تمنا۔

اس قوم کی نفسیات دنیا سے نرانی ہیں۔ جو چیزیں دنیا کوجمع کرنے والی ہیں 'وہ اس قوم کو منتشر کر دینے والی ہیں۔ جو صدائیں اپنے اندر دوسروں کے لیے غیر معمولی کشش رکھتی ہیں' وہ اس قوم کے دل میں الٹی نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ جن مرئی علامتوں پر دوسر سے گرویدہ ہوتے ہیں' مسلمان ان کے لیے کوئی جذبہ عقیدت اپنے اندر نہیں پاتے۔ جن چیزوں میں دوسروں کوگر مادینے کی طاقت ہے' وہ ان کے دلوں میں الٹی سردی پیدا کر دینے کا اثر رکھتی ہیں۔ جو چیزیں دوسروں کو کمل پر ابھار نے والی ہیں وہی ان کومیدان کمل سے دور ہوگائے والی ہیں۔

سارے قرآن کو اُٹھا کر دیکھ جاؤ، پوری سیرت نبوی سائٹیآییٹم پرنظر ڈال لو۔ خلافت راشدہ کے دور سے اس زمانہ تک کی اسلامی تاریخ پڑھلو۔ تم کومعلوم ہوجائے گا کہ اسلام کی فطرت کیا ہے اورمسلمان قوم کامزاج کس قشم کا ہے۔

جوقوم اس سوال برصد بول سے جھاڑر ہی ہے کہ نبی من اللہ اللہ برسلام بھیجے وقت بھی

کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ، کیاتم تو قع رکھتے ہو کہوہ ' بندے ماترم'' کا گیت سننے کے لیے تعظیماً کھڑی ہوگی؟ جس قوم کے دل میں مرئیات سے عقیدت کے بجائے سخت نفرت ہٹھائی گئی ہے، کیا تمہیں اُمید ہے کہ وہ کسی جھنڈے کوسر جھا کرسلامی دے گی ؟ جوتوم تیرہ سو برس تک خدا کے نام پر بلائی جاتی رہی ہے، کیاتم بھتے ہو کہ اب وہ بھارت ما تا کے نام پر پروانہ واردوڑی چلی آئے گی؟ جس توم کے دل میں عمل کی گرمی پیدا کرنے والا داعیہ اب تک محض اعلائے کلمۃ اللہ کا داعیہ رہاہے ، کیاتمہارا گمان ہے کہ اب معدے اور بدن کے مطالبات اس میں حرارت بیدا کریں گے؟ یا کونسلوں کی نشستوں اور ملازمتوں کے تناسب کا سوال اس کے قلب وروح کوگر مادے گا؟ جس قوم کوعقیدے اور عمل کی وحدت پر جمع کیا گیا تھا، کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ سیاسی اور معاشی بارٹیوں میں تقسیم ہوکر کوئی طاقتو عملی توم بن جائے گی؟ شخیل کی بنیادوں پرنظریات کی عمارتیں اٹھانے والے جو چاہیں کہیں ،گرجس کسی نے قر آن اور سنّت ہے اسلام کے مزاج کو تمجھا ہے، وہ بادنیٰ تامل بیرائے قائم کرسکتا ہے کہ مسلمان قوم کی فطرت جب تک بالکل سنخ نہ ہوجائے ، وہ نہ تو ان محر کات ہے حرکت میں آسکتی ہے اور نہ ان جامعات کے ذریعہ ہے جمع ہوسکتی ہے۔غیرمسلم بلا شبدان ذرائع سے جمع ہوجا کیں گئے اوران میں حرکت بھی ان محرکات ہے پیدا ہوجائے گی ، کیونکہ ان کوجمع کرنے اور حرکت میں لانے والی کوئی اور چیز نبیس ہے۔ان کا مذہب ان کومنتشر کرتا ہے اور صرف وطن کی خاک ہی ان کوجمع کرتی ہے۔ان کے معتقدات ان کے دلوں کوسر دکرنے والے ہیں ،ان میں حرارت صرف معدے ہی کی گرمی سے پیدا ہوسکتی ہے۔ گرمسلمان جس کوخدا کے نام پرجمع کیا گیاتھا' اورجس میں ایمان کی گرمی پھونگی گئی تھی ،آج تم اس کوذلیل مادّی چیزوں کے نام پرجمع نہیں کر سكتے ،اور نداد نی درجه کی خواہشات سے اس میں حرارت پیدا کر سکتے ہو۔اس طریقہ میں اگرتم کو کامیا بی نصیب ہوسکتی ہے تو صرف اس وقت جب کہم مسلمان کو فطرت اسلام سے ہٹا دو اوراے بلندیوں ہے گرا کر پہتیوں میں لے آؤ۔

اس کے معنی رید مجھو کہ مسلمان وطن کا دشمن ہے۔ ہر سرنہیں ۔ نبی صلی القد علیہ وسلم نے اس کے معنی رید ہو کہ مسلمان وطن کا دشمن ہے۔ ہر سرنہیں ۔ بر اشدین نے وطن اور ابنائے وطن کی اصلاح وتر تی کے لیے کہا بچھ بیس کیا؟ خلفا۔، راشدین نے وطن اور ابنائے

وطن کی کیا پچھ خدمت نہ کی؟ بعد کے مسلمان جس جس ملک میں گئے، انہوں نے اس کو جنت بنا کرنہیں چھوڑا؟ غیر مسلم قوموں کے ساتھ فیاضا نہ معاملہ کرنے میں کیا بھی کوئی کو تاہی کی گئی؟ پس او پرہم نے جو پچھ کہا ہے اس کا مطلب بینہیں ہے کہ مسلمان اپنے ملک یا اپنی قوم کے معاشی اور تمد نی مسائل سے بالکل بے پرواہ بلکہ ہم یہ بات ذہن شین کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی اصلی قوت محرکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کی جمعیت ان بنیا دوں پر قائم نہیں ہوئی مسلمان کی اصلی قوت محرکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کی جمعیت ان بنیا دوں پر قائم نہیں ہوئی ہے، اس میں زندگی کی حرارت پیدا کرنے والی آگ بینہیں ہے۔ وہ طاقتور اور منظم ہونے کے بعد ان سب مسائل کو حل کرنے میں حصہ لے سکتا ہے اور دوسروں سے بڑھ کر حصہ لے سکتا ہے اور دوسروں سے بڑھ کر حصہ لے سکتا ہے مگراس کو طاقتور اور منظم بنانے کے ذرائع بینہیں ہیں بلکہ پچھاور ہیں۔

مسلم قوم کس طرح بنائی گئی تھی اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ بیدد کیھئے کہ رسول انلد منافٹاً آیی ہے بینی قوم کن طریقوں سے بنائی تھی' اور اس میں کن ذرائع سے وحدت اور تو ت عمل پیدا کی تھی۔

جس وقت آنحضرت مان الميلا البن وعوت لے كرا شے ہے تو سارى دنيا ميں تنہا آپ مان تاہيل اور جم خيال نہ تھا۔ دنيوى التوں ميں ہے كوئى آپ مان تاہيل الله اور جم خيال نہ تھا۔ دنيوى طاقت آپ مان تاہل الله تقار الله تاہد تھے۔ ان ميں ہے كوئى كى كى بات سننے اور ميں خود مرى اور انفر او يت انتہا درجہ كوئينى ہوئى تقى۔ ان ميں ہے كوئى كى كى بات سننے اور اطاعت كرنے پرآ مادہ نہ تھا۔ وہ اسل اور قبيلہ كى عصبيت كے سواكس اور عصبيت كا تصور ہى نہ اطاعت كرنے پرآ مادہ نہ تھا۔ وہ اسل اور قبيلہ كى عصبيت كے سواكس اور عصبيت كا تصور ہى نہ تھے۔ ان كى ذہن ان خيالات اور مقاصد ہے دور كالگا و بھى نہ ركھتے ہے جن كى تبليغ كے ليے رسول الله من الله تي الله الله عنے اس ماحول اور ان حالات ميں كون كى طاقت تھى جس ہے ايک تنہا انسان ، بيارہ مدد گار اور بي وسيلہ انسان نے ان لوگوں كو اپنى طرف كي اور قبيل كے ديا تھا ، كہ ميں تم كوز مين كى حكومت دلواؤں گا؟ جس سے ايک تنہا انسان ، بيارہ مدد گار اور بي تھا ، كہ ميں تم كوز مين كى حكومت دلواؤں گا؟ و شمنوں پر فتح اور غلبہ بخشوں گا؟ ميرونى غاصبوں كونكال باہم مروں كا۔ اور عرب كو ايک طاقت ورسلطنت بنا دوں گا؟ تمہارى تجارت اور صنعت و حرفت كوتر تى وں گا؟ تمہارے تو اور غالب تو م بنا كر دوں گا؟ تمہارے والے باتھا اللہ تو م بنا كر دوں گا؟ تمہارے والے باتھا اللہ تو م بنا كر دوں گا؟ تمہارے والے باتھا ہوں گا اور تمہيں ایک تر تى يا فتہ اور غالب تو م بنا كر دوں گا؟ تمہارے والے باتھا ہوں گا اور تمہيں ایک تر تى يا فتہ اور غالب تو م بنا كر دوں گا؟ تمہارے والے باتھا ہوں گا اور تمہيں ایک تر تى يا فتہ اور خال بنا كر دوں گا دور تمہيں ایک تر تى يا فتہ اور غالب تو م بنا كر دوں گا دور تمہيں ایک تر تى يا فتہ اور غالب تو م بنا كر دوں گا دور تمہيں ایک تر تى يا فت اور غالب تو م بنا كر دوں گا دور تمہيں ایک تر تى يا تھا در غالب تو م بنا كر دوں گا دور تمہيں ایک تر تى تھا ، كور تياں كر تياں كور تي

چيوڙول گا؟ ظاہر ہے' كەاپياكوئى لا لي آپ سۈنئي الله نظر دارول اور زمين دارول كے مقابله ميں اوروں كے مقابله ميں مردورول اور زمين دارول كو مقابله ميں مردورول اور کاشت كارول كى جمايت كابير ااٹھايا تھا؟ سيرت نبوى صان الي الله گواہ ہے' كه يہ چيز بھى نہ تھی۔ پھركيا آپ سائيلي يې نے كوئى سياى يا تقليمى يا تمد نى يا معاشى يا فوجى تحريك اٹھائى تھى اوراس كى طرف لوگول كو تھينے كے ليے نفسياتى حربول سے كام لياتھا؟ واقعات شاہد بين كه ان ميں سے بھى كوئى چيز نہ تھى۔ پھر غور يجيئ كه آخروہ كس چيز كى شش تھى جس نے بين كه ان ميں سے بھى كوئى چيز نہ تھى۔ پھر غور يجيئ كه آخروہ كس چيز كى شش تھى جس نے عربی اورغ بيب، آقا اورغلام سب كو آپ سائيلي بلى طرف كھيني؟ ونيا جانتى ہے كہ وہ مون دو چيز بي تھيں۔ ايك قر آن كى تعليم ۔ دوسر ہے محمد الله يا تك الله تعليم كوروں كے سامنے به بينا م بيش كيا گيا تھا آلا تعبد كو آلا الله تولا نُفير كے به شديقاً قرلا يَقيضِ تَا بَعْطُما الله تعبد يعنام بيش كيا گيا تھا آلا تعبد كوالا الله تولا نُفير كے به شديقاً قرلا يَقيضِ تَا بَعْطُما الْدُون الله وَ لا نُفير كے به شديقاً قرلا يَقيضِ تَا بَعْطُما الْدُون الله وَ لا نُفير كے به شديقاً قرلا يَقيضِ تَا بَعْطُما الْدُون الله وَ لا نُفير كے به شديقاً قرلاً يَقيضِ تَا بَعْطُما الله وَ لا نُفير كے به شديقاً قرلاً يَقيضِ تَا بَعْطُما الله وَ لا نُفير كے به شديقاً قرلاً يَقيضِ تَا بَعْطُما الله وَ لا نُفير كے به شديقاً قرلاً يَقيضُ الله وَ الله وَ لا نُفير كون الله وَ الله

ان كوال بات پرجمع كيا كياتها كمراتَّيِعُوْا مَا أَنْوِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوْا (') مِنْ دُوْلِةِ أَوْلِيَّامًا

ان کو بیاتیم بھی دی گئی تھی کہ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَعْیَاتی وَمَمَاتِیْ اِللهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ٥

ان كى ما منى ينصب العين ركها كياتها كد الذين إن مَكَنْهُمْ في الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالدَّرُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالدَّكُوةَ وَامْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ ('')

<sup>(&#</sup>x27;) بیاک ہم امتد کے سواکس کی بندگی نہ کریں۔ می کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبرائیں اور ہم میں سے کوئی امقد کے سواکسی کواپنا رب نہ بنائے۔(آل عمران 64:3)

<sup>(</sup>۲) لوگوا جو پچھتمہارے رب کی طرف ہےتم پر نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرواور اپنے رب کوچھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو(اعراف3:7)

ے ہے۔ العالمین کے لیے ہے۔ (۲) ہے شک میر کی نماز ،میر ہے تمام مراسم عبودیت ،میر اجین اور میر امریا سب پھھالقدر بالعالمین کے لیے ہے۔ (۱62:6 اندم 162:6)

<sup>(&</sup>quot;) بیده الوگ بین کداگر بهم ان کوهک میں دسترس دیں تو نمی زقائم کریں اور زکو قادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم ویں اور برے کاموں سے منع کریں۔الج 41:22

پھرجس شخص نے ان کو بیدوعوت دی تھی اس کا حال بیر تھا' کہ تکان خُلُقُهُ الْقُرُ آن۔ وہ جو پھرجس شخص نے ان کو بیدوعوت دی تھی اس کا حال بیر تھا کر کے دکھا تا تھا۔ وہ فضیلت پچھ کہتا تھا سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کرخود اس پر عمل کر کے دکھا تا تھا۔ وہ فضیلت اخلاق اور عمل صالح کا مجسمہ تھا'اور اس کی زندگی میں راست بازی اور راست روی کے سوااور کچھ نہ تھا۔

یمی دو چیزیں تھیں جنہوں نے ہرطرف ہے لوگوں کو کھینچ اور دہ قوم بنادی جس کا نام مسلمان ہے۔ نوع انسانی کے مختلف طبقوں اور گروہوں میں ہے جن جن لوگوں کے لیے ان دو چیز ول میں کشش تھی، وہ اس مرکز کی طرف کھنچتہ چلے گئے اور انہی ہے مسلمان قوم وجود میں آئی۔ دوسرے الفاظ میں اس حقیقت کو یول تبجھئے کہ اسلامی جمعیت نام ہی اس جمعیت کا جوقر آن اور سیرت نبوئی کی کشش ہے وجود میں آئی ہے۔ جہاں زندگی کے دواصول اور مقاصد ہوں گئے جوقر آن نے چیش کیے بین اور جہاں طر زعمل وہ ہوگا جو محمر سی ان اور جہاں اور جہاں طر زعمل وہ ہوگا جو محمر سی ان اور جہاں اور جہاں طر زعمل وہ ہوگا جو محمر سی ان ان لوگوں کے وہاں ان لوگوں کے لیے قطعا کوئی کشش نہ ہوگی 'جوز مسلمان' ہیں۔

مسلمانوں کی قومی تحریکات کے ناکام ہونے کی وجہ

اب برخف سجے سکتا ہے کہ ہماری قومی تحریکات میں بنیادی نقص کون ساہے۔جس کی وجہ ہے مسلمان کی تحریک کی طرف بھی فوج درفوج نہیں تھنچۃ اوردائی کی آ واز بہرے کانوں ہے سنتے ہیں؟ ان کی فطرت وہ آ واز سننا چاہتی ہے اور وہ طرز ممل دیکھنا چاہتی ہے جس کی کشش نے ان کو ساری دنیا ہے الگ ایک قوم بنایا تھا۔ مگر افسوں کہ نہ وہ آ واز کسی طرف ہے آتی ہے اور نہ وہ طرز ممل کہ بیں نظر آتا ہے۔ بلائے والے ان کوالیے مقاصد کی طرف بلاتے ہیں 'جو ان کی زندگی کے اصل مقاصد نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ علو اور تمکن فی الارض کی طرف آؤے حالانکہ یہ مسلمان کا نصب العین نہیں ہے بلکہ اپنے نصب العین (اعلائے کلمۃ اللہ) کے لیے اس کی بے غرضانہ جدوجہد کا طبعی نتیجہ ہے۔ کوئی ان کو وطن پرستی کی طرف بلاتا ہے ، حالانکہ اس کی جغرضانہ جدوجہد کا طبعی نتیجہ ہے۔ کوئی ان کو وطن پرستی کی طرف بلاتا ہے ، حالانکہ مسلمانوں کی نگاہ میں ان کی حیثیت متاع غرور درجہ کے مادّی فوائد کی طرف بلاتا ہے ، حالانکہ مسلمانوں کی نگاہ میں ان کی حیثیت متاع غرور

ے زیادہ نہیں۔ پھر جولوگ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اٹھتے ہیں ان کی زندگی میں محمد من شینڈ آیٹے کی زندگی کی ادنی جھلک تک نظر نہیں آتی۔ کہیں مکمل فرنگیت ہے۔ کہیں نہر واور گاندھی کا انتہاع ہے۔ کہیں جبوں اور تماموں میں سیاہ دل اور گندے اخلاق لیٹے ہوئے ہیں۔ زبان سے وعظ اور عمل میں بدکاریاں، ظاہر میں خدمت دین اور باطن میں خیانتیں، غداریاں اور نفسانی اغراض کی بندگیاں۔ جمہور مسلمین بڑی بڑی اُمیدیں لے کر ہرئی تحریک کی طرف دوڑتے ہیں۔ گرمقاصد کی پستیاں اور عمل کی خرابیاں دیکھ کران کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خیر سیا یک دوسری داستان ہے۔ اب رسول القد سائن آئی ہے کے طریق شظیم پرغور سیجے کہ مسلمان قوم کی شظیم اگر ہو سکتی ہے توای طریق پر ہو سکتی ہے۔ اسلامی شظیم کے اصول

آخضرت مانطانی کروہ میں سے صرف ان لوگوں کو چھانٹ لیا جن کی فطرت میں ایک قلی کے سہلے تو فالص صدافت اور ایک پاک زندگی کی طرف کھننے کی صلاحیت تھی۔ پھر تعلیم و تربیت کے بہترین ذرائع سے کام لے کران میں سے ایک ایک فردی اصلاح فرمائی، اس کے دل میں زندگی کا ایک بلند مقصد بیشاد یا ، اور اس کے کیر کٹر میں اتن مضبوطی پیدا کی کہوہ اس مقصد کے لئے جم کر جدو جہد کر سے اور کی فائدہ کا لا کے یا کی نقصان کا خوف اسے اس مقصد کی راہ سے بہترین رہ جا تھی۔ بعد ان افر ادکو طلا کر ایک جماعت بنادی تا کہ افر ادمیں جو پچھ کم ذور یال شہما سکے ۔ اس کے بعد ان افر ادکو طلا کر ایک جماعت بنادی تا کہ افر ادمیں جو پچھ کم ذور یال باتی رہ وہ ان میں ، جماعت کی طاقت ان کو دور کر دے ۔ اجتماعی ماحول ایسا بن جائے ، جس میں نیکیاں پرورش پانکی اور برائیاں اُنجر نہ کیس ۔ افر ادا پنے مقصد حیات کی تحکیل میں ایک دوسرے کے مدگار ہوں ، اور اجتماعی طاقت سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ۔ اس تعمیر کی مثال بالکل ایس ہے جسے کوئی ماہر فن انجیئر اینوں کے ذھیر میں سے چھانٹ کر بہترین کی مثال بالکل ایس ہے جسے کوئی ماہر فن انجیئر اینوں کے ذھیر میں سے چھانٹ کر بہترین کی مثال بالکل ایس ہے جو ان کو ایک کے کہائے کہائیک ایک اینٹ ، جائے خود پختہ ہوجائے ۔ پھران کو اس طرح پکائے کہائیک ایک اینٹ ، جائے خود پختہ ہوجائے ۔ پھران میں سے بھران کو اس طرح پکائے کہائیک ایک اینٹ ، جائے خود پختہ ہوجائے ۔ پھران اس طرح پکائے کہائیک ایک اینٹ ، جائے خود پختہ ہوجائے ۔ پھران کو اس طرح پکائے کہائیک ایک اینٹ ، جائے خود پختہ ہوجائے ۔ پھران کو اس طرح پکائے کہائے کہائے کہائے اینٹ ، جائے خود پختہ ہوجائے ۔ پھران کو اس طرح پر کائے کہائے کو کہائے کو کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کو کہائے کہائے کو کہائے کو کر کیائے کو کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کو کہائے کو کہائے کو کہائے کہائے کے کہائے کے کہائے کہائے ک

- (۱) جماعت کے تمام افراد کم از کم دین کے جوہرے واقف ہوں' تا کہ وہ کفرواسلام میں تمیز کر کے اسلام کے طریقہ پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکیں۔
- (۲) اجتماعی عبادات کے ذریعے سے افراد میں اخوت ،مساوات اور تعاون کی اسپر ٹ پیدا کی جائے۔
- (۳) جماعت کے تمدّن ومعاشرت میں ایسے امتیازی خصائص اور حدودمقرر کیے جائیں جس سے وہ دوسری اقوام میں خلط ملط نہ ہو سکیں اور باطنی وظاہری دونوں حیثیت و سے ایک الگ قوم ہے رہیں۔ای لیے خبہ بالا جانب کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی۔
- (۳) تمام اجتماعی ماحول پرامر بالمعروف ونہی عن المنکر جھایا رہے تا کہ جماعت کے دائرہ میں کوئی انحراف اور کوئی بغاوت راہ نہ پاسکے۔ سرکشی کا پہلا اثر ظاہر ہوتے ہی اس کا استیصال کردیا جائے اور منافقین کے ساتھ غلظت اور شدّت کا ایسابر تاؤ ہوئکہ یا تو وہ جماعت سے نکل جائمیں یا اگر رہیں تو کوئی فتنہ نہ اٹھ اسکیس۔
- (۵) پوری مسلمان قوم ایک انجمن ہو، اور ہر مسلمان مرداور عورت کو مجرداسلامی حق کی بنا پراس کی رکنیت کا مسادیا نہ مرتبہ حاصل ہو۔ ایسے تمام انتسابات اور امتیازات کو مٹادیا جائے 'جومسلم اور مسلم میں تفریق کرتے ہوں۔ ہر فردمسلم کو قومی معاملات میں حصہ لینے اور رائے دینے کا پوراحق حاصل ہو، حتیٰ کہ ایک غلام بھی کسی کوامان دیدے تو وہ پوری قوم کی طرف سے امان ہو۔
- ) جماعت کے تمام افرادایک نصب العین پرمتحد ہوں اوراس کے لیے جدوجہداور قربانی کرنے کا جذبہ ان میں موجود ہو۔ ایک گروہ صرف ای نصب العین کی خدمت کے لیے وقف رہے۔ اور بقیہ افراد جماعت اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے گروہ کی ہرممکن طریقہ سے مدد کرتے رہیں اور مجموعی طور سے پوری جماعت اوراس کے ہر ہرفر دیے دل میں یہ خیال بیضا ہوا ہو مجموعی طور سے پوری جماعت اوراس کے ہر ہرفر دیے دل میں یہ خیال بیضا ہوا ہو

کہ اس کی زندگی کا اصل مقصود روزی کمانا نہیں' بلکہ ای ایک نصب العین کی خدمت کرنا ہے۔

تنظیم کے بہی اصول نے جن سے وہ زبردست جماعت پیدا ہوئی 'جود کھتے ہی و کیھتے ہی اوسی آدھی دنیا پر چھا گئی۔ اس طریق تنظیم کی رفتار ابتداء میں بہت سُت تھی ، جی کہ پندرہ برس تک وہ چندسو سے زیادہ افر ادکوا ہے دائر سے میں نہ لا تکی۔ گراس میں بید قاعدہ مدنظر رکھا گیا تھا' کہ توسیج (expansion) بھی ہوتا رہے، اس گیا تھا' کہ توسیج (consolidation) بھی ہوتا رہے، اس لیے بینظام جماعت جتنا بھیل گیا اتنا ہی مضبوط ہوتا جلا گیا، یہاں تک کہ جب ایک معتد بہ جماعت اس طریق پر منظم ہوگئی' تو وہ اتنی ظافت کے سرتھ اٹھی کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے سل روال کو نہ روک سکی۔ قرآن مجید میں اس کی چھوٹی می ابتداء پھر تدریجی ترقی، پھر غیر معمولی شان وشوکت کے ساتھ اس کے گئی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَه فَأَزَرَه فَأَسْتَغُلَظ فَأَسْتَوٰى عَلَى سُوْقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِينَظَ عِهِمُ الْكُفَّارَ ﴿ ()

مسلمان تو م کے مزاخ کے ساتھ یہی طریق تنظیم مناسبت رکھتا ہے۔ یہ قوم تو پہلے ہی سے ایک جمعیت ہے۔ اس جمعیت کا ندرکوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنانااور مسلمان کے درمیان کی دوری یا کسی ظاہری علامت یا کسی ظامی نام یا کسی ظامی سلک سے فرق و امتیاز بیدا کرنا اور مسلمانوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے ان کے اندر گروہ بندیوں اور فرقوں کی مصیبتیں پیدا کرنا یہ دراصل مسلمانوں کو مضبوط کرنانہیں ہے، بلکہ ان کو اور کمزور کرنا ہے۔ یہ نظیم نہیں تفرق پردازی اور گروہ بندی ہے۔ لوگوں نے آئکھیں بند کر کے جمعیت سازی کے بیطریقے اہلِ مغرب سے لے لیے ہیں۔ وہ مسلمان قوم کے مزاج کو موافق نہیں آتیں۔ اس قوم کو اگر کوئی چیز راس آسکتی ہے تو ایک ایسی جمہوری تحریک ہے جو پوری قوم کوایک ایسی جمہوری تحریک ہے تو ایک ایسی تو سی تو

<sup>(</sup>۱) (وہ) کو یا ایک کھیتی ہے جس نے (پہلے زمین ہے ) ابنی سولی نکالی۔ پھراس کومضبوط کیا۔ پھرموٹی ہوئی اور پھراپٹی ٹالی پرسیدھی کھڑی ہوئی اور نگی کھیتی والوں کوٹوش کرنے تا کہ کافروں کا جی جلائے۔ (الفتح 29:48)

رکھا جائے 'جس کورسول اللہ صلی تنظیم نے ملحوظ رکھا تھا۔ آپ اگر کیجے اور کمزور مسالے سے رکھا جائے گا کہ مطلح پر ایک عمی رت کھڑی کر دیں گئے اور اس سے قلعے کا کام لینا چاہیں گئے تو لامحالہ ووسیل حوادث کی ایک ٹکر بھی خجیل سکے گی۔

\*\*\*

إب ٢

## اسلام....ایک جامع تهذیب د بن ودنیا کی علیحد گی کا جا ہلی تصور

اور

### ہماری قومی سیاست میں اس کے اثرات

محدرسول القد سافیت ہے ہی ایک شعبہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں بیانسان کی دنیوی بہت سے شعبول میں سے بیجی ایک شعبہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں بیانسان کی دنیوی زندگی کے سافھ ایک ضمیمہ کی حیثیت رکھتا ہے تا کہ بعد کی زندگی میں نجات کے لیے ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر کام آئے۔ اس کا تعلق کلیڈ صرف اس رشتہ سے ہے جوانسان اور اس کے لیے کے معبود کے درمیان ہے۔ جس شخص کو نجات کے بلندم ہے حاصل کرنے ہوں اس کے لیے توضر وری ہے کہ دنیوی زندگی کے تمام دوسرے شعبول سے بتعلق ہوکر صرف ای ایک شعبہ کا ہوجائے مگر جس کو استے بڑے مراتب مطلوب نہ ہوں بلکہ نجات مطلوب ہو، اور اس شعبہ کا ہوجائے مگر جس کو استے بڑے مراتب مطلوب نہ ہوں بلکہ نجات مطلوب ہو، اور اس کے ساتھ بید نوائش بھی ہو کہ معبود اُن پر نظر عنایت رکھے اور ان کو دنیوی معاملات میں برکات عطا کرتا ہے اس کے لیے بس اتنا کا فی ہے کہ اپنی دنیوی زندگی کے ساتھ اس ضمیمہ کو بھی رہیں اور وہ ان کے ساتھ چند بھی لگائے رکھے۔ دنیا کے سارے کام اپنے ڈھنگ پر چستے رہیں اور وہ ان کے ساتھ چند مذہبی رسموں کو ادا کر کے معبود کو بھی نوش کی ساری دنیا ہے ایک الگ چیز ہے، اور اس کا تعلق اپنے معبود کو بیش کی ساری دنیا ہے ایک الگ چیز ہے، اور اس کا تعلق اپنے معبود کو بی ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں۔

به جابلیت کا تصوّرتها' اوراس کی بنیا دیرکسی انسانی تهذیب و تمدّ ن کی عمارت قائم نه ہو سکتی تھی۔ تہذیب وتمدّ ن کے معنی انسان کی پوری زندگی کے ہیں ، اور جو چیز انسان کی زندگی کا محض ایک ضمیمہ ہو،اس پر پوری زندگی کی عمارت ظاہر ہے کہ سی طرح قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی ج جہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مذہب اور تہذیب وتمدّ ن بمیشہ ایک دوسرے ہے الگ رہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے پرتھوڑا یا بہت اثر ضرورڈ الا ،مگر بیاٹر اس قسم کا تھا جومختلف اور متضاد چیزوں کے یکی ہونے ہے مترتب ہوتا ہے۔اس لیے بیار کہیں بھی مفیدنظر نہیں آتا۔ مذہب نے تہذیب و تمدّ ن پر جب اثر ڈالا تو اس میں رہبانیت، مارّی علائق سے نفرت، لذات دنیوی ہے کراہت ، عالم اسباب ہے ہے تعلقی ، انسانی تعلقات میں انفرادیت ، تنافر اورتعصب کے عناصر داخل کر دیئے۔ بیاٹر کسی معنی میں بھی ترقی پر ور نہ تھا۔ بلکہ دنیوی ترقی کی راہ میں انسان کے لیے ایک سنگ گراں تھا۔ دوسری طرف تہذیب وتمدّ ن نے جس کی بنیا دسر اسر مادیت اورخواہشات نفس کے ایتاع پر قائم تھی ، مذہب پر جب بھی اثر ڈالا اس کو گندا کردیا۔اس نے مذہب میں نفس پرتی کی ساری نجاشیں داخل کردیں ،اوراس سے ہمیشہ ریہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ ہراس گندی اور بدسے بدتر چیز کو جھے نفس حاصل کرنا جاہے، مذہبی تقدیں کا جامہ پیہنا دیا جائے ، تا کہ نہ خود اپناضمیر ملامت کرے نہ کوئی دوسرا اس کے خلاف کچھ کہہ سکے۔ای چیز کا اثر ہے کہ بعض مذاہب کی عبادتوں تک میں ہم کولذت پرتی اور بے حیائی کے ایسے طریقے ملتے ہیں جن کو مذہبی دائرے کے باہرخودان مذاہب کے پیرو بھی بداخلاقی ہے تعبیر کرنے پرمجبور ہیں۔

مذہب اور تہذیب کے اس تعامل سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یہ حقیقت بالکل نمایاں نظر آتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ تہذیب و تمدّن کی عمارت غیر مذہبی اور غیر اخلاقی دیواروں برقائم ہوئی ہے۔

ہے مذہبی لوگ اپنی نجات کی فکر میں دنیا ہے الگ رہے اور دنیا کے معاملات کو دنیا و الوں نے معاملات کو دنیا و الوں نے اپنی خواہشات نفس اور اپنے ناقص تجربات کی بنا پرجن کو ہرز مانہ میں کامل سمجھا گیا ' اور ہرز ہانہ ما بعد میں ناقص ہی ثابت ہوئے۔جس طرح جاہا چلا یا اور اس کے ساتھ اگر

ضرورت مجھی تواپے معبود کوخوش کرنے کے لیے پچھ ذہبی سمیں بھی ادا کرلیں۔ ذہب چونکہ ان کے لیے محض زندگی کا ایک ضمیمہ تھ اس لیے اگر وہ ساتھ رہا بھی تو محض ایک ضمیمہ ہی کی حیثیت سے رہا۔ ہر شم کے سیاسی ظلم وستم ، ہر شم کی معاشی بے انصافیوں ، ہر شم کی معاشر تی بیاعتدالیوں اور ہر شم کی تمذنی کج راہیوں کے ساتھ بیضیمہ منسلک ہوسکتا تھا۔ اس نے تھگی اور قزاقی کا بھی ساتھ دیا ، جہاں سوزی اور غارت گری کا بھی ، مودخواری اور قارونیت کا بھی ، فخش کاری اور قارونیت کا بھی ۔

#### مذبهب كااسلامي تصور

محرسان الناتیار جس غرض کے لیے بیسیج گئے وہ اس کے سوا پھی نہ تھی کہ مذہب کے اس جابلی تصوّر کو منا کر ایک عقلی وفکری تصوّر پیش کریں اور صرف پیش ہی نہ کریں بلکہ اس کی اساس پر تہذیب و تمدّن کا ایک مکمل نظام قائم کر کے اور کامیا بی کے ساتھ چلا کر دکھا دیں۔ آپ سی سائی ہے نہ تا یا کہ فدہب قطعاً بے معنی ہا گر وہ انسان کی زندگی کا محض ایک شعبہ یاضمیمہ ہے۔ ایسی چیز کودین و مذہب کے نام سے موسوم کرنا ہی غلط ہے۔ حقیقت میں دین وہ ہے جوزندگی کا ایک جز نہیں بلکہ تمام زندگی ہو۔ زندگی کی روح اور اس کی تو ت محرکہ ہو تبیم وشعور اور فکر ونظر ہو مجتبح و غلط میں امتیاز کرنے والی کسوئی ہو، زندگی کے ہرمیدان میں ہر ہوتم و شعور اور فکر ونظر ہو مجتبح و غلط میں امتیاز کرنے والی کسوئی ہو، زندگی کے ہرمیدان میں ہر راست پر راو راست اور راہ کی کے درمیان فرق کرنے دکھائے ، راو کی سے بچائے ، راو ہر مرحلے سے کامیا بی صفر میں جو دنیا سے لے کر آخر ہے تک مسلسل چلا جا رہا ہے ، انسان کو ہر مرحلے سے کامیا بی وسعادت کے ساتھ گزار دے۔

ای مذہب کا نام اسلام ہے۔ بیزندگی کاضمیمہ بننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے آنے کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے اگر اس کوبھی پرانے جا بلی تصوّر کے ماتحت ایک ضمیمہ زندگی قرار دیا جائے۔ بیجس قدر خدا اور انسان کے تعلق سے بحث کرتا ہے اس قدر انسان اور انسان کے تعلق سے بھی کرتا ہے، اور اس قدر انسان اور ساری کا مُنات کے تعلق سے بھی۔ اس کے آئے کا اصل مقصد انسان کو ای حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ تعمقات کے بیشعے الگ الگ

اورایک دوسرے سے مختلف و برگانہ نہیں ہیں، بلکہ ایک مجموعہ کے مربوط اور مرتب اجزاء ہیں اور ان کی صحیح ترکیب ہی پرانسان کی فلاح کامدار ہے۔انسان اور کا بنات کا تعلق درست نہیں ہوسکتا جب تک کہ انسان اور کا بنات کا تعلق درست نہ ہو۔ پس بید دونوں تعلق ایک دوسرے کی محمیل وضح کرتے ہیں، دونوں ال کر ایک کامیاب زندگی بناتے ہیں، اور مذہب کا اصل کام اس کامیاب زندگی ہے۔ جو مذہب بیکا منہیں اس کامیاب زندگی کے لیے انسان کو ذہنی وعملی حیثیت سے تیار کرنا ہے۔ جو مذہب بیکا منہیں کرتا وہ مذہب ہی نہیں ہے اور جو اس کام کو انبی م دیتا ہے وہی اسلام ہے۔ اس لیے فر مایا گیا ہے۔ کہ

إنَّ النِّيْنَ عِنْكَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ آلَ المَرانَ 19:3 اللهُ الدِّيْنَ عِنْكَ اللهُ الْإِسْلَامُ آلَ المَرانَ 19:3 الله كَرْدُ يَكُ وَيُنْ صَرِفَ السَلامِ هِـ ـ

اسلام ایک خاص طریق فکر (attitude of mind) ہے۔ اور پوری زندگی کے متعلق ایک خاص طریق فظفر نظر (outlook on life) ہے۔ اور پھروہ ایک خاص طریق فکر اور اس نظر بیزندگی ہے متعین ہوتا ہے۔ اس طریق فکر اور طریق مل ہے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے وہی مذہب اسلام ہے، وہی تبذیب اسلامی ہے، اور وہی حمد ن اسلای ہے۔ یہال مذہب اور تبذیب وحمد ن الگ الگ چیزی نہیں ہیں بلکہ سب ل کرایک مجموعہ ہاتے ہیں۔ وہی ایک طریق فکر اور نظر بید حیات ہے جو زندگی کے ہر مسلا کا تصفیہ کرتا ہے بناتے ہیں۔ وہی ایک طریق فکر اور نظر بید حیات ہے جو زندگی کے ہر مسلا کا تصفیہ کرتا ہے بناتے ہیں۔ وہی ایک طریق فکر اور نظر بید حیات ہے جو زندگی کے ہر مسلا کا تصفیہ کرتا ہے بیوی بچول کے مور کی دور اس کے اپنے فلس کے کیا حقوق ہیں۔ مال باپ کے، بیوی بچول کے مور کر بان اور فر ابت داروں کے، پڑوسیوں اور معاملہ داروں کے، ہم مذہوں اور غیر مذہب والوں کے، وہول اور دوستوں کے، ساری نوع انسانی کے، جتی کہ کا نئات کی ہر چیز اور قوت سے کیا حقوق ہیں؟ وہ ان تمام حقوق کی در میان کا مل تو از ن اور عدل قائم کرتا ہوا دارا کہ شخص کا مسلمان ہونا ہی اس امر کی کائی ضانت ہے کہ وہ ان تمام حقوق کی پر قربان انسان کے ساتھ ادا کر ہے گا، بغیر اس کے کظم کی راہ سے ایک حق کو دوسر سے حق پر قربان انسان کے ساتھ ادا کر ہے گا، بغیر اس کے کظم کی راہ سے ایک حق کو دوسر سے حق پر قربان کا ساتھ ادا کر ہے گا، بغیر اس کے کظم کی راہ سے ایک حق کو دوسر سے حق پر قربان کا ساتھ ادا کر ہے گا، بغیر اس کے کظم کی راہ سے ایک حق کو دوسر سے حق پر قربان کر ہے۔

پھریبی طریقِ فکراورنظر بیرحیات انسان کی زندگی کا ایک بلنداخلاقی نصب انعین اور

ایک پاکیزه روحانی منتبائے نظر عین کرتا ہے،اور زندگی کی تمام سمی وجہد کو،خواہ وہ کسی میدان میں ہو،الیے راستوں پرڈالنا جا ہتا ہے جو ہر طرف سے ای ایک مرکز کی طرف راجع ہوں۔ سیمرکز ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ای کے لحاظ سے ہرشے کی قدر (value) متعین کی جاتی ہے۔ای معیار پر ہر شے کو پر کھا جاتا ہے۔جو شے اس مرکزی مقصد تک پہنچنے میں مددگار ہوتی ہےا۔ اختیار کرلیاجا تا ہے، اور جو شے سدّ راہ ہوتی ہےا ہے ردّ کردیاجا تا ہے۔ فرد کی زندگی کے چھونے سے چھونے معاملات سے لے کر جماعت کی زندگی کے بڑے بڑے معاملات تک میمعیار بکسال کارفر ما ہے۔ وہ اس کا بھی فیصد کرتا ہے کہ ایک شخص کو اکل و شرب میں، لباس میں صنفی تعلقات میں، لین دین میں، بات جیت میں، غرض زندگی کے ہر معاملہ میں کن صدود کو تحوظ رکھنا جاہیے، تا کہ وہ مرکز مقصود کی طرف جانے والی سیدھی راہ پر قائم رہے،ادر ٹیز ھےراستوں پرنہ پڑجائے۔اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں افراد کے باہمی روابط کن اصولول پر مرتب کیے جائیں جن سے معاشرت،معیشت، سیاست، غرض ہر شعبہ زندگی کا ارتقاء ایسے راستوں پر ہو جو اصل منزل مقصود کی طرف جانے والے ہوں ، اور وہ راہیں نداختیار کرے جواس ہے دور ہٹانے والی ہوں۔اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ زمین وآسان کی جن قو تول پرانسان کو دستری حاصل ہوا درجو چیزیں اس کے لیے سخر کی جائیں ان کووہ کن طریقوں سے استعمال کرے، تا کہوہ اس کے مقصد کی خادم بن جائیں، اور کن طریقوں سے اجتناب کرے تا کہ وہ اس کی کامیا بی میں مانع نہ ہوں۔اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اسلامی جماعت کے لوگوں کوغیر اسلامی جماعتوں کے ساتھ دوئی میں اور دھمنی میں، جنگ میں اور کے میں،اشتر اک اغراض میں اورا ختلاف مقاصد میں،غلبہ کی حالت میں اورمغلوبی کے دور میں ،علوم وفنون کے اکتساب میں اور تہذیب و تمدّ ن کے لین دین میں کن اصولوں کو کمحوظ رکھنا جاہیے، تا کہ خارجی تعلقات کے ان مختلف پہلوؤں میں وہ اپنے مقصد کی راہ سے بٹنے نہ یا تیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو۔ بنی نوع انسان کے ان نادان اور گمراہ افراد سے بھی طوعاً یا کر ہا ، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پراس مقصد کی خدمت لے لیس جواصل فطرت کے اعتبار سے ان کا بھی ویسا ہی مقصد ہے جیسا کہ پیروانِ اسلام کا ہے۔

غرض وہ ایک ہی نقطہ نظر ہے جومسجد سے لے کر بازار اور میدان کارزار تک ،طریق عبادت سے لے کرریڈ یواور ہوائی جہاز کے طریق استعال تک عنسل ووضواور طہارت واستنجا ء کے جزوی مسائل سے لے کراجتا عیات ، معاشیات ، سیاسیات اور بین الاقوامی تعلقت کے بڑے سے بڑے مسائل تک ، کمتب کی ابتدائی تعلیم سے لے کرآ ثارِ فطرت کے انتہائی مشاہدات اور قوا نین طبعی کی بلندر میں تحقیقات تک ، زندگی کی تمام مسائی اور فکر و کمل کے تمام شعبوں کو ایک ایسی وحدت بنا تا ہے جس کے اجزاء میں ایک مقصدی ترتیب اور ایک ارادی ربط پایا جاتا ہے ، اور ان سب کو ایک مشین کے پرزوں کی طرح جوڑتا ہے کہ ان کی حرکت ربط پایا جاتا ہے ، اور ان سب کو ایک مشین کے پرزوں کی طرح جوڑتا ہے کہ ان کی حرکت اور تعامل سے ایک ہی متیجہ برآ مدمو۔

مذہب کی دنیا میں بیرایک انقلالی تصوّرتھا، اور جاہلیت کے خمیر سے ہے ہوئے د ماغوں کی گرفت میں بیصور بھی بیری طرح نہ آسکا۔ آج د نیاعلم وعقل کے اعتبارے چھٹی صدی میسوی کے مقابلہ میں کس قدر آ گے بڑھ چکی ہے، مگر آج بھی اتنی قدامت پر تی اور تاریک خیالی موجود ہے کہ پورپ کی شہرہ آفاق ہوئی ورسٹیوں میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم یائے ہوئے لوگ بھی اس انقلاب انگیزتصور کے ادراک سے ای طرح عاجز ہیں جس طرح قدیم جابلیت کے ان پڑھاور کو دن لوگ تھے۔ ہزاروں برس سے مذہب کا جوغلط تصوّر وارثت میں معنقل ہوتا جایا آ رہاہے اس کی گرفت د ماغول پرابھی تک مضبوط جمی ہوئی ہے۔عقلی تنقید اور علمی تحقیق کی بہترین تربیت ہے بھی اس کے بند بیس کھلتے۔خانقاہوں اور مسجدوں کے تاریک حجروں میں رہنے والے اگر مذہبیت کے معنی گوشہ عزلت میں بیٹے کراللہ اللہ کرنے کے بھیں اور دین داری کوعبادات کے دائرے میں محدود خیال کریں تو جائے تعجب ہیں ، کہ وہ تو ہیں ہی" تاریک خیال" جابل عوام اگر مذہب کو باہے،تعزیے اور گائے کے سوالات میں محدود مجھیں تو پیچی مقام حیرت نہیں کہ دہ تو ہیں ہی جاہل۔ گریہ ہمارے یروردگان نورعلم کوکیا ہوا کہ ان کے د ماغول ہے بھی قدامت پرتی کی ظلمت دورہیں ہوئی ؟ وه بھی مذہب اسلام کوانہی معنوں میں ایک مذہب سمجھتے ہیں جن میں ایک غیرمسلم قدیم جا ہلی تصوّر کے تحت مجھتا ہے۔

#### ہماری سیاست میں جا ہلی تصوّرات کے اثر ات

فنہم وادراک کے اس تصور کی وجہ سے مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک بڑا حصہ نہ صرف خود غلط روش پر چل رہا ہے، بلکہ دنیا کے سامنے اسلام اوراس کی تنبذیب وہمدّ ن ک نہایت غلط نمائندگی کررہا ہے۔مسلم جماعت کے اصلی مسائل جن کے حل پراس کی حیات و ممات کا مدار ہے سرے سے ان لوگوں کی سمجھ ہی میں نہیں آتے ،اور سیمنی غیر متعلق مسائل کو اصل مسائل سمجھ کر عجیب عجر بطریقوں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

سيمذ ہب كا پرانا محدود تصورى ہے جومختلف شكلول ميں ظهور كرر ہاہے۔

کوئی صاحب فرماتے ہیں' کہ میں پہلے ہندسانی ہوں، پھرمسلمان، اور یہ کہتے وقت ان کے ذہن میں مذہب کا یہ تصور ہوتا ہے' کہ اسلام جغرافی تقسیم قبول کرسکتا ہے۔ ترکی اسلام، ایرانی اسلام، ایرانی اسلام، مرکی اسلام، ہندستانی اسلام اور پھر پنجابی، بنگالی، دکنی اور مدرای اسلام الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ مسلمان اپ اپ مقامی حالات کے لحاظ ہ ایک الگ طریق فکرا ختیار کرسکتا ہے، زندگی کا ایک جُداگانہ نقط نظر اور نصب العین قبول کرسکتا ہے۔ مام سیاسی، معاشی اور اجتماعی نظاموں میں جذب ہوسکتا ہے' جو مختف قوموں ہے۔ اصولوں پر قائم کیے ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان رہ سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک" مذہبی ضمیمہ'' ہے' جو دنیوی زندگی کے ہر ڈھنگ اور ہر طریقہ کے ساتھ چسپاں ہوسکتا ہے۔

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں کے مسلمانوں کو دین اور دنیا کے معاملات میں واضح امتیاز کرنا چاہیے۔ دین کاتعلق ان معاملات میں سے ہے جوانسان اور خدا کے درمیان ہیں، ایمنی اعتقادات اور عبادات ان کی حد تک مسلمان اپنی راہ پرچل سکتے ہیں، اور کوئی ان کواس راہ سے نہ ہٹانا چاہتا ہے، نہ ہٹا سکتا ہے۔ رہ دنیوی معاملات توان میں دین کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ ان کو انجام دیتے ہیں اس طرح مسلمانوں کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ ان کو انجام دیتے ہیں اس طرح مسلمانوں کوئی صابح میں انجام دینا جا ہے۔

ایک تیسرے صاحب کا ارشاد ہے کہ اپنے مذہبی، تمد نی اور لسانی حقوق کے لیے مسلمانوں کو بلاشبہ ایک الگ نظام کی ضرورت ہے مگر سیاسی اور معاشی اغراض کے لیے ان کو

الگ جماعت بندی کی ضرورت نبیل۔ان معاملات میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بالکل غیر حقیقی اور مصنوعی ہے۔ بیبال مسلمانول کے مختلف طبقول کو اپنے اپنے مفاد اور اپنی اپنی اغراض کے لحاظ ہے ان مختلف جماعتوں میں شامل ہونا چاہیے جوغیر مذہبی اصولوں پر سیاسی و معاشی مسائل کوئل کرنے کی جدوجہد کررہی ہیں۔

ایک اورصاحب جوسلم قوم کتن مرده میں جان ڈالنے کے لیے اُسٹے ہیں ان کا خیال یہ ہے 'کہ اصل چیز ایمان بانند اوراع تقادیوم آخر اورا بیتاع کتاب وسنت نہیں ہے، بلکہ عناصر کتیر اور قوا نین طبعی کی دریافت اور نظم وضیط کی طاقت سے ان عناصر منحر ہو وقوا نین معلومہ کو استعال کرنا ہے، تا کہ نتیجہ میں عواور تمکن فی الارض حاصل ہو۔ بیصاحب ہا دی ترقی کو مقصود بالذات قرار دیتے ہیں۔ اس لیے جو وسائل اس ترقی میں مددگار ہوں، وہی ان کے خردیک بالذات قرار دیتے ہیں۔ باقی رہاوہ ذبین جوعلم وعلی منہ میں کام کرتا ہے، اور جواپنے طریق فکر اور زاویے نظر کے لحاظ ہے وسائل ترقی کے استعال کا مقصد اور تبذیب و تبدین رکھتا۔ وہ کاراستہ اور تمکن فی الارض کا مدعامت عین کرتا ہے، سودہ اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ فرمان چاہ بالی ذبی ہو، یا جرمن، یا اطالوی یا فاروقی یا خالدی، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں، ان کو رائت کے بدورہ اس کی نگاہ میں جس کوئن زمین کی وراثت' حاصل نہیں نظر آتا ہے، یعنی علواور تمکن فی الارض ان کی نگاہ میں جس کوئن زمین کی وراثت' حاصل ایک بی نظر آتا ہے، یعنی علواور تمکن فی الارض ان کی نگاہ میں جس کوئن زمین کی وراثت' حاصل ایک بی کوئی۔ بیست روی فر مازوا ہے، وہ کی دوری کی وراثت' میں بی کوئی بیست روی فر مازوا ہے، وہ کی دوری نہیں ہو۔ جو غالب اور بالا دست ہے، وہ کی ''مومن' ہے آگر چودہ ''میسے'' کے مقابلہ میں بت پرست روی فر مازوا ہی کوئی بیں جو بی نہیں ہو۔ جو غالب

ایک بڑا گروہ جومسلمانوں کے قومی حقوق کی حفاظت صرف اس چیز کا نام ہے کہ ان کے مذہب اور' پرسل لاء' کی حفاظت کا اطمینان دلایا جائے ،ان کی زبان کواپنے رسم الخط سمیت ایک سرکاری زبان تسلیم کرلیا جائے ،اور جن لوگوں کی شخصیت پر اسلام کالیبل لگا ہوا ہو، صرف انہی کومسلمانوں کی نمائندگی کاحق حاصل ہو۔انتخابی اداروں اور سرکاری ملازمتوں میں متناسب نمائندگی ان کے نزد یک سب سے بڑی ایمیت رکھتی ہے، اور اگریہ فیصلہ کر دیا

جائے کہ خالص اسلامی مسائل میں کوئی تصفیہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک خودمسلمان نمائندوں کی غالب اکثریت اس کو قبول نہ کرے تو ان کے نز دیک گویا اسلامی حقوق کا پور ایورا شحفظ ہوگیا۔

دیکھا آپ نے اشکلیں کس قدر مختلف ہیں ،گر حقیقت ان سب میں ایک ہے۔ بیسب مختلف منظا ہر ہیں اس جا بلی تصوّر مذہب کے جواسلامی تصوّر مذہب کے خلاف ہر زمانہ میں نت نئی شکلوں کے ساتھ بغاوت کرتا رہا ہے۔

اگر بدلوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سلم کیے کہتے ہیں ٔ اور حقیقی معنی میں اسلامی جماعت کا اطلاق کس گروہ پر ہوتا ہے،توان کی تمام غلط فہمیاں دور ہوسکتی ہیں۔قانو نی حیثیت سے ہروہ سخص دومسلم' ہے جو کلمہ طبیبہ کا زبانی اقر ار کرے اور ضروریات دین کامنکر نہ ہو۔ لیکن اس معنی میں جو تھی "دمسلم" ہے اس کی حیثیت اس سے زیادہ پھی ہیں کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے۔ہم اس کو کافرنبیں کہد سکتے ، نہ وہ حقوق دینے سے اٹکار کر سکتے ہیں جومجر داقر ار اسلام ہے اس کوسلم سوسائی میں حاصل ہوتے ہیں۔ بداصل اسلام نبیس ہے بلکہ اسلام کی سرحد میں داخل ہونے کا پروانہ ہے۔اصل اسلام بیہ ہے کہ تمام ذہن اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے،تمہارا طریقِ فکر وہی ہو جوقر آن کا طریقِ فکر ہے۔ زندگی اور اس کےتمام معاملات پرتمهاری نظر و بی ہو، جوقر آن کی نظر ہے،تم اشیاء کی قدریں (values) اسی معیار کے مطابق معین کروجوقر آن نے اختیار کیا ہے ،تمہاراانفرادی واجتماعی نصب العین وہی ہوجو قرآن نے پیش کیا ہے۔تم اپنی زندگی کے ہرشعبہ میں مختلف طریقوں کو چھوڑ کر ایک طریقہ ای معیارا نتخاب کی بنا پرانتخاب کروجوقر آن اور طریق محمدی کی ہدایت ہے تم کوملاہے۔ اگرتمہارے ذہن کو بہ چیز اپیل نہیں کرتی اورتمہاری نفسیات قرآن کے نفسیات کے سانجے میں ڈھلنا قبول نہیں کرتے ، تو کوئی تم کو دائر ہ اسلام میں آنے یا رہنے پر مجبور نہیں كرتا عقل اور راست بازى كااقتضاء بيه ب كتم كواس دائرے كے باہرا پے ليے مناسب جكه تلاش كرنى جائي اكرتمهاراذ بن الرجين الرجهاراذ بن التي جيز كوقبول كرتا بأورتم البي نفسيات كوقر آني نفسیات کے ساتھ متحد کر لیتے ہو، تو پھرزندگی کے سی معاملہ میں بھی تمہاراراستداس راستہ سے

الگ نبیں ہوسکتا جسے قرآن بیل المونین کہتا ہے۔

اسلامی ذہن یا قرآنی ذہن، کہ حقیقت میں بیایک ہی چیز ہیں،جس نظر بیرزندگی کے تحت چند اعتقادات پر ایمان لاتا ہے، چند عبادات تجویز کرتا ہے، چند شعارُ (جو عام اصطلاح میں"نمزہبی شعائر'' کہے جاتے ہیں) اختیار کرتا ہے، ٹھیک اسی نظریہ کے تحت وہ کھانے کی چیزوں میں، پہننے کے سامان میں ،لباس کی وضعوں میں ،معاشرت کے طریقوں میں ہتجارتی لین دین میں ،معاشی بندوبست میں ،سیاست کےاصولوں میں ،تمدّ ن وتہذیب کے مختلف مظاہر میں ، ماق ی وسائل اور قوا نین طبعی کے علم کواستعمال کرنے کے مختلف طریقوں میں بعض کورد کرتا ہے اور بعض کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں چونکہ نقطۂ نظر ایک ہے، طریق فکر ایک ہے،نصب العین ایک ہے،ترک واختیار کا معیار ایک ہے، اس لیے زندگی بسر کرنے کے طریقے ،سعی و حدوجہد کے راہتے ،معاملات دنیا کی انجام دہی کے اصول الگ نہیں ہو سکتے۔جزئیات میں عمل کی شکلیں الگ ہوسکتی ہیں ، احکام کی تعبیروں اور فروعات پر اصول کے انطباق میں تھوڑ ابہت اختلاف ہوسکتا ہے، ایک ہی ذہن کی کارفر مائی مختلف مظاہر اختیار کرسکتی ہے۔لیکن بیا ختلاف عوارض کا اختلاف ہے، جو ہری اختلاف ہرگز نہیں ہے۔جس بنیاد پر اسلام میں زندگی کی بوری اسکیم مرتب کی گئی ہے اور اس کے تمام شعبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے وہ کسی قتم کا اختلاف قبول نہیں کرتی۔آپ خواہ ہندوستانی ہول یا ترکی، یامصری، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہی اسکیم اپنی اس اسپرٹ کے ساتھ آپ کو اختیار کرنی پڑے گئ اور اس سکیم کورڈ کر دینا پڑے گا جوابنی اسپرٹ اور اپنے اصولوں کے

یہاں آپ 'نذہبی' اور'' د نیوی' شعبوں کو ایک دوسرے سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔
اسلام کی نگاہ میں د نیا اور آخرت دونوں ایک ہی مسلسل زندگی کے دومر حلے ہیں۔ پہلامرحلہ
سعی وعمل کا ہے، اور دوسرا مرحلہ نتائج کا ، آپ زندگی کے پہلے مرحلے میں د نیا کوجس طرح
برتیں گے، دوسرے مرحلے میں ویسے ہی نتائج ظاہر ہوں گے، اسلام کا مقصد آپ کے ذہن
اور آپ کے عمل کو اس طرح تیار کرنا ہے' کہ زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں آپ د نیا کوچیح

طریقہ سے برتیں تا کہ دوسرے مرحلہ میں سیجے نتائج حاصل ہوں۔ پس یہاں بوری و نیوی زندگی "ن نهبی "زندگی ہے، اور اس میں اعتقادات وعبادات سے لے کر تنمذ ن ومعاشرت اور سیاست ومعیشت کے اصول وفر وع تک ہر چیز ایک معنوی اور مقصدی ربط کے ساتھ مر بوط ہے۔اگر آپ اپنے سیاسی ومعاشی معاملات کواسلام کی تجویز کر دوائلیم کے بجائے کسی اورانکیم کےمطابق منظم کرنا جاہتے ہیں،توبیجزوی ارتداد ہے،جوآخر کارکلی ارتداد پرمنتہی ہوتا ہے۔اس کے معنی میے ہیں کہ آپ اسلامی تعلیمات کا تجزیه کر کے بعض کورة اور بعض کوقبول کرتے ہیں۔آپ معتقدات دین اور عبادات دینی کوقبول کرتے ہیں، مگراس نظام زندگی کو ترک کردیتے ہیں'جس کی عمارت انہی عبادات کی بنیاد پراٹھائی گئی ہے۔اول تو پہتجزیہ ہی اسلام کی رُ و ہے غلط ہے ٔ اور کوئی مسلمان جوحقیقت میں اسلام پر ایمان رکھتا ہواس کا ارادہ نبيل كرسكتا، كيونكه به أفَتُوْمِنُوْنَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَغْضٍ الْمُصداق ٢٠٠٠ پھراگرآپ نے بہتجزیہ کرکے دائر ہ اسلام میں رہنے کاعزم کیا بھی تو آپ اس دائرے میں زیادہ مدت تک نہرہ ملیں گئے کیونکہ نظام زندگی ہے بے معلق ہونے کے بعد معتقدات وین اورعبادات ِ دینی سب بے معنی ہوجاتے ہیں۔ان کا مقصد ہی فوت ہوجا تاہے۔ فیراسلامی اصول حیات پرایمان لانے کے بعداس قرآن پرایمان قائم بی نبیں روسکتا جوقدم قدم پران اصول حیات کی تکذیب کرتا ہے۔

بخلاف اس کے اگر آپ اس اسکیم کے مطابق اپنی سیای و معاشی زندگی کے موالات کو منظم کرنا چاہتے ہیں جو اسلام نے تجویز کی ہے تو آپ کو الگ پارٹیوں میں منقسم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ہی پارٹی ، حزب اللہ ، ان سب کا موں کے لیے کافی ہے ، کیونکہ یہاں سر مایہ دار اور مزدور ، زمین دار اور کاشت کار ، راعی اور رعیت کے مفاد میں تنازع نہیں ہے ، بلکہ ان کے درمیان موافقت اور اشتر اکی عمل پیدا کرنے والے اصول موجود ہیں۔ کیوں نہ آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی قوم کے مختلف طبقات میں ہم آ منگی پیدا کرنے کی کوشش کریں ؟ جن کے پاس یہ اصول موجود نہیں ہیں وہ اگر مجبوراً تنازع طبقات کا درائی داداعی کوشش کریں ؟ جن کے پاس یہ اصول موجود نہیں ہیں وہ اگر مجبوراً تنازع طبقات کو درائی داداعی

<sup>(</sup>١) كيابات كي كرتم كتاب خداك بعض احكام كوتومائة جوادر بعض الكاركة دية بور (البقره:85:2)

(war کی آگ میں کودیے ہیں تو آپ کیوں ان کے پیچھے جا کمیں؟

اس طرح اگرآپ مادّی ترقی چاہتے ہیں،علواور تمکن فی الارض چاہتے ہیں،تو اسلام خودال باب میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مگر دہ جا ہتا ہے کہ آپ فرعونی ونمر ودی علواور ابرا ہیمی و موسوی علومیں امتیاز کریں۔ایک حمکن وہ ہے جوجا پان اور انگلتان کوحاصل ہے۔ دوسراوہ تھا جوصحا بہکرام منی منٹھم اور قرونِ اولی کے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا۔ تمکن دونوں ہیں ، اور دونوں شخیر عناصر، استعمال اسباب اور قوانین طبعی کے علم اور ان سے استفادہ کرنے ہی کے نتائج ہیں۔مگرز مین وآ سان کا فرق ہے دونوں گروہوں کے مقاصد اور نقطۂ نظر میں۔آپ نتائج کے ظاہری اور نہایت سطحی تماثل کودیکھتے ہیں۔ مگران کے درمیان جوروحی واخلاقی بُعد ، بعد المشرقين ہے اس کونبيں ديڪھتے۔ دنيا پرستوں کی ترقی اور ان کاتمکن اس تسخير عناصر اور استعمال اسباب كالتيجد ہے جس كى تہد ميں زندگى كاحيوانی نصب العين كام كررہا ہے۔ بخلاف اس کے قر آن جس علوا ورتمکن فی الارض کا وعدہ کرتا ہے، وہ بھی اگر چیہ خیرعنا صراور استعمال اسباب ہے ہی حاصل ہوسکتا ہے ، مگر اس کی تہہ میں زندگی کا بلندترین اخلاقی وروحانی نصب العين ہونا جاہيے جس كاتحقق ہونييں سكتا جب تك كهايمان بالله اوراع قاديوم آخر يوري طرح مستحكم نه ہواور جب تک مضبوط زندگی کی ساری جدوجہداس آ ہنی فریم کے اندرکسی ہوئی نہ ہوٴ جس کی گرفت کومضبوط کرنے کے لیے صوم وصلوٰ ۃ اور جج وز کوٰ ۃ کوآپ پرفرض کیا گیا ہے وہی "اركان اسلام" جن كوآب "مولوى كےغلط مذہب" كى ایجاد قر اردیتے ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کو بچھنے اور ان کے تحفظ کے سے طریقے معلوم کرنے میں جو تعلطی کی جار ہی ہے اس کی تہہ میں بھی وہی جہل کارفر ماہے جس کے مظاہر آپ اوپر ویکھ چکے ہیں۔ اجتماعی زندگی کی بوری اسکیم اگر غیر اسلامی بنیادوں پر مرتب ہو جائے 'توجس چیز کو آپ "ند ب " کہتے ہیں اور جے" پرسل لا" قرار دیتے ہیں اس کا اپنی اصل پر باقی رہ جانا اور آپ کی زبان کا اپنے رسم الخط کے ساتھ محفوط رہنا کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔اس لیے کہ اس غیر اسلامی مجموعہ میں بیر بے جوڑ اسلامی اجزا کسی طرح کھپ نہ سکیں گئے اور رفتہ رفتہ اپنی جگہ

حچوڑتے چلے جائیں گے۔ پھران اجزا کی حفاظت جن نمائندوں کے ہاتھ میں آپ دینا

چاہتے ہیں وہ اگر محض اصطلاحی و قانونی مسلمان ہوں تو وہ ان کی حفاظت بس اتن ہی کرسکیں گے جتنی کہ غیر مسلم کر سکتے ہیں۔ ایسے مسلمان اگر اسلامی اصولوں کے خلاف ہم/ س نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے مسلمان اگر اسلامی اصولوں کے خلاف ہم/ س نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے مسلمان اگر اسلامی جماعت کے لیے اتناہی نقصان دہ ہو گا جتنا غیر مسلموں کا کوئی فیصلہ ہوسکتا ہے۔

جابلیت کا یمی تصوّر ہے جس کے تحت کانگریس نے اپنا بنیادی حقوق (fundamental rights) والاريز وليوثن مرتب كيا ہے اور اس تصوّر جامليت كے تحت اپنی بجنور والی تقریر میں پنڈت جواہر لال نہرونے فرمایا ہے کہ'' کانگریس کسی مذہبی عقیدے اور مذہبی روا یات میں قطعاً دخل نہیں دیتے۔ کا نگریس کو مذہب میں مدا خلت کی کوئی ضرورت نہیں' اور نہ وہ ایسا کرے گی۔ کا نگریس ہندستان کے مذاہب کی آ زادی، مذہبی لوگوں کی تہذیب کی آ زادی، تمدّ ن کی آ زادی اور زبان کی آ زادی کی حامی ہے۔ " '' پھر جاہلیت کا یمی تصوّر ہے جس کے تحت مسلمانوں کا ایک گروہ اس قسم کے اعلانات کو کافی سمجھتا ہے اور مسلمانوں کومشورہ دیتا ہے کہ ایسے اعلانات پر وہ مطمئن ہوکر بیٹھ جائیں۔ کانگریسی رہنما تو خیرغیرمسلم ہیں ٔادر مذہب کےصرف ای تصور ہے واقف ہیں 'جوانبیں وراثت میں ملاہے ،مگر مسلمانوں کے سیاسی رہنما (جن کے ساتھ بدسمتی ہے مذہبی رہنما بھی شریک ہوتے جاتے ہیں ) اس سلسلہ میں جس نا واقفیت کا ثبوت دے رہے ہیں وہ حد درجہ افسوس ناک ہے۔ بیہ حضرات اس غلط بنمی میں مبتلا ہیں' کہ اگر مذہب، یعنی معتقدات دین اور مذہبی اعمال میں مدا خلت نہ ہو، اگرمسلمانوں کے'' پرسل لا''یعنی قوانین نکاح وطلاق و وراثت کو، جیسے کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، بدستور محفوظ رہنے دیا جائے، اگر مسلمانوں کی قدیم رہوم و عادات کوجیسی کہوہ اس وقت یائی جاتی ہیں۔ایک اجل مسمیٰ تک پرانے تبرکات relics کی حیثیت سے زندہ رہنے دیا جائے ،تو بس مسلمانوں کا قومی مسئلہ کل ہو گیا ،اور اس کے بعد مسلمانوں کواپنے تو میستفتل کی طرف ہے مطمئن ہوجانا جاہیے۔اگر جیہ آزادی اور تحفظ کے

<sup>( )</sup> جمعیت ملائے ہند کے واحد تر جمان'' الجمعیۃ ''مورند ۲۲ شعبان ۳۵ ۱۱ ھیں بیتقریر''صدر کا نگریس کا اعلان حق'' کے زیرعنوان شائع ہوئی۔

یہ اعلانات بھی سراسر منافقانہ ہیں، جیسا کہ میں آگے کے ابواب میں خود کا نگریس کی تحریروں سے اور کا نگریس کے شعبہ اسلامیات کے شائع کردہ مضامین سے ثابت کروں گا، تاہم اگران کو خلوص و نیک نیتی پر بھی محمول کیا جائے ، تب بھی یہ بھھناا نتہا درجہ کی کم قہمی پر دلالت کرتا ہے کہ ان اعلانات سے ہمارا قومی مسئلہ طل ہوجا تا ہے۔ در حقیقت ایسی چیزوں پر اطمینان قلب ظاہر کر کے ہمارے سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے بیراز فاش کیا ہے کہ وہ ابھی یہ سمجھے ہی نہیں کے مسئلہ ہے کیا۔

مسلمانون كالصل قومي مسئله

اگر چه میں گزشتہ صفحات میں اس مسئلہ کی کافی تشریح کر چکا ہوں الیکن یہاں ایک مرتبہ پھر کوشش کروں تا کہ بیز مانہ کا جادو، جو جہلا پھر کوشش کروں تا کہ بیز مانہ کا جادو، جو جہلا اور علماسب کے د ماغوں پر مسلط ہوتا جارہا ہے ،کسی طرح اتر ہے اور مسلمانوں کے ارباب حل وعقد اپنی تو جہات کواس مسئلہ کے لی طرف منعطف کریں۔

او پر میں بتا چکا ہوں کہ اسلام اس قتم کا کوئی مذہب نہیں ہے جود نیا کی زندگی سے الگ چند معتقدات اور چند مذہبی مراسم انسان کودیتا ہوتا کہ وہ آخرت کی زندگی میں نجات کے لیے سر شیفکیٹ کے طور پر کام آسمیں۔ بلکہ وہ در حقیقت ایک جامع تہذیب و تمدّن ہے جود نیا کو موزد عة الا خوق (آخرت کی جیتی) سمجھ کر ، اور انسان کو زمین میں خلیفہ اللی قرار دے کر ندگی کے جملہ معاملات کی نظیم کرتا ہے ، تا کہ انسان اس دنیا میں صحیح برتا کو کرے اور اس کے نتیجہ میں آخرت کی کامیابی ہے ہمکنار ہو۔ اس غرض کے لیے اسلام نے سلمانوں کو ایک مکمل ضابطہ زندگی دیا ہے 'جودوسر ہے ضوابط زندگی ، مثلاً کمیوزم ، فاش ازم ، کیپٹل ازم اور میٹر یل ضابطہ زندگی دیا ہے 'جودوسر ہے ضوابط زندگی ، مثلاً کمیوزم ، فاش ازم ، کیپٹل ازم اور میٹر یل ازم وغیرہ سے بالکل مختلف صورت پر ان کے نظام اجتماعی کی تشکیل کرتا ہے' اور ان کوعلوم و آداب میں ، اخلاق و معاملات میں ، عادات و اطوار میں ، تمدّن و معاشرت میں ، معیشت و سیاست میں ، غرض زندگی کے ہر شعبے میں بعض طریقوں کو ترک اور بعض کو اختیار کرنے کی سیاست میں ، غرض زندگی کے ہر شعبے میں بعض طریقہ فکر اور ایک خاص مقصد حیات پر رکھی ہرایت کرتا ہے۔ اس ضابطہ کی اساس ایک خاص طریقہ فکر اور ایک خاص مقصد حیات ہے بالکل مختلف ہے ، ہدایت کرتا ہے۔ اس ضابطہ کی اساس ایک خاص طریق فکر و مقصد حیات سے بالکل مختلف ہے ،

جس کی روسے اشیاء کی قدریں (values) دوسروں کی بیند کی ہوئی قدروں سے بالکل مختلف طور پر معین ہوتی ہیں اور جس کے لحاظ سے زندگی میں مسلمان اپناراسته دوسروں کے انتخاب کیے ہوئے راستوں سے الگ انتخاب کرتا ہے۔

ہرتہذیب کی طرح اس تہذیب کے بقااور فروخ کا انتصار بھی دوچیزوں پر ہے۔
ایک ریا کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ایسا ہو جوان کے دل وو ماغ میں اسلام کے طریقِ فکر
اور مقصد حیات کو سیج طور پر پیوست کرد ہے ، اور ان کواس قابل بنائے کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں ، مسلمان کی حیثیت سے سوچیں ، اور اسلام کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق زندگی کے ہردورا ہے پرایک راستے کا انتخاب کریں۔

دوسرے بیکہ بینظام تہذیب اپنی صحیح صورت میں عملاً قائم ہو، اجتاعی زندگی میں اس
کے اصول عملاً نافذ ہوں ، اور ایک ایسا اسلامی ماحول بن جائے ، جس میں مسلمان خود بخود
اسلامی اصولوں پر زندگی بسر کریں ، اگر چیان کے بعض افر ادکو علمی حیثیت ہے ان اصولوں کا
پوراشعور نہ ہو۔ اس غرض کے لیے مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت کا ہونا ضرور ک ہے کیونکہ
کوئی سوسائٹ سیاسی طاقت کے بغیر اپنی مخصوص ہیئت کی حفاظت نہیں کرسکتی۔

انگریزی اقتدار کی غلامی میں ہم کواصلی نقصان جو پہنچاہے وہ یہی ہے کہ ابنی تہذیب
کوایک زندہ تہذیب کی حیثیت ہے باقی رکھنے کے لیے بید دنوں ذرائع ہم سے چھن گئے۔
ایک طرف ہماری قوم پر ایک ایسانظام تعلیم مسلط کر دیا گیاہے جو وسیح پیانہ پر ہمارے افراد
کے طریقِ فکر کو بدل رہا ہے ،نظر بیزندگی اور مقصد حیات کو بدل رہا ہے ، اوراس معیار کو بدل
رہا ہے جس سے وہ اشیاء کی قدریں متعین کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک غیرقوم کی سیاسی
طاقت نے ہم پر ایک ایساما حول مسلط کر دیا ہے جو ہمارے قوا نین حیات کو بڑی حد تک معطل کر
اسلامی منا نج سے ہٹا تا چلا جاتا ہے۔ اس نے ہمارے قوا نین حیات کو بڑی حد تک معطل کر
دیا ہے ، اور ہم اس کی بدولت اس طاقت سے محروم ہو گئے ہیں جس سے ہم اپنی سوسائی کواس
مخصوص اسلامی ہیئت پر قائم و برقر اررکھ سیس۔

لیں ہمارااصل قومی مسئلہ ہیہ ہے کہ ہندستان میں جوانقلاب در پیش ہے، اس میں ہم

اس نقصان کی تلافی کرسکیں 'جوانگریزی اقتدار ہے ہماری قومیت اور ہماری تہذیب کو پہنچا ہے۔ ہمیں اتن طاقت حاصل ہو' کہ ہم اپنے نظامِ تعلیم کوخود اپنی ضروریات کے مطابق بنا کسکیں 'اور ہمیں حکومت میں اتنا اقتدار حاصل ہو' کہ ہم اپنے تمد نی معاشرتی اور معاشی مسائل کوخود اپنے اصولول کے مطابق حل کرسکیں ،اور اپنے اجہاعی نظام کو پھر ہے اسلامی بنیادوں پر مرتب کرلیں ، یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح میں نے اپنے ''نصب العین 'والے مضمون میں مرتب کرلیں ، یہی وہ چیز ہے جس کی تشریح معنوں میں پورے وطن کی آزادی نہیں کہ ہے ہے' جس کی عرف کو بیٹر آزادی وطن کو بیٹر آزادی واسل نہ ہو۔ نہ ہم کسی ایسی حکومت کو وطنی میں وطن کی ہم الممان آبادی کو بیٹر آزادی حاصل نہ ہو۔ نہ ہم کسی ایسی حکومت کو وطنی صومت جمجھ سکتے ہیں' جس میں وطن کے آٹھ کر در مسمانوں کو بیا قتد ار حاصل نہ ہو۔ نہ ہم سے تشریب وطنی میں ایسی موسکتی ہے' جس کے ذریعہ سے ہم اپنے مشتر ک وطنی نہیں ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ اس تو می نصب العین کو بھی موسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوں۔ نہ ہم المعین کو بھی حاصل نہ کر سکتے ہوں۔

یہ وہ میری 'کی تحریک جس نے تحت اس وقت آزادی وطن کے نام پر جنگ کی جا
رہی ہے، در حقیقت جم کواپنا ہا ہتی ہے 'جو جم کو انگریزی اقتدار سے پہنچے ہیں۔ ڈیڑھ سو
ان نقصانات کو حد کمال پر پہنچانا چا ہتی ہے 'جو جم کو انگریزی اقتدار سے پہنچے ہیں۔ ڈیڑھ سو
برس تک ایک غیر قوم کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے بہاری قوم میں جہالت، افلاتی، افلاتی
انحطاط، اجتماعی بنظمی، تمذنی ہے براہ روی، اور تہذیب اسلامی سے انحواف کی جتی خرابیاں
پیدا ہوئی ہیں، آئیس دورکر نے میں ہماری مدد کرنا تو در کنار، وہ توان سے الٹافا کہ ہا تھانا چا ہتی
ہے، اور ہماری اان اندرونی خرابیوں ہی کواپنے لیے کامیابی کا ذریعہ جھتی ہے۔ ایک طرف
ایک تحریک کے ملبر دارا پناپوراز دراس بات پر صرف کررہے ہیں' کہ جمہور سلمین کے دلوں
سے اسلامی قومیت کا تخیل ہی مٹ جائے' اور دہ اپنی قومیت کے دشتہ سے کٹ کر معاثی
طبقوں میں مقسم ہوجا کمیں، اور آپس میں روٹیوں پر لڑنا شروع کر دیں۔ دوسری طرف ان
لوگوں کے پاس تہذیب و تمذن اور تنظیم حیات کے متعنق خود اپنے نظریات موجود ہیں' جو
اسلام کے اصولوں سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ مسلمانوں کی اجتماعی مزاحمت سے بے خوف

ہوکر رہ جاہتے ہیں' کہتمام ہندوستان کی اجتماعی زندگی کوانہی نظریات کے تحت مرتب کریں جس کی لپیٹ میں مسلمان بھی آ جائیں۔اس طرح بیتحریک ہمارے قومی مقاصد کے بالکل خلاف واقع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ شریک ہونے کے معنی میں کہ ہم اپنی قومیت اور ا بنی تہذیب کو نمیست و نابود کرنے میں خود حصہ لیں۔ وہ اپنے پروپیگنڈا کی طاقت سے سے خیال پھیلا رہے ہیں' کہ جولوگ ان کی اس تحریک سے اختلاف کرتے ہیں وہ انگریزی اقتدار کے حامی ہیں،ٹوڈی اور سامراج پرست ہیں۔لیکن سیایک زبر دست دجل وفریب ہے جس کودن کی روشنی میں فروغ دیا جارہاہے۔دراصل سب سے بڑا ٹو ڈی اور سامراج پرست تو وہ ہے جووطن کی نجات کے لیے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے وطن کی ہم / آبادی کسی طرح اتفاق نہیں کرسکتی۔ا بنی اسی حماقت ہے وہ خودانگریزی اقتدار کے قیام و بقاء میں مدد دیتا ہے، اور پھراس حماقت کا الزام ان لوگول پر رکھتا ہے جونجات وطن کے لیے سرفروشی کرنے پر تیار ہیں، مگرا پن قومیت اور اپن قومی تہذیب کوفنا کرنے پر فطرۃ تیار نہیں ہو سکتے۔ میں آگے کے ابواب میں اس امر پر تفصیل ہے بحث کروں گا کہ بیتحریک وطن پرسی کن طریقوں پر چلائی جارہی ہے،اورمسلمانوں کے لیےمسلمان رہتے ہوئے اس کےساتھ اشتراکیمل کرناکس درجه مہلک ہے۔

\*\*\*

باب ک

# شبهات اورجوابات

میں نے اپنے گزشتہ مضامین میں حتی الامکان ہر پہلوکو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

اکیمن باوجو داس کے ان مضامین کو دیجے کر مختلف اصحاب نے متعد دشہبات کا اظہار کیا ہے جن
سے مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی توضیح مقاصد میں بہت بچھ کی رہ گئی ہے۔ فریل میں چندا ہم
شبہات کوخود معترضین کے اپنے انفاظ میں نقل کرے رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ اُمید ہے
کے میرے جوابات سے بہت می غلط فہمیاں دور ہوجا کیں گئی۔

## نا قابل عمل

آپ نے سیاسی کام کرنے کے اکثر ان طریقوں کو غلط اور مسمانوں کے لیے مفتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے' جن پر مسلمانوں کے مختلف گروہ آج کل ممل پیرا ہیں۔ لیکن نہایت طول طویل مباحث کے بعد اپنے مضمون' راؤ ممل' میں خود جوطریق کار مسلمانوں کے لیے تبجو پر کیا ہے' وہ بالکل ہی نا قابل عمل اور غیر ممکن الوقوع معلوم ہوتا ہے۔ بجائے خود مقاصد بہت ارفع واعلی ہیں' اور ہر مسلمان کوان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے بین بتایا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے انداز آئتی مدت درکار ہوگی؟ آریہ مقصد ایسے ہیں' کہ ان کے حاصل کرنے میں صدیاں لگ جائیں گی' تو کیا آپ جھے ہیں' کہ ہند ستان کی ساسی جنگ اس وقت تک ملتوی رہے گی جب تک مسلمان ان مقاصد کے حصول میں کامیاب شہوجا تھیں؟

جواب

فائنل معترض ایک طرف بیسلیم فرماتے بین کرمسلمانوں کی قومی طاقت کومضبوط کرنے کے لیے جن تدابیر کو میں ضروری اور ناگزیر قرار دیتا ہوں وہ بہت ''ارفع واعلی'' بیں ا ور ہرمسلمان کوان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف وہ خود اپنے اس مسلمہ کو محص اس بنیاد پررد کردیتے ہیں' کہ یہ تدابیر بالکل ہی تا قابلِ عمل ،اورغیر ممکن الوقوع معلوم ہوتی ہیں۔ اور ان کے حصول کے لیے صدیاں بھی کم ہیں' ۔ اس سے جھے شبہ ہوتا ہے' کہ غالباً انہوں نے نہ توان وجوہ کی اہمیت پر کافی غور فرمایا ہے' جن کی بنا پر میں ان تدابیر کونا گزیر قرار دے رہا ہوں ،اور نہ اس سوال پر زیادہ فکر صرف کی ہے' کہ ان تدابیر کور و دیکار لانے اور طراز جلد نتیجہ خیز بنائیکی عملی صورتیں کیا ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی' تو غالبا وہ نہ تو اس طرح سرسری طور پر میری رائے ہے اتفاق فر ماتے اور نہ اس طرح سرسری نظر ہیں اسے نا قابلِ عمل صرف محمد کررد کر دیتے ۔ چونکہ بحث کا اصلی اور اہم ترین نکتہ یہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف معترض صاحب ہی نہیں' بلکہ تمام وہ لوگ جوان کے ہم خیال ہیں ، اس کے اصولی اور عملی پہلوؤں پر یوری تو ہے فکر صرف کریں۔

اس بحث کواصولی طریق پر طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے خیالات کا تجزیہ سیجئے اورایک ایک جزو کے متعلق واضح طور پر فیصلہ سیجئے کہ آپ کواس سے اتفاق ہے ' یانہیں۔

(۱) میری نگاہ میں ہندستان کے مسلمانوں کی دوسیٹیتیں ہیں۔ایک مسلمان ہونے کی حیثیت دوسری حیثیت اور دوسری ہندستانی ہونے کی حیثیت۔ان میں سے پہلی حیثیت دوسری حیثیت پرمقدم ہے،ال معنی میں اگر بالفرض ان دونوں حیثیت کو دوسری حمکن نہ ہو،اور ہمارے سامنے یہ سوال پیش ہوجائے 'کہ ہم کس حیثیت کو دوسری حیثیت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو ہمارے ایمان کا نقاضایہ ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ار رکھیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت کو برقر ای کردیں۔

یہ پہلا اور بنیادی مسکلہ ہے جس کے فیصلے پر دو بالکل مختلف اور متضاد مسلکوں میں سے کے نیسے کے دو بالکل مختلف اور متضاد مسلکوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا انحصار ہے۔ جو تحص معنی مذکور الصدر میں دوسری حیثیت کو پہلی حیثیت

پرمقدم رکھتا ہے، اس کا راستہ میرے راستہ سے بالکل الگ ہے۔ اس لیے بیں ایک ایسے مسلہ میں جوصرف مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی بحث کرنانہیں چاہتا۔ میری بحث صرف ان لوگوں سے ہے جواس بنیا دی امر میں مجھ سے متفق ہیں۔ (آگے چل کر میں لفظ مسلمان جہاں کہیں استعال کروں گا، اس سے میری مرادای دوسرے گروہ سے ہوگی) مسلم ہندستانیوں کی سیاسی پالیسی اصل الاصول میرے نزدیک ہے ہے کہ ان کی مسلم ہونے کی حیثیت میں کا مل تو افق ہو۔ اس ملک کا سیاسی ، معاشی اور مہندستانی ہونے کی حیثیت میں کا مل تو افق ہو۔ اس ملک کا سیاسی ، معاشی اور مہند تی ارتقاء کوئی ایسی راہ اختیار نہ کرنے پائے جس میں ہماری ان دونوں حیثیت و کا ساتھ ساتھ نبخنا مشکل ہوجائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ان دونوں حیثیت کی ساتھ ساتھ نبخنا مشکل ہوجائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے سی مسلمان کو اختیاف ہوگا۔ تا ہم اگر کسی کو اختیاف ہوتو وہ اپنے انتظاف ہوتو وہ اپنے اختیال کرے۔

(۳) ندگورہ بالا پالیسی کومؤٹر اور کامیاب بنانا صرف ہمارے عمل اور ہماری توت پر
منحصر ہے۔ہمارے غیر مسلم ہم وطن اور غیر مسلم حکم ان اگر ہوشم کے تعصب سے
خالی ہوں اور انتہا درجہ کی نیک نیت کے ساتھ کام کریں ، تب بھی وہ اس تو ازن و
توافق کو قائم نہیں کر سکتے ، جس کے قیام پر ہماری فدکورہ بالا دونوں حیثیتوں کے
ساتھ ساتھ نبصنے کا انحصار ہے اس لیے کہ وہ زندگی کا اسلامی نقطۂ نظر کہاں سے
لا عیں گے؟ اصول اسلام کا فہم انہیں کیے نصیب ہوگا؟ تہذیب اسلامی ک
اسپرٹ کووہ کیونکر ہمجھ سکیں گے؟ پس ہرشم کے گروہی تعقبات سے قطع نظر کر لینے
اسپرٹ کووہ کیونکر ہمجھ سکیں گے؟ پس ہرشم کے گروہی تعقبات سے قطع نظر کر لینے
توافق پر مسلم ہندستانی قوم کی زندگی کا مدار ہے وہ اس قسم کی اپنی طاقت اور مؤثر
طاقت کے بغیر نہ قائم ہوسکتا ہے، نہ قائم رہ سکتا ہے۔ کیا آپ اس کو تسلیم کرتے
ہیں؟ اگر نہیں تو وجوہ ارشاد ہوں ۔ اگر تسلیم ہے تو فرہ ایئے کہ آبایہ چقیقت آپ کی
نگاہ میں بنیا دی اہمیت رکھتی ہے، یا اسے آپ ایسی چیز جمجھتے ہیں ' کہ حاصل ہوتو

بہت خوب اور حاصل نہ ہوتو ہجھ پرواہ بیں ،اس کے بغیر ہی آ گے بڑھے جلو؟ (۴) جس طاقت سے اس یالیسی کومؤثر اور کامیاب بنایا جاسکتا ہے،میر ہے نز دیک وہ مسلمانوں میں موجود نبیں ہے بلکہ اس کے برعکس چندا کی کمزوریاں جڑ پکڑ گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہندستان کے سیاسی ارتقاء کی رفتار پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ اس کیے میں کہتا ہول کہ تمام دوسرے کاموں سے پہلے ہمیں ان كمزوريول كودوركرنا جائي أورائي اندركم ہے كم اتى طاقت بيدا كرليني جائي کہ ہم اس ملک کے آئندہ نظام حکومت کی تشکیل میں مسلمان ہونے کی حیثیت ے اپنااٹر استعال کر عمیں۔اس کے بغیر جنگ آ زادی میں شریک ہونا یا نہ ہونا دونوں ہمارے لیے یکسال مہلک ہیں۔آپٹر مائیں کہاس بیان کے کس حصہ ے آپ کواختلاف ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کے مسلمانوں میں وہ کمزوریاں موجود نبیں ہیں جنہیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے؟ یا آپ رہے ہے بیں' کہان کمزوریوں ہے وہ نتائے بدیبیدانہیں ہو سکتے جن کا خطرہ میں نے ظاہر كيا ہے؟ يا آپ كى رائے يہ ہے كہ ميں حب وطن يا حب نفس كى خاطر ان خطرات کو گوارا کرلینا چاہیے؟ ان میں ہے کون ی شق آ باختیار فرماتے ہیں؟ وه طاقت جس کی ضرورت میں ثابت کرر ہاہوں میرے نز دیک اس تدابیر کے سوا سسی اورطریقہ سے حاصل نہیں ہو تکتی جنہیں اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔اگرآپ کوسرے سے اس کی ضرورت ہی تسلیم ہیں ، تب تو میر ہے نز دیک تدابير كى بحث المحاصل ہے۔البتہ اگر آپ كو اس كى ضرورت كا اتنا ہى شديد احساس ہے جتنا کہ مجھ کو ہے، تو آ یہ ایک مرتبہ پھران کا جائز ہ نیجئے اور فر مائے کہ ان کے سوا اور کون می تدبیریں ہوسکتی ہیں جو ہماری کمزوریوں کو دور کر کے ہم کو مسلم ہونے کی حیثیت ہے ایک طاقت ور جماعت بنانے والی ہوں۔اس نقطۂ نظرے جب آپ غور فرما ئیں گئے تو آپ کومسوں ہوجائے گا کہ بیمض چندخوش

آئند تجویزیں نہیں ہیں جن کی قدرافزائی کے لیےصرف اتنی سفارش کافی ہو کہ '' ہرمسلمان کوان کے حصول کی کوشش کرنی جاہیے''، بلکہ درحقیقت مسلمانوں کی تومی زندگی کاشحفظ انہی تدابیر پرمنحصر ہے اور اب اگر ہم خودکشی نہیں کرنا جا ہے تو ہمیں بہرحال انہی کوملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو تھی اصولی بحث۔اب میں عملی پہلو کی طرف توجہ کرتا ہوں۔فاضل معترض نے غالبًا یہ سمجھا ہے کہ میں بالکل ایک آئیڈیل حالت کی طرف مسلمانوں کو لے جانا جاہتا ہوں اور میرے نز دیکے علم وحمل ، اتحاد وا تفاق اورنظم اجتماعی کے آخری وانتہائی مرتبہ کاحصول سیاسی جنگ میں حصہ لینے سے پہلے ناگزیر ہے، ای بنا پر انہوں نے بیدا ندازہ لگایا کہ بیکام توشاید صدیوں میں بھی پایئر عمیل کونہ بھی سکے گا۔اگر چہالی ایک آئیڈیل حالت بھی اس سے پہلے ایک صدی کے چوتھائی حصہ میں ہندوستان کے موجودہ حالات سے بدرجہا زیادہ خراب، عرب جاہلیت کے حالات میں پیدا کی جا چکی ہے۔لہذا اس کو ناممکن الوقوع کہنا درست نہیں لیکن اگر اس کو ناممکن الوقوع شلیم بھی کرلیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو کم ہے کم طاقت اس وفت جمیں درکار ہے اس کے لیے صدراؤل کے سے مسلمانوں کی تی انتہائی وین داری اوراجتماعی تنظیم تک پہنچ جانا ضروری نبیں ہے صرف اس قدر کافی ہوسکتا ہے کے مسلمانوں میں اسلام کےاصولوں پرایک الی رائے عام تیار کر دی جائے جوغیر مسلم تبذیب کے اثرات کو ا پنی جماعت میں پھلنے ہے روک علتی ہو۔جس کے سامنے ایک قومی نصب العین واضح طور پر موجود ہو جوایئے نصب العین کے لیے اجتماعی جدوجہد کرسکتی ہو۔جس میں اتناشعور ہو کہ گمراہ كرنے والے رہبروں كو پہچانے اور ان كا اتباع كرنے سے انكار كر دے اور جس میں اتن طاقت ہو' کہ منافقت اور غداری اس کے دائرے میں پھل پھول نہ سکے۔ بید کام نہ غیرممکن ہے، نەصدىوں كى مدت جاہتا ہے۔اگرمسلمان بيە بچھ ليس كەاس كے بغير ہندستان ميں ان كا بحیثیت ایک مسلم قوم کے زندہ رہنا مشکل ہے، اور اگر ان کے نوجوانوں میں ہے ایک جماعت سے جذبے کے ساتھ اس کام کے لیے جانفشانی اور پیم مل پرآ مادہ ہوجائے توایک قلیل مدت ہی میں ایک الیمی رائے عام تیار کی جاسکتی ہے۔ لیکن بیسب پچھاس وقت ممکن

ہے جب کہ ہم سہولت پیندی چھوڑ دیں۔ سیجے طریق کار کی دشواریاں دیکھ کر ہمت ہار دینااور دوسروں کے ہموار کیے ہوئے راستوں کو آسان دیکھ کر ان کی طرف دوڑ جانا، ایک الیم ذہنیت کا نتیجہ ہے جس کے ساتھ دنیا کی کوئی قوم بھی اپنی زندگی کو برقر ارنہیں رکھ سکتی۔ اگر خدانخو استہ بھی ذہنیت ہماری قوم برغالب ہوگئ ہے ہم اس درجہ تنزل کو بہنچ چکے ہیں کہا ہے قومی نصب العین کے لیے کوئی اجتماعی جدوجہد کرنا ہمیں غیر ممکن نظر آتا ہے، تب تو ہمیں خود این چاہیے۔

جنك أزادى اورمسلمان

آزادی کی جنگ کا شروع کرنا یا نہ کرنا ہم مسلمانوں پر مخصر نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں تب ہی جنگ شروع ہو، اور جب تک ہم نہ چاہیں وہ رکی رہے۔ سیاسی جنگ یا آزادی کی جنگ توعرصہ ہوا کہ شروع ہو چکی اور برادرانِ وطن بہت ہے معر کے سربھی کر چکے اور نے معر کے سربھی کر چکے اور نے معر کے سربھی کر چکے اور نے معر کے سرکرنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم مسلمان میں کیسے کہہ سکتے ہیں، اور کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ 'جھا نیو! ذرائھہر جا و ہمیں بھی تیار ہو لینے دو پھر جنگ شروع کرنا'۔ ہماری ایسی آ واز کوکون س سکتا ہے، اور اس پرایک لمحہ کے لیے بھی کان دھرسکتا ہے، اور اس پرایک لمحہ کے لیے بھی کان دھرسکتا ہے، اور اس پرایک لمحہ کے لیے بھی کان دھرسکتا ہے،

جواب

یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی کہ مندستان کی سیاسی جنگ اس وقت تک کے لیے ملتو کی موجائے گی یا ہوجانی چاہیے جب تک مسلمان ان مقاصد کے حصول میں کامیاب نہ ہولیں۔ پچھلے واقعات اور موجودہ حالات پر نظر کرتے ہوئے اس بات کا تو خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مندوستان کے سیاسی ارتقاء کی رفتار ہمارے شریک نہ ہونے سے رک جائے گی۔ میں نے جو پچھ کہا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ منتشر اور مختلف الخیال افر ادکی شکل میں مسلمانوں کا شریک جنگ ہونا فائدہ سے زیادہ نقصان کے امکانات رکھتا ہے اور بینقصان اس نقصان سے بہت زیادہ ہے جو پچھ مدت تک اس جنگ سے علیحدہ رہنے کی صورت میں پہنچے گا، الہٰذا

مسلمانوں کواپنی تمام تر توجہ اس طرف صرف کرنی چاہیے کہ کم سے کم مدت میں اپنے اندروہ طاقت پیدا کر لیس جوشر یک جنگ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس دوران میں اگر دوسرے ان سے معترض نہ ہوں تو آبیں بھی دوسر دل سے معترض نہ ہونا چاہیے۔

مرصی جے خدائے تھوڑی سی عقل بھی دی ہے،خود سمجھ سکتا ہے کہ جہال ایک طرف اكثريت بهؤاورمتحد ومنظم بهو،اور دوسري طرف اقليت بهؤاورمتفرق اوريرا گنده بهو،توان دونول کے ساتھ کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا حال اس وقت سہے کہ ہمارے درمیان کوئی چیز بھی متفق علیہیں ہے۔ایک گروہ کانصب العین کچھ ہے اور دوسرے کا پچھاور .....ایک گروہ جن امور کوتو می مفاد ہے متعلق سمجھتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہان کوتو می مفاد ہے کوئی تعلق نہیں اور تیسرا گروہ'' قومی مفاؤ' کا نام ہی س کر''فرقہ پرتی''''ٹوڈیت' اور''رجعت پیندی'' کے آوازے کیے شروع کر دیتا ہے۔ ایک جماعت سی مسئلے پر اسلامی حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور دوسری جماعت غیر مسلموں کی فوج میں شامل ہو کرسب سے آگلی صفوں میں اس کامقابلہ کرتی نظر آتی ہے۔حدیہ ہے کہ ایک جماعت کونسلوں کے اجلاس یا کانگریس کے اجتماع سے نماز کے لیے اٹھتی ہے، اور اس سے دس گنی جماعت بیٹھی رہتی ہے، اور بیٹھنے ہی پراکتفانہیں کرتی بلکہاس کے بعض افرادغیر مسلموں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے علانیہ نماز پڑھنے والوں کی مذہبی دیوائلی پرطنز کرتے ہیں۔غور سیجئے کہاں سے بڑھ کراورکون می چیز ہماری قوم کی اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچانے والی، ہماری ہوا اکھاڑ دینے والی، اور ہندوستان کی سیاسی میزان میں ہم کوسبک کر دینے والی ہوسکتی ہے؟ اس بیاری کوساتھ لیے ہوئے آپ جدھر جائیں گے آپ کا کوئی وزن نہ ہوگا' اور آپ کسی ایسی چیز کی حفاظت نہ کر عکیں گے، جومسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کوعزیز ہو۔

مگراس کا یہ مفہوم لینا درست نہیں کہ ہم جوسیا سی جنگ میں کا نگریس کے ساتھ سُرکت کرنے ہے انکارکررہے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم تعطل چاہتے ہیں۔ درحقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اپنی قوم کی منتشر طاقتوں کو جمع کرنا خود ایک جنگ ہے۔ یہ جنگ اگر ہم شروع کردیں تواس کے دوران میں ایک طرف ہمارے زنگ خوردہ ہتھیا روں پرصیقل بھی ہو شروع کردیں تواس کے دوران میں ایک طرف ہمارے زنگ خوردہ ہتھیا روں پرصیقل بھی ہو

گا'اوردوسری طرف ہماری منتشر طافت جتی جتی ہوتی جائے گی ، ملک کی سیاسی میزان میں ہماراوزن بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر ہم نے بید کیھ کرفلال جماعت نے استے معرکے سرکر لیے ہیں ، اورفلال گروہ اتنا طافت ور ہو چکا ہے ، مرعوبانہ ذہنیت کے ساتھ کوئی طریق کا راختیار کیا ، تو بیہ سلمانوں کی زندگی کا ثبوت نہ ہوگا بلکہ ان کی شکست خوردہ ذہنیت کا ہوگا۔

## سياسي جنگ اورجد يدطبقه

آپ نے اس مضمون 'آنے والا انقلاب اور مسلمان 'میں جدید تعلیم و تہذیب سے متاثر ہونے والے مسلمانوں پر بہت مخت تنقید کی ہے اور غالباً آپ کا مقصد ہے ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے سائی جنگ میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ میر نے دوقت ایسانہیں ہے' کہ ہم اپنے میں ہے کی گروہ کو اس سائی جنگ سے خارج کرنے کی کوشش کریں، نداس کا موقع ہے' کہ پرانے تعلیم یافتہ لوگ ہے تعلیم یافتہ طبقہ کو اس سائی جنگ سے یہ کہ کر خارج کرویں کہ ہم اس کے اہل نہیں ہو، اور نداس کا موقع ہے' کہ جد یہ اختیم یافتہ لوگ ہے خارج کرنے کی کوشش اختیم یافتہ لوگ پرانے تعلیم یافتہ بڑرگوں کو اس مدافعانہ جنگ سے خارج کرنے کی کوشش کریں۔ بلد ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ س وقت سب مسلمان متفق متحد، یک دل کوریک زبان ہوکر اس مدافعانہ جنگ میں حصہ لیں' اور کا تھا کہ کہ بُذیکان میڈو کی وُس کی مصداق بن کردنیا پر ثابت کردیں' کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں' اور زندہ رہیں گے اور دنیا کی کوئی عادت ، کوئی تو ت ، کوئی تہ ہراس نور الہی کو بچھا نہیں سکتی جس کے مسلمان حالی ہیں۔

#### جواب

بیار شاد بالکل بجاہے کہ اس وقت مسلمانوں کو بنیانِ مرصوص بننے کی ضرورت ہے کہ اس معترض کو مبنیانِ مرصوص و یکھنا کیاں معترض کو میرے کن الفاظ سے بین غلط بھی ہوئی کہ میں مسلمانوں کو بنیانِ مرصوص و یکھنا نہیں معترض کو میران میان بار شیوں کا اختلاف بیدا کرنا چاہتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ مہیں چاہتا بلکہ ان کے درمیان بار شیوں کا اختلاف بیدا کرنا چاہتا ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ

<sup>(</sup>ا) كوياوه سيسه پلائي ہوئي ديوار بي (القن 4:61)

کی قوم کوایک ٹھوں جماعت صرف ای طرح بنایا جاسکتا ہے کہ اس کے افراد یک نصب العین پر شفق ہوں اورجہم واحد بن کراس کے لیے ایک طریق کاراختیار کریں۔اس غرض ہو لیے ہم کونصب العین اور طریق کار دونوں کی توضیح کرنی پڑے گی اورجس طرح ہمارا بی فرض ہو گاکہ قوم کے ان تم م افراد کوا ہے ساتھ ملالیس جواس نصب العین اور اس طریق کارہ شفق ہوں ،ای طرح ہمارے لیے یہ بھی ناگزیر ہوگا کہ ان افراد کے ساتھ غلظت وشدت برتیں جواپی خود سری یا من فقت کی بنا پر جماعت کا ساتھ و دینے سے انکار کریں ، عام اس سے کہ وہ بڑتا تھا بھی میافتہ ہوں یا پرانے تعلیم یافتہ سے بالکل بدیبی بات ہے کہ مختلف مقاصد کے تحت مختلف متفاور استوں کی طرف جانے والے افراد کو کسی طرح ایک بنیان مرصوص نہیں بنایا جاسکتا۔

### بهندوا ورمسكمان

آپ نے بلاضرورت جو شمنی بخشیں چھٹری ہیں ان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزویک گزشتہ سر سال میں مغربی تعلیم سے مسلمانوں کونقصان ہی نقصان پہنچاہے اور مختصریہ کہوہ مسلمان ہیں رہے۔ یہ سلم ہے کہ ہم میں پھھند پچھ خرابیاں بھی بیدا ہو ہیں ، مگریہ سلیم نہیں ہے کہ ہماری موجودہ حالت اب ہے ڈیز مصدی پہلے کی حالت سے زبول تر ہاور ہماری اخلاقی خرابیاں اور کمزوریاں پہلے سے زیادہ ہوگئی ہیں۔ اگر سی قوم کا سیاسی زوال اور محکومیت اس میں اخلاقی خرابیاں پیدا کرنے کومتازم ہے تو ہندوؤں کوتو محکومیت کی حالت میں رہتے ہوئے ایک بزار برس ہو گئے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی موجودہ اخلاقی تعلیمی اور اقتصادی حالت ہمقابلہ ہزار برس ہو گئے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی موجودہ اخلاقی تعلیمی اور اقتصادی حالت ہمقابلہ ہزار برس پہلے کے بہت بہتر ہے۔

جواب

مسلمانوں کی حالت کو ہندوؤں پر قیاس کرنا میر سے نزدیک قیاس مع الفارق ہے۔ ہندوتو م میں وحدت ملی کا کوئی تصوّر نہ تھا۔اس کا سوشل سٹم ان کومتفرق کرنے والا تھانہ کہ مجتمع۔ان کے اندرایسی سمیس رائج تھیں جوگھن کی طرح ان کی قوم کو کھائے جارہی تھیں۔وہ دنیا کی دوسری قوموں ہے بالکل الگ تھلک ہندستان میں پڑے ہوئے سے اورای کو دنیا کی دوسری قوموں ہے بالکل الگ تھلک ہندستان میں پڑے ہوئے سے اس حالت میں جب وہ مسلمانوں کے اور پھرانگریزوں کے زیر حکومت آئے تو اگر چیفلائی کے ناگر پرنتان کے ہے تحفوظ ندرہ سے ،لیکن بحیثیت مجموعی ان کو نقصان ہے بہت زیادہ فوا کدحاصل ہوئے۔ان میں وحدت قومی کا ایک تصوّر پیدا ہوگیا،ان کو اپنے سوشل سسٹم کی بہت کی خرابیوں کا احساس ہوا جس کی بدولت معتقد داصلا حی تحریکیں وجود میں آئیں، اور باہر سے ملم وتہذیب کی جوروثنی ان تک پنجی اس نے ان کے خیالات کی دنیا کو بہت پچھ بدل ویا ۔علاوہ بریں اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ ' ہندویت' کی اساس کسی عقیدے اور کسی اجتماعی مل اور کسی نظام تہذیب پر قائم نہیں ہے بلکہ نسل اور مرز ہوم کی وحدت پر ہنی اور کسی اجتماعی مل اور کسی نظام تہذیب پر قائم نہیں ہے بلکہ نسل اور مرز ہوم کی وحدت پر ہنی خواہ کتنا ہی تغیر موبائے ان کی ' ہندویت' بہر حال برقر ارز ہتی ہے۔اس پر مزید بید کہ ان کے خواہ کتنا ہی تغیر ہوجائے ان کی ' ہندویت' بہر حال برقر ارز ہتی ہے۔اس پر مزید بید کہ ان کے اس کے خواہ کتنا کی تعقیت مفید ایک کے نماز مغرب کے عمرانی وسیاسی تصوّرات، ان کے لیے بجائے مفر ہونے کے درحقیقت مفید ہیں چیز ان کے اندرزندگی اور حرکت پیدا کرسکتی ہے، اور اس سے ان میں قومیت کو فومود میں لاسکے۔ بیس ۔ کونکہ بہی چیز ان کے اندرزندگی اور حرکت پیدا کرسکتی ہے، اور اس سے ان میں قومیت کو فومود میں ہو سیت کو نمور نہو ہو کہ کی ہو کہ اس میں تو میت کو نمور نمور کا کر ہو کیا ہو میں ہو سیاسی تو میت کو نمور نمور کیا ہو میک ہو ۔

مسلمانوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ قوم اپنی ایک وحدت اور نہایت طاقت ور وحدت رکھتی تھی، اس کا سوشل سٹم غایت درجہ تھے وسالم تھا، جاہلانہ رسوم سے یہ بالکل پاکتھی، اس میں ایک اعلیٰ درجہ کی حضارت موجودتی، اور یہ سب پچھا سے صرف ایک چیز کی بدولت حاصل ہوا تھا جس کا نام' اسلام' ہے۔ ہندستان میں دوسری قوموں کے ساتھ جب یہ قوم خلا ملط ہوئی، تو اس کی بلندی تو دوسروں کو پستی سے اٹھانے کی موجب ہوئی، مگر دوسروں کی پستی نے دوسروں سے نبلی وطنی دوسروں کی پستی نے دوسروں سے نبلی وطنی عصبیت کی، تہجہ یہ ہوا کہ اس کی وحدت پارہ پارہ ہونے گئیں۔ اس نے دوسروں سے جاہلیت کی رسوم لیس، تھجہ یہ ہوا کہ اس کی قومی طاقت کو گئین لگ گیا۔ اس نے اپنے سوشل سسٹم میں دوسروں کے طریق داخل کر لیے، تھجہ یہ ہوا کہ وہ تو ازن اور اعتدال بگڑتا چلا گیا جواس سٹم کا دوسروں کے طریقے داخل کر لیے، تھجہ یہ ہوا کہ وہ تو ازن اور اعتدال بگڑتا چلا گیا جواس سٹم کا

طرہ امتیاز تھا۔ اس نے دوسروں کے عقا کدوافکار کو بغیر سوچے سمجھے قبول کرنا نثر وع کیا، نتیجہ بیہ ہوا کہ بیہ اپنے فدہب سے دور بٹتی چلی گئی، حالا تکہ فدہب ہی اس کی قومیت ادر اس کے اخلاق، تہذیب اور تمدّن کا قوام تھا۔ یہی چیز آخر کاراس قوم کے سیاسی زوال کی باعث ہوئی اور اس نے حکومت کے مقام سے گرا کر اسے غلامی کی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ غلامی کے دور میں چومز بیخرابیاں اس قوم میں پیدا ہوئیں، ان کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اگر آپ انسلا سے میں جومز بیخرابیاں اس قوم میں پیدا ہوئیں، ان کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اگر آپ انسلا سے مسلمانوں پر جو اثر ات مرتب ہوئے وہ ان اثر ات کے بالکل برعکس ہیں، جو ہندوؤں پر مرتب ہوئے وہ ان اثر ات کے بالکل برعکس ہیں، جو ہندوؤں پر مرتب ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کو اس نے پستی سے اٹھا یا اور مسلمانوں کو اور زیادہ پستی میں گرا دیا۔ اس نے ہمارے اخلاق، عقا کد، تہذیب و تمدّن اور نظام معیشت و معاشرت کو جو نقصان پہنچا یا ہے وہ ان جزوی فوا کد کے مقابلہ میں بدر جہازیادہ ہے جومغر بی تعلیم و تہذیب سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔

مسلمانوں پرمغربی تہذیب اورمغربی تعلیم کے اثرات کا ذکر میرے مضامین میں محض ایک ضمنی بحث کی حیثیت سے نہیں آیا ہے بلکہ میں تو می امراض کی تشخیص اوران کی شدّت کا سیح انداز ہ کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ نجملہ دوسرے اسباب زوال کے ان اثرات کا مجمی پوری طرح جائز ہ لیا جائے۔

مسلمانول كي اصل ضرورت

نئی تعلیم اور پرانی تعلیم کی بحث دراصل دوراز کار ہے۔ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے ،
وہ سب مل کرمسلمانوں کی کل آبادی کے مقابلہ میں آئے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہمارے
سیاسی مستقبل کا دارو مدارزیا دہ تر کاشت کاروں اور مزدوروں کے اس بے زبان طبقے پر ہے
جس نے نہ تو پرانی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ نئی۔ بیلوگ مسلمانوں کی آبادی کا الله مصدبلکہ
اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے ہم سب کا خواہ پرانے تعلیم یافتہ ہوں یا نئے ، بیفرض ہے
کہ اس طبقہ کی اصلاح کریں ، اس میں اپنے حقوق شبھنے کا مادہ پیدا کریں ، اور ان میں اس تشم

کی استعداد پیدا کریں کہ وہ اپنے حق رائے دہندگی کومسلمانوں کے مفاد کے لیے استعال کر سکیاں کر سکیاں کر سکیس کے میاک کر سکیس کامیاب ہو گئے توسمجھ لیجئے کہ ہم نے سیاس جنگ جیت لی۔ جواب

ورحقیقت یمی کام تو ہمارے پیش نظر ہے۔ہم کوسب سے بڑاخطرہ یہ ہے کہ ہمارے عوام جن کواسلام کی تعلیمات ہے سی قشم کی واقفیت نہیں ہے، جوافلاس اور فاقد کشی میں مبتلا ہیں، جن کواسلامی تہذیب وتمدّ ن کی گرفت میں رکھنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے، جن میں جاہلیت کی رسوم پھیٹی ہوئی ہیں ، اور جو اسلامی تہذیب و تمدّ ن کے اثر سے دورر ہے کی بدونت ہندوستان کی آبادی کے سوادِ اعظم ہے ہم رنگ ہو گئے ہیں، نہیں اشتر اکیت اور نزاع طبقات کی اس تبلیغ کا شکار نه ہوجا نمیں جواس وقت ' قوم پرست' 'جماعت کی طرف سے کی جا ر ہی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ ان مسلمانوں کے بست طبقات کو پتحریک اسلام کاعلم اور شعور ر کھنے والے طبقات سے جدا کر دے گی ، معاثی مشکش بریا کرکے ان کے درمیان عداوت ڈال دے گی ،اور جب بیہ طبقے اپنی قوم کے اہلِ د ماغ گروہ کی رہنمانی سے محروم ہوجا نمیں کے ،تو ان کی جہالت اور ان کے افلاس سے فائدہ اُٹھا کرانہیں اقتصادی مساوات کاسبزیاغ دکھا یا جائے گا ، اور اس بہانے سے ان کوغیر مسلم عوام میں جذب کرلیا جائے گا۔ بیراندیشہ اس وجہ سے اور زیادہ بڑھ گیاہے کہ اب تک'' قوم پرست' تحریک کے مبلغین اور مسلم عوام کے درمیان جود بوارحائل تھی جس کی وجہ ہے مسلم بوام ان کی تبلیغ کو سننے تک کے روا دار نہ تھے، اسے ہی رہے علمائے کرام اپنی ناعا قبت اندیش سے منہدم کر رہے ہیں۔ان کے اس قعل کا تتیجہ بیہ ہونا ہے کہ سلم عوام آ ہستہ آ ہستہ ان لو گول کی باتیں کان دھر کے سنے لگیں گے، اور چونکہ بیلوگ علانیہ تبدیلِ مذہب کی تلقین نہیں کرتے ، بلکہ ان اشتر اکی خیالات کی تبلیغ کرتے ہیں جومفکس طبقوں کے دل ود ماغ پر بڑی آ سانی کے ساتھ جھ جائے ہیں ،اس لیے ہمارے عوام رفتہ رفتہ ان کے جال میں پھنتے جلے جائیں گے اور آخر کاریہ چیز امت مسلمہ کو یارہ یارہ كرديينے ،اورجمہور سلمين كوغير مسلم سوادِ اعظم ميں مدتم كردينے كى موجب ہوگى ، ملائے كرام آج جس چیز کوسمجھانے سے بھی نہیں تبچھ رہے ہیں ،کل وہ چیز حقیقت بن کران کے سامنے

آئے گی'اورالی حالت میں آئے گی کہ اس کا علاج ان کی قدرت سے باہر ہوگا۔اس وقت ان حضرات کی آئیسیں تھلیس گی'اورانہیں معلوم ہوگا کہ جو تیرانہوں نے اندھیرے میں چلا یا تھاوہ انگریزی سامراج کے بجائے محدرسول اللہ صلیفی تیلیج کی اُمت کے سینے میں پیوست ہوا ہے۔

ان خطرات کا سد باب اگر کسی صورت سے ہوسکتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک فعال جماعت الیم أٹھ کھڑی ہؤجوجہہور قوم میں جا کرایک طرف توان کے اندر اسلام کی جوہری تعلیم پھیلائے ، رسوم جاہلیت کومٹائے ، ان کو اسلامی تہذیب و حمد ن کے اصوبوں سے باخبر کرے ، اور دوسری طرف ان کی روٹی کے مسئلہ کو اسلامی اصوبوں کے مطابق حل کرے۔ہم اشتراکی تحریک کی جومخالفت کرتے ہیں اس کے معنی سیبیں ہیں' كه بم ظالمان سرمايه دارى اور ناجائز اغراض ركھنے والے طبقوں كے حامی ہیں۔ بلكه دراصل اسلام کے متبع ہونے کی حیثیت سے ظالماندسر ماید داری کو مٹانے اور مفلس طبقوں کی مصیبتوں کوحل کرنے کے لیے ہم خود اپنے اصول رکھتے ہیں اور وہ اشتر اکیت کے اصولوں ہے بالکل مختلف ہیں۔ہم اپنی قوم کے معاشی مسائل کوخود اپنے ہی اصولوں کے مطابق حل كرنا جائة بين اوربياً توارانبين كريكة كهاشتراكيت كے علمبر دار جمارے جمہور برقابض ہو کراینے طریقوں ہے اُمت مسلمہ کو یارہ یارہ کر دیں۔ ہمارے سامنے اس وقت صرف معاشی اور سیاس سوال ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کراین تہذیب کی حفاظت کا بھی سوال ہے، اس کیے ہم کو اپنے جمہور کی تنظیم کرنے میں اسلامی اصول اختیار کرنے جاہئیں۔ ہمارے لیے گاندھی اور جواہر لال کا اسوہ قابل ایتاع نہیں، بلکہ محدرسول اللہ مال فالیہ کا اسوہ ہے جس کی بیروی ہم کوکرنی جاہیے۔خدا پرستوں کی تنظیم کے جواصول ساڑھے تیرہ سوبرک سلے استعمال کیے گئے تھے، وہ صرف اس زمانہ کے لیے نہ تھے بلکہ تمام زمانوں اور علاقوں کے لیے تھے۔ان کو کمل میں لانے کے طریقے اور وسائل زمانی ومکانی حالات کے لحاظت بدل سکتے ہیں۔ گروہ اصول بجائے خودائل ہیں۔اور آپ جس ملک اور جس زمانہ میں بھی خدا پرست قوم کی تنظیم کرنا جا ہیں گے آپ کو انہی اصولوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ باطل کا

اقتدارجب پوری طرح چھایا ہواہوتا ہے اس وقت لوگوں کوشبہونے لگتا ہے کہ ان اصولوں پرعملدرا مدغیر ممکن الوقوع ہے یا اگر ممکن بھی ہے تو اس کے لیے صدیاں در کار ہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ غیر ممکن چیز ہر وقت ممکن ہوسکتی ہے، اور دیکھتے و یکھتے ہوا کار خ بدل سکتی ہے، البتہ اس کے لیے ایک ٹری شرط یہ ہے کہ اس شین کوصرف وہی اخلاتی طاقت حرکت میں لاسکتی ہے جو سیر ہے جمدی مائٹ ایک ہے سرچشمہ سے ماخوذ ہو۔ جن لوگوں میں باطل سے مرعوب ہوجانے اور ہر بڑھتی ہوئی طاقت کی آگے سرچھکا دینے کی کمزوری موجود ہو، اور جو لوگ اتنی استقامت ندر کھتے ہوں کہ شخت سے خت طوفان میں بھی راو راست پر جے رہ جولوگ اتنی استقامت ندر کھتے ہوں کہ شخت سے خت طوفان میں بھی راو راست پر جے رہ کیلیں ، ان کے ہاتھوں سے یہ شین بھی حرکت نہیں کرسکتی مسلمانوں کے لیے نظیم کے کسی خولوگ ان میں بھی راور اس بیٹ کسی سے کروگرام کی ضرورت نہیں ، پروگرام تو بنا بنایا موجود ہے کی صرف ایک ایسے رہنما اور چند ایسے کارکوں کی ہے جو اپنے مقصد میں اپنے نفس اور ہوا کے نفس کوفنا کر سکتے ہوں ، جن کے دل نام وخود کی جو ک ، ذاتی وجا ہت کی بیاس ، مال وزر کی حرص ، اور نفاتی وحمد کی آگ سے دل نام وخود کی جو ک مول نشری کومر بلند کرنے کا ایسا ارادہ موجود ہو کوکسی حالت میں ٹل نہ سکتا ہوا اور میں اس میں میں آئی صلاحیت ہو کہ موجود ہو کوکسی حالت میں ٹل نہ سر گلام کی سے جن میں اتنی صلاحیت ہو کہ محمد رسول اللہ میں ٹی صلاحیت ہو کہ محمد رسول اللہ میں ٹی صلاحیت ہو کہ محمد رسول اللہ میں ٹیلی ایسے کی کام کرسیں۔

#### سلطنت درسلطنت

آپاسلامی حقوق کی حفاظت کے لیے آئینی ضانتوں کو بے فائدہ قرار دیتے ہیں۔
اس بنا پر کہ جب تک کہ ان ضانتوں کی پشت پر کوئی (sanction) نہ ہوا کثریت ان کی پابندی

کے لیے مجبور نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلہ میں آپ چاہتے ہیں' کہ مسلمان سلطنت کے اندر
ایک سلطنت بنانے کی کوشش کریں۔ مگر بعینہ وہی اعتراض آپ کی اس تجویز پر بھی تو ہوسکتا
ہے۔ مسلمانوں کے پاس وہ کون کی طاقت ہوگئ جواس'' سلطنت درسلطنت' کے احکام کو
اکثریت کی مرضی کے خلاف تا فذکر سکے گی؟ فرض سیجئے' کہ اکثریت بیقانون نافذکرتی ہے'
کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی کے قلم موقوف ہوجائے۔ مسلمانوں کی یہ ' سلطنت در
سلطنت' اس کو کیسے روک سکے گی؟ فرض سیجئے' کہ کوئی مسلمان مرتد ہوجائے۔ آپ اس کورجم

کی سزا کیے دیے تکبیل گے؟ فرض سیجئے کہ آپ حدِ زنا جاری کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکرمکن ہے کہ آپ مرتکبین کے کہ آپ مرتکبین کے کہ آپ مرتکبین زنا کے ساتھ غیر مسلم زانیوں یا زانیات پر بھی حدجاری کرسکیں؟

جواب

''سلطنت درسلطنت' ایک مبهم اصطلاح ہے، جس کا اطلاق ایک عکومت کے حدود اقتدار میں کسی دوسرے نظام کی تق ت واثر کے مختلف مدارج پر ہوتا ہے۔ اس تق ت واثر کے حتلف دارج پر ہوتا ہے۔ اس تق ت واثر کے حتلف دائر ہے کا وسیع یا محدود ہونا دراصل منحصر ہے اس نظام کی مضبوطی اور اس کے حامیوں کی معنوی طاقت کے کم یازیادہ ہونے پر۔ واقعات کی دنیا میں اقلیت واکثریت کوئی اہم چز نہیں ہے۔ اصل چیز نظم اور اجتماعی ارادہ کی طاقت ہے۔ اس طاقت سے قلیل التعداد انگریز اپنے سے مزارگی اکثریت پر حکمر ان ہے۔ ایک جمہوری نظام حکومت میں بھی ''اقتدار اکثریت ہزارگی اکثریت پر حکمر ان ہے۔ ایک جمہوری نظام حکومت میں بھی ''اقتدار اکثریت ہزارگی اکثریت برحکم ان ہولی کی نور ہا ہول کن حدود تک وسیع ہوگی ، اس میسوال کہ وہ ''سلطنت درسلطنت درسلطنت' جو میں تجو پر کرر ہا ہول کن حدود تک وسیع ہوگی ، اس حالت میں طفیق ہوا ہم کرنی چاہے بھر ہم جبتی طاقت فرا ہم کرلیں گے ، اس کی نسبت سے کوئی نظم اور کوئی اجتماعی ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ پہلے ہم کو یہ طاقت فرا ہم کرلیں گے ، اس کی نسبت سے دسلطنت درسلطنت' کے حدود وسیع یا محدود ہول گے۔

شبيردارالاسلام

آپ کہتے ہیں 'کہ اگر ہم دارالاسلام قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم شبددارالاسلام ہی قائم کرنے کی کوشش کریں۔لیکن میں کہتا ہوں کہ جونظام حکومت اس وقت قائم ہے یا جوآئندہ آئین صانتوں کے تحت قائم ہوگا وہ بھی تو شبددارالاسلام ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے 'کہ موجودہ نظام حکومت دارالاسلام ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے 'کہ موجودہ نظام حکومت دارالاسلام نہیں ہے۔ اور دارالحرب بھی نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے بین بین جو صورت بھی ہوگی ،اس پر شبددارالاسلام ہی کا طلاق ہونا چاہے۔

جواب

''شبہ دارالاسلام'' سے میری مراد ایک ایسا نظام سیاست ہے'جو خالص'' دارالکفر'' بہ

نسبت خالص'' دارالاسلام'' سے زیادہ اقر ب ہو۔ ہندستان کی موجودہ حالت پہبیں ہے،اس میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم کے کسی طرح کی بھی خود اختیار حاصل نہیں۔ جو برائے نام مذہبی اور حمد نی آزادی ان کو دی گئی ہے وہ غیرمسلم حکمر انوں کی عطا کر دہ چیز ہے جس کے حدود کو کم یا زیادہ کرناان کےایے اختیارتمیزی پرموتوف ہے۔ ہمارے جن مذہبی احکام کووہ اینے اصول کے مطابق درست نہیں سمجھتے ان کے نفاذ کوروک دیتے ہیں'اور جومذہبی احکام ان کی مصلحتوں کے خلاف ہیں ان کو بھی نافذ نہیں ہونے دیتے۔اس کے بعد صرف وہ احکام رہ جاتے ہیں'جوان کی نگاہ میں بےضرر ہیں۔ان کے نفاذ کی وہ جمیں اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن اس آزادی کے دائر ہے میں بھی ہم ان کے اقتدار کے بلا واسطہ اثر سے محفوظ ہیں ہیں۔ انہوں نے تعلیم کا جونظام قائم کیا ہے وہ ہمارے مذہب اور تہذیب کے اصولوں کا مخالف ہے اور اس کے اثر سے ہماری نوجوان نسلول کا ایک بڑا حصہ ان مذہبی احکام ہے بھی روگر دانی کرنے لگتاہے جن کی بجا آوری میں ہم آزاد جھوڑے گئے ہیں۔انہوں نے جونظام معیشت قائم کیا ہے اس کی گرفت میں ہم اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ ہمارے کیے اسلامی اصول معیشت کی یابندی قریب قریب محال ہوگئی ہے اگر چیظا ہر میں کوئی قانون ایسانہیں ہے جوہم کواینے اصولوں کی یا بندی ہے روکتا ہو۔اس طرح ان کا نظام عدل وقانون اوران کا آئین حکومت ایسا ہے جو ہمارے اخلاق ، معاشرت ، تمدّ ن ، ہر چیز پر بلا واسطه اثر ڈالتا ہے ، اور اس کے مقابلہ میں ہم اس درجہ بے اختیار ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی کارگر تدبیر کمل مين نهيس لاسكتے -ان سب يرمزيد بيه كه غير مسلم طاقت كا اقتدار مطلق في نفسه ايك زبر دست اثر رکھتا ہے۔جوطاقت کم از کم ظاہر کے اعتبار سے رزق کے خزانوں کی مالک اورعزت و ذلت بخشنے کی مختارنظر آئی ہو محکوم تو م اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی وہ بہت سی چیزیں بھی اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتی ہے جنہیں وہ اس سے بجبر نہیں مانکتی۔ایسی حالت جس ملک کی ہووہ اگر خالص دارالکفر نہیں تو اس سے اقر ب ضرور ہے۔اس لیے اسے شبہ دارالفر كبناجا بينه كه شيددارالاسلام-

میں جس چیز کی طرف مسلمانوں کے سیاسی فکرر کھنے والے لوگوں کوتو جہدلا رہا ہوں وہ

یمی ہے کہ آبیں اس حالت کو بدلنے کے لیے اپنی قو توں کو جتمع کرنا چاہیے۔اگر اس کو بدلنا ہے تو اس کی تیاری کا یہی وقت ہے۔ انقلانی دور میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انقال کاعمل جاری ہوتا ہے۔اس وقت ہم نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ آنے والی حالت کی شکل معین کرنے میں اپنا اختیار استعمال کرسکتے ہیں۔ جب وہ ایک خاص صورت میں ڈھل جائے گی'اور بوری طرح مستحکم ہوجائے گی اس وفت ہمارے لیےاختیاراستعال كرنے كاشايدكوئي موقع باقى نەر ہے گا۔ گزشتەصدى كے ابتدائى دور ميں ہم نے غفلت كى اور اس شبہ دارالکفر کونہ صرف قائم ہونے دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کے قائم ہونے میں مدد دی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ہم بالکل ہے بس ہوکر اس کی گرفت میں جکڑے گئے ،اور آج ہر محص دیھے رہاہے کہ جمارے لیے اس کی بندشوں میں سے کسی حجوثی ہے حجوثی بندش کوتو ڑنا بھی کس قدرمشکل ہے۔ای سے سبق حاصل کرنا جاہیے کہ اگر ہم نے ہندوستان کے سیاسی انقلاب کو موجود رفتار پرجانے دیا اور کوئی ایسی منظم طاقت فراہم نہ کی جس ہے ہم اس کی سمت متعین کر نے میں خود اپناا ختیار بھی استعال کر علیں ، تو بتیجہ بیہ ہوگا کہ اس شبددارالکفر کی جگہ ایک دوسرا شبہ دارالکفر لے لے گا ،اوراس کے متحکم ہوجانے کے بعد ہم اس کی گرفت میں بھی اسے ہی ہے بس ہوں گے جتنے اس وقت ہیں۔ بیا یک ایس کھلی ہوئی بات ہے جس کو بجھنے کے لیے کسی گہر نے نفکر کی ضرورت نہیں محض عقل عام (common sense)ر کھنے والا ایک عامی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، مگریہ نا مساعد حالات کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ ایسی واضح بات کو ستمجھانے کے لیے بھی دلائل کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور دلائل کے زور سے بھی اس کو دلول میں اتار نامشکل ہور ہاہے۔جولوگ پہلے ہندستان اور پھرسب کچھ ہیں وہ اگراہے ماننے سے ا نکار کریں تو جائے تعجب نہیں ،اس لیے کہان کی نگاہ میں مسلمانوں کی قومی زندگی کا سوال کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ ان کا ضمیر تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے کہ شبہ دارالکفر ہو یا خالص دارالکفر ہمیں صرف آزاد ہندستان جاہیے جس میں ہمارے رزق کے خزانے خود ہمارے اینے ہاتھوں میں ہوں۔لیکن جولوگ پہلے مسلمان اور پھرسب کچھ ہیں ان پر مجھے سخت حیرت ہے کہوہ اس کو بھتے ہے کیوں انکار کرتے ہیں۔

## مصالحت کے امکانات

آئینی ضانتوں پرتو بہر حال برطانوی حکومت اور ہندستان کی اکثریت کوراضی کیا ہ سکتا ہے' اور بیدایک قابلِ عمل چیز نظر آتی ہے، لیکن''سلطنت درسلطنت'' کا تخیل تو ہے ہی ایس جس پرنہ برطانوی حکومت راضی ہوسکتی ہے' اور نہ ہندستان کی اکثریت۔ بینا م درمیان میں آجانے کے بعد تومصالحت کا دروازہ ہی بند ہوجا تا ہے۔

جواب

اس سے پہلے میں جو پچھ بیان کر چکا ہوں اس کوغور سے پڑھنے کے بعد مجھے اُمید ہے'
کہ معترض صاحب اپنی اس رائے پر نظر ثانی کریں گے۔ آئینی صانتیں اور ان پر اکثریت
کی رضا مندی ایسی چیز نہیں ہے' جس کے بل پر کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہو۔ اگر ان صانتوں کی
پشت پر ہماری اپنی طافت نہ ہو تو ان کا قائم رہنا یا نہ رہنا بہر حال اکثریت کی رضا مندی پر
موقوف ہوگا ، اور اس کے معنی ہے بین کہ ہندستان کے آئندہ نظام سیاست میں اکثریت کے
اقتد ارکی و ہی حیثیت ہو'جو اس وقت انگریزی اقتد ارکی ہے ، اس کے دست قدرت میں ہم
و یہے ہی ہے بس ہوں جیسے اب ہیں۔

اکثریت کے منظور کرنے یا نہ کرنے پرجس'' سلطنت درسلطنت' کا مدار ہووہ اس نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہوسکتی۔ بیتو وہ چیز ہے' جس کوایک جماعت کا طاقتوراجتماعی ارادہ قائم کر تااور قائم رکھتا ہے،خواہ کوئی اس پرراضی ہویا نہ ہو۔ ہندستان کی سیاسی ترقی

یہ سلطنت در سلطنت کا تخیل ہندستان کی سیاسی ترقی کے لیے بھی تو مفید نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہندستان کی ہرقوم سلطنت کے اندرایک سلطنت بنانے کے لیے اُٹھ کھڑی ہوتو فی اس طرح ہندستان کی ہرقوم سلطنت قائم ہی نہیں ہوسکتی ، بلکہ اس کی جگہ فرقہ وارانہ انار کی لے الواقع ہندستان میں کوئی سلطنت قائم ہی نہیں ہوسکتی ، بلکہ اس کی جگہ فرقہ وارانہ انار کی لے ال

جواب

میں نصب العین والے مضمون میں ان کم ہے کم حقوق اور اختیارات کی توضیح کر چکا ہوں ، جو ہندستان میں مسلمانوں کی قومی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ''سلطنت درسلطنت' ہے میری مراد مسلمانوں کا ایک ایساا جمّاعی نظام ہے 'جوا نہی حقوق اور اختیارات کو استعال کر ہے اور جس میں اتنی طاقت ہو' کہ اگر کوئی ان حقوق اور اختیارات میں کمی کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے ۔ آپ اس مضمون کوغور سے دیکھئے ۔ اس میں جن حقوق اور اختیارات کا اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے ، ان میں کون کی چیز ایسی ہے 'جومشتر ک ہندستانی مفاد کے لیے جم کودوسری ہمسایہ اقوام کے ساتھ پورا پورا پورا تعاون کرنے ہے روکتی ہو؟

اگر ہندستان کی دوسری تو میں بھی اپنے مخصوص قومی مفاد کے لیے اس قسم کی خوداختیاری (autonomy) حاصل کرلیس تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں اور ان سب کو ایسی خود اختیاری حاصل ہونے کے بعد بھی ہندوستان کامشترک نظام حکومت بخو بی چل سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات نے صرف نظری سیاست (theoretical politics) کا مطالعہ کیا ہے وہ '' سلطنت ورسلطنت ' کا نام من کرکان کھڑے کرتے ہیں' اور سجھتے ہیں' کہ بدایک نا قابلِ عمل چیز ہے، لیکن عملی سیاسیات میں وسیح یا محدود پیانے پر'' سلطنت ورسلطنت ' کا وجود قریب قریب ہر ترقی یا فتہ ملک میں پایا جا تا ہے اور سیاسی انصاف کے لیے سلطنت ' کا وجود قریب قریب ہر ترقی یا فتہ ملک میں پایا جا تا ہے اور سیاسی انصاف کے لیے '' سلطنت ورسلطنت ' کے قمام دوسرے طبقے '' سلطنت ورسلطنت ' سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہاں ظلم اور بے انصافی کا دور دورہ ہے۔ علاوہ بریں واقعات اس کا شبوت و یہ ہیں کہ '' سلطنت ورسلطنت ' نا قابلِ عمل چیز نہیں ہے۔ ہندوستان کے آئندہ نظام حکومت کی ترقی میں بداگر حارج ہوسکتی ہے ' توصرف اس صورت میں جب کہ اس ملک کی مختلف قو موں کے اندرونی نظامات ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ میں جب کہ اس ملک کی مختلف قو موں کے اندرونی نظامات ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ طرزِ عمل اختیار کریں ، اور اپنی مرضی کو زبر دسی دوسروں پر مسلط کرنا چا ہیں۔ لیکن ہمیں اس فوعیت کی سلطنت در سلطنت مطلوب نہیں ہے' جو انار کی اورخانہ جنگی برپا کرنے والی ہو۔

خالص دارالاسلام ہے کم جس چیز کوہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اولا ہمیں خودا پنے اصولوں کے مطابق اپنے گھر کی تنظیم و اصلاح کرنے کا اختیار و اقتدار حاصل ہو۔ ثانیا ہندستان کی سیای زندگی میں ہم کو اتنا اثر حاصل ہو' کہ اس ملک کا سیای و تعمد نی ارتقاء ہمارے اصولِ تہذیب اور مصالح تو می کے خلاف راستہ اختیار نہ کرنے پائے ۔ اور ثالثا اگر یہ ارتقاء ایسا کوئی راستہ اختیار کرر ہا ہوتو ہم اتنے ہے ہیں نہ ہوں کہ اپنی اجتماعی طاقت سے اس کو روک نہ سکیس یہ تین عناصر مل کر اس مفہوم کی تحمیل کرتے ہیں جے میں ''مسلطنت ور مسلطنت ' سے تعبیر کر رہا ہوں ، اور یہ ایسی چیز ہے' کہ اگر مسلمانوں کے علاوہ ہندستان کی دوسری قو موں کو بھی میصاصل ہو، تو اس سے کوئی بنظمی واقع نہیں ہو گئی ۔ اسرای نقطہ نظر کو چھوڑ کر اگر آپ محض عقل کی روسے انصاف کا تقاضا معلوم کرنا چاہیں تو وہ صرف میہ ہے' کہ جب بندستان تمام تو موں کامشترک وطن ہے' اور اس کی خوش صالی و ترقی سب کے ممل اور سب کی مختوں اور قابلیتوں کا نتیجہ ہے' تو یہاں کسی قوم کو بھی اتنا با اقتد ار نہ ہونا چاہیے' کہ وہ اپنی ان چیز وں کی حفاظت بھی نہ کر سکے جنہیں وہ جان و مال سے زیادہ بحن چاہیے' کہ وہ اپنی ان چیز وں کی حفاظت بھی نہ کر سکے جنہیں وہ جان و مال سے زیادہ بحن چاہیے' کہ وہ اپنی ان چیز وں کی حفاظت بھی نہ کر سکے جنہیں وہ جان و مال سے زیادہ بحن پر رکھتی ہو۔

#### خوف وہراس

آپ کے انداز تحریر سے خوف وہراس کی بوآتی ہے۔ آپ ہندوؤں سے ڈرتے ہیں '
کہ وہ مسلمانوں کو کھا جا تھیں گے۔ کیا یہ خوف محض اس وجہ سے ہے' کہ وہ کثیر التعداد ہیں' اور مسلمان ان کے مقابلہ میں قلیل التعداد ہیں؟ کیا قرآن آپ کو یہی سکھا تا ہے' کہ قو ت اور غلبہ کا مدار کثر ت اور قلت پر ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی بزدلی ہوسکتی ہے' کہ مسلمان ان مشرکیین سے ڈرجا کیں جو ۳۳ کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں؟ مسلمان ایک موحد قوم ہے ،
ان مشرکیین سے ڈرجا کیں جو ۳۳ کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں؟ مسلمان ایک موحد قوم ہے ،
اس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے۔ اس کے اندرایمان کی حرارت ہے کیو کر ممکن ہے' کہ کفار ومشرکیین اس پر غالب ہوجا کیں؟ مسلمانوں کو اپنی قوت پر اعتماد ہونا چاہیے ، اور اس اعتماد پر آزاد بی کی جنگ میں شریک ہونا چاہیے ۔ اگر ان میں عزم اور ہمت ہوتو کسی قوت سے اعتماد پر آزاد بی کی جنگ میں شریک ہونا چاہیے ۔ اگر ان میں عزم اور ہمت ہوتو کسی قوت سے بھی انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ۔ ان پر دو سروں کا رنگ کیا چڑ ھے گا۔ ان کے پاس توصیغة

الله ہے جو تمام رنگوں پر غالب آنے والا ہے۔

بداعتراض چند در چندغلط بہمیوں کا نتیجہ ہے،اورزیادہ تران لوگوں کی طرف سے پیش کیا کیا ہے جنہیں سوچنے سے پہلے بول دینے کی عادت ہے۔انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں خوف ہندوؤں کی طاقت ہے نہیں بلکہ مسلمانوں کی کمزور یوں ،اور ان کمزور یوں سے ہے جنہیں قرآن نے قوموں کے اسباب زوال وفنا میں شارکیا ہے۔قرآن کسی جگہ بھی پنہیں کہتا كەمسلمان صرف اس بنا پردنیا میں غالب ہوں گے كہان كے نام عبدالتداور عبدالرحمان ہیں ' اور کفارصرف اس بنا پران ہے مغلوب ہوجا تمیں گے کہ وہ شیام سندرییا رابرتس جیسے ، مول ہے موسوم ہیں اگر ایسا ہوتا تو قر آن اس تیرہ سو برس کی تاریخ میں نعوذ بالقد ہزاروں مرتبہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہوتا'اگراییا ہوتا توخصوصیت کے ساتھ گزشتہ دوسوبرس کی تاریخ کا ایک ایک کمحہ اس کے''حجوث'' کا زندہ ثبوت ہوتا (معاذ اللہ)۔ بیقر آن رکھنے والےمؤ حدمسلمان جن کا آ پ ذکر فر مارہے ہیں ، چین سے لے کرمراکش تک تھلے ہوئے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ مگر کیا بیہ چین کے بت پرستوں ہے، روس کے ملحدوں ہے، انگلتان، فرانس، ہالینڈ اوراٹلی کے تثلیث پرستوں ہے مغلوب نہیں ہیں؟ یہی قرآن رکھنے والے مؤحد مسلمان صقلیہ اور اندلس میں بھی ہتھے۔ مگر کیا ہے وہاں سے حرف نلط کی طرح مثانبیں دیئے گئے؟ یہی قر آن رکھنے والے مق حدفتنہ تا تار کے زمانہ میں بھی تھے۔ مگر کس چیز نے ان کی تہذیب اور ان کی عظیم الشان سیاسی طاقت کومشر کبین تا تار کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بحیا لیا؟ بید دنیا حقائق کی دنیاہے،خوابوں کی دنیانبیں ہے۔آ کلمہ لااللہ اللہ پڑھ کر بھے ہیں کہ کوئی منتر آپ کوسکھادیا گیاہے جسے پڑھتے ہی طلتم کے پُتلے غیب سے بیدا ہوں گے اور کفار کونہ تینج کر دیں گے۔ آپ قر آن اپنے گھر میں رکھ کر جھتے ہیں کہ کوئی تعویذ آپ کے یاس آیا ہوا ہے جس کابس گھر میں موجود ہونا ہی اے تمام آفات ارضی وسادی ہے محفوظ کر دے گا اور خدا ا پنے قانون فطرت کو آپ کے لیے بدل ڈالے گا۔ وہ تمام اخلاقی عیوب اور وہ تمام قومی امراض اینے اندریالتے رہئے جو کفارومشر کمین اور منافقین کے خصائص میں ہے ہیں۔اور

پھر یہ پندار بھی اپنے دہاغ میں رکھیے کہ ہم وہی مومن ہیں جن سے اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ کَا وَعِدہ کیا گیا تھا۔ اور جب کوئی یا دولائے کہ ان کمزوریوں کے ساتھ آپ کسی انقلاب کے طوفان میں زندہ نہیں رہ سے تو اس کو ہز دلی کا طعنہ دیجئے۔ یہ اگر بہادری اور عقلندی ہے تو اسی بہادری اور عقلندی ہے تو اسی سہوت ہوں۔ اور عقل مندی آپ ہی کو مبارک رہے۔ میں تو اسے خام خیالی اور طفل تسلی سمجھتا ہوں ۔ میر سے نز دیک بیزندگی کے نہیں تباہی کے لیجھن ہیں۔ میں اس سپر سالار کو احمق سمجھتا ہوں جو اپنی فوج کے کمزور پہلوؤں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، جو شیلے الفاظ سے اس میں طاقت کا اپنی فوج کے کمزور پہلوؤں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، جو شیلے الفاظ سے اس میں طاقت کا جھوٹا بندار پیدا کرتا ہے، اور اس خطابت کی شراب بلاتا ہے، تا کہ وہ مدہوش ہو کر تباہی کی خدرقوں میں کو دیڑے۔

بِ شَكَ كَثرَ مِنْ مِعْلَمِهِ وَقَوْتَ كَامِدَارَ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَةٍ عَلَيْكَةٍ عَلَيْكَةٍ عَلَيْكَةٍ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ () فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ ()

ایک حقیقت ہے۔ گر پچھ و چا بھی ہے کہ وہ کون کی اقلیت ہے جوا کھڑیت پرغالب آتی ہے؟ وہ اقلیت جس میں نظم ہو، جس میں اطاعت امر ہو، جس میں وحدت ہو، جس میں ایک نصب العین پرکامل اتفاق ہو، جس میں اپنے نصب العین کی خاطر اجتماعی جدو جہد کرنے اور جان و مال کی قربانیاں وینے کا جذبہ ہو، جس کے افر ادمیں سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی بلندی ہو، جس کے افر ادمیں سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی بلندی ہو، جس کے افراد اپنی تہذیب کے اصولوں پر تختی کے ساتھ عامل ہوں، اور جس میں منافقین کا وجود عنقاء ہو۔ ایسی اقلیت اگر آپ ہیں تو ۲۲ کروڑ ہندو کیا چیز ہیں، تمام دنیا کے کفار مل کر بھی آپ کو مثانہیں سکتے لیکن فی الواقع کیا آپ ایسی ہی اقلیت ہیں؟ ایسی اقلیت ہیں؟ ایسی اقلیت ہیں؟ ایسی اقلیت بیں کا کروڑ وں افر ادکو غلام بنانے میں کیے کا میاب ہوگئے۔ بچوں کی طرح خواب ندد کھئے۔ ہوش میں آکر اس د ماغ بنانے میں کیے کامیاب ہوگئے۔ بچوں کی طرح خواب ندد کھئے۔ ہوش میں آکر اس د ماغ بیں کہ کر اِلْ الله پڑھ کر آپ نے خدا پر کوئی احسان کیا ہے جس کے معاوضہ میں وہ آپ بیں کہ کر اِلْ آلیله پڑھ کر آپ نے خدا پر کوئی احسان کیا ہے جس کے معاوضہ میں وہ آپ بیں کہ کر اِلْ آلیله پڑھ کر آپ نے خدا پر کوئی احسان کیا ہے جس کے معاوضہ میں وہ آپ بیں کہ کر اِلْ آلیله پڑھ کر آپ نے خدا پر کوئی احسان کیا ہے جس کے معاوضہ میں وہ آپ

<sup>(</sup>١) بارباايد بواكرايك قليل كروه القدك اذن سے ايك برا ب كروه برغالب آكيا بـ [ البقره 249:2)

میں نظم پیدا ہور ہاہے، وہ ایک مرکز کی اطاعت پر جمع ہور ہی ہے، وہ ایک نصب انعین کی خدمت کے لیے قربانیوں پر آمادہ ہے،اس نے اپنے منافقین کا بڑی خد تک استیصال کر دیا ہے، وہ اپنے افراد میں سیرت کی مضبوطی پیدا کر رہی ہے۔اس کے مقابلہ میں آپ خود اپنا حال بھی دیکھے سکتے ہیں۔آپ میں کوئی نظم نہیں ،کوئی مرکزیت نہیں ،کوئی متفق علیہ نصب العین نہیں، کوئی صاحب امر شخص یا جماعت نہیں جس کی آپ اطاعت کریں۔ آپ کی مختلف یار شاں ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہور ہی ہیں بھی جھانسی میں بھی بجنور میں ، بھی مراد آباد میں، خانہ جنگی کے لیے آپ کے اکھاڑے بریا ہوتے ہیں۔خم ٹھونک ٹھونک کر بھائی کو بھائی چیلنج دیتا ہے، اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار لیتا ہے، تو اغیار کے سامنے اپنی برادر کشی پیسینہ تان تان کر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ آب کے افراد کیرکٹر کی ایسی كمزورى كااظهاركررہے ہيں جوسارى قوم كى ہواا كھاڑے ديتى ہے۔ آج اس گروہ میں ہیں ' توکل دوسر ئے گروہ میں۔ آج بیرطافت غالب ہے تواس کے ساتھ ہیں بکل دوسری طافت اُ بھرتی نظر آتی تو دفعتۂ انہوں نے بھی اپنی وفادار بوں کارخ بدل دیا۔افرادتو در کنار آپ کی جمعیتوں تک کابیرحال ہے کہان میں کسی قسم کی استقامت رائے ہیں یائی جاتی ۔غیر مسلم خواہ کوئی طرزمل اختیار کریں، دو چاراسلامی جمعیتیں ان کی مخالف ہوں گی' تو دو چاران کا ساتھ ویے کے لیے بھی کھڑی ہوجا تمیں گی ،اور رہ حقیقت دنیا پرآشکارا کردیں گی کہ سلمانوں میں بہت آسانی سے تفرقہ ڈالا جاسکتا ہے، کیا یہی وہ قومی سیرت ہے جس کو لے کرآپ کے لیے كَمْرِينَ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرٌ قُلْ القرر 249:2 كالمجرز وصادر موكا؟

قرآن اورسیرت رسول الله سافین آیین کود کھے۔آپ کومعلوم ہوگا کہ خدا کے قانون میں جانب داری کہیں نہیں ہے۔ جواس قانون کے خلاف چلے گا، خواہ وہ مومن ہی کیول نہ ہو، پیس ڈالا جائے گا، اور جواس کی شرائط پوری کرے گا، خواہ وہ کا فرومشرک ہی کیول نہ ہو، غالب اور فتح یاب ہوگا۔ صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کرایمان کی حرارت اورسیرت اسلامی خالب اور فتح یاب ہوگا۔ صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کرایمان کی حرارت اورسیرت اسلامی کا استحکام رکھنے والی جماعت تو کوئی نہیں ہوسکتی۔ گرایس کی کال الایمان جماعت بھی مشرکین سے متعدد دم تبہ فلکست کھا گئی، اور وہ بھی کس حالت میں؟ جب کہ خود سرکار رسالت آب صلی

الله عليه وسلم ان كے درميان موجود ستھ اور بنفس نفيس ان كى قيادت فر مارہے ہے۔ جنگ احد میں صرف اتنا ہی قصور تو ہوا تھا' کہ مونین کے دلوں میں مال کی محبت آگئی اور انہوں نے ا پنے سروار کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر کو پو جنے والے خدائے واحد کی عبادت كرنے والول ير چيره وست ہو كئے اور خود رسول الله سالين ان كے ہاتھوں زخمی بُوے - حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصْيُتُمْ مِّنَّ بَعْدِ مَا أَرْدَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ \* .... وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدِوَّ الرَّسُولَ يَنْعُو كُمْ فِي أَخُرْ سُكُمْ فَأَثَابُكُمْ عَمَّا بِغَيِّر (۱) جنگ حنین میں صرف اتن ہی کو تا ہی تو ہو گئے تھی' کہ سلمانوں کواپنی کثریت پر ناز ہو گیا تھا۔ قانون فطرت نے اس کی سزایہ دی کہ شرکین کے مقابلہ میں ان کے یا وُں اکھاڑ دیئے۔ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ الْأَاعَجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْارْض بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّنْدِرِيْنَ٥ (٢) جوخداايے بلاگ قانون كے ساتھا اس كا سُات پر حکومت کررہا ہے اگر اس ہے آپ بہتو تع رکھتے ہیں کہ اہلِ ایمان کی صفات سے عاری ہونے کے بعد بھی وہ آپ کی حمایت کرے گااوران مشرکین کے مقابلہ میں آپ کو ثابت قدمی بخشے گا جوال کے قانون طبیعی کی شرا نطآ پ سے زیادہ بہتر طریقہ پر پوری کررہے ہیں ،تو میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ عقل سلیم اور علم قر آن دونوں ہے محروم بیں۔

#### 

<sup>(&#</sup>x27;) یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافر مانی کی بعد اس کے کہتم کود کھا چکا تمہاری خوشی کی چیز۔ جب تم چڑھے جاتے تھے اور چیچے پچر کرنے دیکھتے تھے کسی کو اور رسول پکارتا تھ تم کوتمہارے چیچے ہے پھر پہنچا تم کوغم عوض میں غم کے۔ (آل عمران 153:35-152)

<sup>(\*)</sup> اور حنین کے روز ، اس روز تمبیل اپنی کثر ت تعداد کا غرہ تھا۔ گر دو تمبارے کام کچھ نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہوگئی اور تم پیٹے پھیر کر بھاگ نکلے۔ (التوبہ 25:9)



پچھلے دو حصول میں جو مضامین دیے گئے ہیں انہوں نے متحدہ ہند ستان کے طول وعرض میں ایک ہلچل مجادی اور مسلمانوں کو ایک نئے طرز پر سوچنے کی دعوت دی۔ اس سے بجا طور پر اس امرکی پیاس پیدا ہوئی کہ رائج الوقت تحریکات کاتفصیلی جائزہ لیا جائے اور مسلمانوں کو جوراستہ دکھا یا جار ہاتھا اس پر مسلمان شقید کر کے بتا یا جائے کہ متحدہ قو میت کی راہ کتنی خلط اور تباہ کن تھی۔ مسلمان شقید کر کے بتا یا جائے کہ متحدہ قو میت کی راہ کتنی خلط اور تباہ کن تھی۔ نیز یہ بھی بتا یا جائے کہ ہندستان کے سیاسی مسئلہ کے مختلف عل کیا ہو سکتے ہیں اور ان میں مسلمانوں کے لیے نفع بخش راہ کون تی ہے۔ یہ مضامین ۱۹۳۸ء میں لکھے گئے اور متحدہ قو میت کی تحریک سے مسلمانوں کو کاشے اور حکومتِ الہیہ کی ضرورت کا حساس پیدا کرنے میں غیر معمولی طور پر مفید ومؤثر ہوئے۔ یہ مضامین مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش حصد دوم کی شکل میں بار بار جھپ یہ مضامین مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش حصد دوم کی شکل میں بار بار جھپ پیں۔

## لفزيم (۱)

تحسی قوم کے لیے اس دفت سے زیادہ پریشانی وسرائیمگی کااورکوئی وفت نہیں ہوتا جب وہ دیکھتی ہے کہاں کے گردو پیش ساراماحول اس کے خلاف بدل گیا ہے، زندگی کے کارخانہ کو چلانے والی تمام طاقتیں ان اصول اور ان منا ہج کے خلاف چل رہی ہیں جن پر اعتقاداُ و عملاً اس کے وجود تو می کی اساس قائم ہے، اور وہ اس در خت کی طرح ہوکررہ گئی ہے جس کے کے زمین ، ہوا، یانی ،موسم ،سب کے سب ناموافق و ناساز گار ہو گئے ہوں۔بدستی ہے آج ہم ہندستان کے مسلمان اسی صورت حال ہے دو چار ہیں۔ ڈیز ھصدی ہے زیادہ مدت ہم پرای حالت میں گزرگئی ہے،اورروز بروز بیحالت شدیدتر ہوتی جار ہی ہے۔ہندستان کی کسی دوسری قوم کو میہ پریشانی نہیں آئی۔اس لیے دوسرے لوگ اس انجھن کو بآسانی نہیں سمجھ سکتے' جس میں ہم مبتلا ہیں۔ان کے لیے ہر بدلی ہوئی صورت کے مطابق بدل جانا اور اپنی ہیئت کو ہرسانچے میں ڈھال لینامبل ہے۔ان کے اعتقادات اور اصولِ حیات ان کے وجود سے الگ ایک چیز ہیں' جن کے بدل جانے اورسراسرالٹ جانے کے بعد بھی ان کا وجود جوں کا تول رہتا ہے۔ لیکن ہمارے اعتقادات اور اصول حیات عین ہمارا وجود ہیں، اور ان کے بدل جانے کے معنی میں ہیں کہ ہم ہم نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ہندوستان کے حالات نے بلٹا کھایا ہے ہم ایک البحض میں مبتلا ہیں، اور بیا بجھن بڑھتی جارہی ہے، کیونکہ ہمارے گردو پیش ایک ایسا ڈھانچہ بن گیا ہے اور بنتا جار ہاہے جس میں ہم کسی طرح ٹھیک

انگریزی حکومت جب ہندوستان پرمسلط ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ماحول میں

<sup>(</sup>١) ميضمون جمادي الاخرى ١٣٥٥ الصير لكها كيا\_مرتب

ایک ہمہ گرتغیر رونما ہونا شروع ہوگیا۔ ہم صرف مقام عزت واقتد اربی ہے گرانہیں دیئے بلکہ ایک غیر مسلم غلبہ واستیلاء کا یہ نتیجہ روز بروز زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آنے لگا کہ ہمارے گردو پیش افکار، نظریات، اصول اخلاق، طرز تمدّن، معیار تہذیب، قوانین معاشرت ومعیشت، نظام حکومت وسیاست، غرض ایک دنیا کی دنیا برلتی جاربی ہے اور اس کی ہر چیز ہمارے اجتماعی مزاج اور ہماری قومی طبیعت کے بالکل خلاف ہوتی جاتی ہے۔

اول اوّل اوّل ہم نے کوشش کی کہ پتھر کی ایک چٹان بن کرتغیر وانقلاب کی اس رو کے مقابلہ میں ڈٹ جائیں۔اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کے ہم اہل بھی نہ تھے۔صدیوں کے جمود نے ہم میں اتنی صلاحیت ہی ہاقی نہ رہنے دی تھی 'کہ ہم اس انقلاب کی حقیقت کو بمجھ سکتے ، اور نہ اتنی طاقت ہاقی حجوزی تھی' کہ سوچ سمجھ کران تدابیر کومل میں لاتے جو کسی انقلاب کے مقابلہ میں اختیار کرنی چاہئیں۔ اتنی صلاحیت اور طاقت ہم میں ہوتی' تو یہ انقلاب رونما ہی کیوں ہوتا؟

ایک صدی تک خوب پسنے اور مادّی واخلاقی حیثیت سے تباہ ہوجائے کے بعد بدراز ہم پر کھلا کہ تغیرات زمانہ کے سیلاب کا مقابلہ جامد چٹان بن کرنہیں کیا جاسکتا۔اس کے بعد ہمارے دانش مندول نے ہمیں ایک اور پالیسی کی تلقین کی اور وہ پیھی کہ:
مارے دانش مندول نے ہمیں ایک اور پالیسی کی تلقین کی اور وہ پیھی کہ:
زمانہ ہاتونساز دتو ہازمانہ بساز (۱)

ہم نے کہا کہ آؤای کو آزمادیکھیں، شایدا ہے آپ کو کچھ بدل کرہم اس نے ڈھانچہ میں ٹھیک بیٹے سکیس ہے جانچہ ہم نے پہلے مغربی تعلیم کی طرف توجہ کی اورا ہے آپ کوزمانے کی رو کے ساتھ بہنے کے لیے تیار کیا۔ پھر غیر مسلم حکومت کی بارگاہ میں درخور حاصل کرنے کی کوشش کی تا کہ اپنی کھوئی ہوئی ما ڈی طافتوں میں ہے کم از کم ایک معتدبہ حصہ بازیافت کر لیس۔ پھرا ہے ملک کے جدید سیاسی تغیرات سے ہم آ ہنگ ہونے کی کوشش کی کہ زمانہ کا سیا بجس طرف جار ہا ہے ای طرف سب کے ساتھ ہم بھی جا تھیں۔

<sup>(</sup>ا) اگرز ماندتیرے ساتھ نیس جیٹا جیسا تو زمانے کے ساتھ بنا کرد کھ۔

یہ تغیرات جوہم نے اپنی پوزیش میں کیے، ان سب میں ہمارے پیشِ نظر میہ سلک رہا کہ اپنی خودی کا تحفظ بھی کرواور زہانے کے ساتھ بھی چلو لیکن ستر برس کے تجربے پرایک غائر نگاہ ڈال کر و کیھئے، کیا اس زہانہ سازی کے دور میں ہم اپنی خودی کو محفوظ رکھ سکے ہیں؟ واقعات کی نا قابل تر دید شہادت ہے کہ ایسانہیں ہوا، اور عقل اس کومحال کہتی ہے کہ جھی ایسا ہوسکتا ہے۔ یہ مکن ہی نہیں کہ چو کھو نے سانچ میں آپٹھیک بھی بیٹھیں اور اپنی ہیئت کی گولائی کو تبدیل بھی نہ کریں۔ دریا کے رخ پر بہیں بھی اور اپنی جگہ پر قائم بھی رہیں۔ یہ دو با تیں بالکل متضاد ہیں اور ان کو جمع کرنا صری عقل کے خلاف ہے۔

مغربی تعلیم کے تجربے سے کیا ثابت ہوا؟ یہ کہ جو ماحول ہم پر مسلط ہے اس میں سے
ایک عضر لیعنی '' تعلیم'' کو ہم دوسرے عناصر سے الگ کر کے نہیں لے سکتے۔ دوسرے عناصر
جن کے ساتھ اس عضر کاغیر منفک رابطہ ہے، خود بخو داس کے ساتھ آتے ہیں۔ زندگی کا ایک اور نقط نظر ، اخلاق کے بچھ دوسرے اصول ، اشیاء کی قدرو قیمت متعین کرنے کا ایک مختلف معیار ، متمدن زندگی کے بچھ زالے ڈھنگ ، جوسب کے سب اسلام سے بالکل برگانہ ہیں ، معیار ، متمدن زندگی کے بچھ زالے ڈھنگ ، جوسب کے سب اسلام سے بالکل برگانہ ہیں ، اور ان سب کے جع اس ایک چیز کو قبول کرتے ہی خواندہ و ناخواندہ آنے شروع ہوجاتے ہیں ، اور ان سب کے جع ہوج نے سے مسلمان خود بخو دامسلمان بنتا چلا جاتا ہے۔

سرکارفرنگ کے دربار میں پہنچ کرہمیں کیاسبق ملا؟ یہ کہ دین ، ایمان ، اخلاق ، تہذیب حمد تن سب کچھا یک روٹی کے عوض دے دواور روٹی بھی پیٹ بھرند ملے۔ اپنی خودی کوقربان کے بغیروہاں سے تم کچھ بیس یا سکتے ۔ اوراس قربانی کے بعد بھی تمہاری حیثیت ایک خادم سے بڑھ کر نہیں ہوتی جوایک متاع حقیر کی طرح آ قا کے مفاد پر جھینٹ چڑھادیا جا تا ہے۔

سیاسی میں زمانہ سازی کا کھل کیا ملا؟ یہ کہ تمام سیاسی تغیرات جواب تک ہوئے اور آئندہ ہونے والے ہیں، ہمارے نظریات عمرانی کے بالکل خلاف اور خداوندانِ فرنگ کے نظریات عمرانی کے عین مطابق ہیں۔ ان کا نظریات عمرانی کے اصول جمہوریت، ان کے اصول جمہوریت، ان کے تصورات حکومت وسلطنت، انہی چیزوں پرتمام جدید تغیرات کی بنار کھی گئی ہے اور ہمارے وجود لیے ایسے تغیرات سے اپنے آپ کو ہم آ ہنگ کرنے کے معنی اپنے وجود کو ایک دوسرے وجود

میں بالکا شحلیل کردیئے کے ہیں۔

ان تجربات کے بعداب ضرورت ہے کہ ہم اپنی دوسری پالیسی پر بھی نظر ثانی کریں۔
پہلی پالیسی قریب قریب سو برس کے تجربہ سے غلط ثابت ہوئی اور اسے بدلن پڑا۔ دوسری
پالیسی کوستر برس کے تجربے نے غلط اور غلط ہی نہیں مہلک ثابت کر دیا۔ اس کو بھی بدلنا اور
بہت جلدی بدل ڈ النا چاہیے۔ اب ہمارے لیے صرف تیسری پالیسی باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ
ہے کہ:

### ز مانه با تونساز دوتو باز مانه متیز

جوڈھانچة تمہارے گردوپیش چھاگیا ہے اسے تم الگ بھی نہیں رہ سکتے ، اوراس میں اپنی خودی قربان کے بغیر ٹھیل بھی نہیں جیٹھ سکتے ، لہٰذا آؤاب مردوں کی طرح لڑکراس ڈھانچ کوتوڑ ڈالواورا ہے مجبور کروکہ تمہاری جیئت کے مطابق بے جس سلاب میں تم گھر گئے ہواس کے ساتھ بہنے میں تمہارا وجود نمک کی طرح تحلیل ہواجا تا ہے ، اوراس کے مقابلہ میں جامد چٹان بن کرتم اپنی جگہ جم بھی نہیں سکتے ، لہٰذا آؤ، اب بہادروں کی طرح اُٹھ کراس سلاب کا رخ پھیر دواورا ہے اس رخ پر بہنے کے لیے مجبور کرو جو تمہاری فطرت مسلمہ کے سلاب کا رخ پھیر دواورا ہے اس رخ پر بہنے کے لیے مجبور کرو جو تمہاری فطرت مسلمہ کے مقتضاء سے مطابقت رکھتا ہو۔ ہوسکتا ہے 'کتمہیں اس میں کا میا بی نہ ہو۔ بہت ممکن ہے 'کتم بیں اس میں کا میا بی نہ ہو۔ بہت ممکن ہے 'کتم بیں اس میں کا میا بی نہ ہو۔ بہت ممکن ہے 'کتم بیں اس میں کا میا بی نہ ہو۔ بہت ممکن ہے 'کتم بیں اس میں کا میا بی نہ ہو۔ بہت ممکن ہے۔ خود ہی اس لڑائی میں ہلاک ہوجاؤ۔ مگر بکری کی زندگی کے سو برس سے شیر کی زندگی کا ایک دن بہر حال زیادہ قیمتی ہے۔

یمی انقلابی ذہنیت ہے جے میں اب مسلمانوں میں ،خصوصانان کے نوجوانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ انقلابی ذہنیت یکا یک پیدانہیں ہوتی۔ زمانہ کی سخت کھوکریں کھا کھا کر آ ہستہ آ ہستہ دماغ درئی پر آ تا ہے اور ان کھوکروں کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ انقلابی فہنیت اس کے اندراتر تی ہے۔ اس دوران میں آ دمی کو بڑے سخت مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہر والوں سے گزائی اور لڑائی بھی چوکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ قدیم پالیسی جن والوں سے کہا گھر والوں سے لڑائی اور لڑائی بھی چوکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ قدیم پالیسی جن دماغوں میں گہری جمی ہوئی ہوتی ہے وہ انقلاب کی دعوت سن کراق ل تو اس کامفہوم و مدعا ہی

<sup>(</sup>ا) اگرزمانه تیرے ساتھ ہیں چاتا توزمائے کے ساتھ لڑائی کر۔

نہیں جھ کتے ۔ پھر پھے بھے بھی ہیں تواسے اپنے عادی تصورات کے خلاف پاکر مشتعل ہوجاتے ہیں۔ کوئی بھستاہ کہ یہ کوئی نیادوکان دارآ یا ہے جو ہماری پرانی جمی ہوئی دوکانوں کے مقابلے میں اپنی دوکان جمانے کے لیے یہ با تیں کررہا ہے۔ کوئی خیال کرتا ہے کہ یہ کوئی گری سازش ہے جھے وشمنوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ تیار کیا ہے۔ کوئی تیوری بدل کر کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بال قومی خدمت میں سفید کیے ہیں ان کے مقابلہ میں نو خیز طفل کمت ہو کر تمہیں زبان کھولتے شرم نہیں آتی۔ کوئی آواز کتا ہے کہ منا ہائی آلا ہمتی مقابلہ میں نو خیز طفل میں نو جن کہ کہنا آلا ہمتی ہوئے ایک پرستانہ نگاہ اس رو کے خلاف تیر نے والی مجھی پر ڈالتا ہے اور بس یہ کہہ کر آگے ہوئی ای ہے کہ کہ سے ہوں۔

پھر پرانے خیالات کی ایک دنیا ہوتی ہے جے انقلاب کے دائی کوتوڑ تا پھوڑ تا ہوتا ہے اور نئے خیالات کی ایک دنیا ہوتی ہے جواسے بنانی پڑتی ہے۔ لوگ پرانے خیالات سے ہٹ نہیں سکتے 'جب تک کہ نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ تنقید کر کے ان کی بنیادیں نہ ہلادی جائیں۔ اور نئے خیالات قبول نہیں کر سکتے 'جب تک کہ تھیری افکار کو حکمت عملی کے ساتھ پیش کر کے انہیں قابل قبول نہ بنادیا جائے 'اور محقول دلائل کے ساتھ انہیں مطمئن نہ کر دیا جائے 'کہ اس مضبوط ڈھانچ کوجس کی گرفت میں طوعاً یا کرا ہا آگئے ہو، یوں تو ڈا جاسکتا ہے 'اور اس کی جائی ہو۔ اور اس مضبوط ڈھانچ کوجس کی گرفت میں طوعاً یا کرا ہا آگئے ہو، اور بید دوسرا ڈھانچ اس کی جگہ بیڈھائے ہو، اور بید دوسرا ڈھانچ اس طرح بننا ممکن ہے۔ اس کام میں تخر بی شقید اور جدید تعمیر دونوں ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں۔ طرح بننا ممکن ہے۔ اس کام میں تخر بی شقید اور جدید تعمیر دونوں ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں۔ جب تک بید دونوں کام محمیل کے قریب نہیں بہتی جاتے ، غلط فہیوں ، بدگمانیوں اور پریشان 'خیالوں کا ایک گہرا غبار ہر طرف چھایا رہتا ہے 'جس کی وجہ سے پرانے خیالات کے معتقدین اور جدید دقد یم کے درمیان بھٹنے والے نہ بذیبین کے انبو و کشر کو انقلا بی نصب العین کا نقطہ صاف نظر نہیں آ سکتا کہ دو ہ اس پرجمع ہو سکیں ، اور جب تک بینقط داضح ہوکراس قابل

<sup>(</sup>۱) میض بجزال کے کہ تمہاری طرح کا ایک (معمولی) آدمی ہے اور پھوٹیں (اس دعوے سے )اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہے رہز ہوکر دہے۔ (المومنون 24:23)

نہیں بن جاتا کہ توم کی عملی تو تیں اس پر مجتمع ہوں اس وقت تک عملی جدوجہد کی راہ میں کوئی قدم آئے نہیں بڑھ سکتا۔ پس یوں سمجھئے کہ ابتدائ سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ قدیم خیالات کا طلقہ پہیم ضریوں سے توڑا جائے اور جدید خیالات کے لیے راہ صاف کی جائے۔

تخریبی تنقید کے مرحلے میں ایک بڑی مشکل بید پیش آتی ہے کہ قدیم پالیسی کی غلطیاں اور مفز تیں ثابت کرنے کے لیے اس پالیسی پر چلنے اور چلانے والوں کو تنقید کا ہدف بنائے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اور بیابیا کام ہے کہ جے دل پر پتھر رکھ کرانجام دینا پڑتا ہے۔ اس میں آدمی کو بہت ہی دوستیوں ، بہت سے پرانے تعلقات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور بہت سے ان بزرگوں کی ناراضی مول لینا ہوتی ہے جن کا وہ تمام عمر احترام کرتا رہا ہے۔ اور جن کی بزرگی کے احترام سے اس کا دل بھی خالی نہیں ہوتا۔ اس میں آدمی کو اس امر کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں تنقید کی شدت سے وہ جواب میں ضدنہ پیدا کر دے ، اور کہیں جوائی حیلے خوداس کے ذبنی توازن کونہ بگاڑ دیں۔ غرض اس خارز ارسے اس کو بہت ہی سنجل کرگرز رنا پڑتا ہے اور مروقت اپنے اعصاب کی بندش چست رکھنی ہوتی ہے۔

انقلابی ذہنیت پیدا کرنے کے لیے تدریج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔لوگوں کی قوت تخل سے زیادہ خوراک دینا بھی مہلک ہے اور جتی خوراک کی طلب ان میں بیدا ہو چکی ہواس ہے کم دنیا بھی برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہاں قدم قدم پرآ دمی کی تو ت فیصلہ کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور صرف خدا بی کی مدواس کو حالات کا سحیح اندازہ کرنے اور ٹھیک وقت پر ٹھیک قدم اٹھانے کی طاقت بخش سکتی ہے۔

میں اپنی کمزور ایوں سے خوب واقف ہوں ، اور انہی کمزور ایوں کا احساس ہے جو مجھے ہر وقت مجبور کرتا ہے کہ میں خداوند عالم سے علم صحیح اور عقلِ سلیم کے لیے دعا کروں محفل فرض کی پکار نے مجھے مجبور کر کے اس کام پر آ مادہ کیا ہے جس کے دشوار گزار مرحلوں کود مکھ کر دوسری طرف میری روح لرزاٹھتی ہے۔ بہر حال محفل ایک طرف اور اپنی کمزور یوں کود کھے کر دوسری طرف میری روح لرزاٹھتی ہے۔ بہر حال محفل خدا کے بھر و سے پر میں نے اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے اور ان تمام حکمتوں کو پیشِ نظر رکھ کر جن کی طرف او پر اشارہ کر چکا ہوں ، اپنے انقلا بی مشن کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔

پچھے دو حصوں میں جومضامین پیش کیے گئے ان کوم تب کرتے وقت میں نے خاص طور پراس بات کو ملحوظ رکھا تھا'کہ ابھی محض لوگوں کو چونکا نے اور ان کے د ماغوں کو انقلا بی تصوّرات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے ، اس لیے میں نے مسلمانوں کی پچھلی تاریخ، ان کے موجودہ حالات اور ان کے گردو پیش کام کرنے والی قو توں کے رجحانات پرایک سرسری تیمرہ کرتے ہوئے یہ بتانے پراکتفا کیا تھا'کہ کرتم ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اور باہر سے کس قسم کے خطرات تم کو گھیرے ہوئے ہیں' اور تہہاری تہذیب کی فطرت سے تمہارے ماحول کی طاقتیں کس طرح متصاوم ہور ہی ہیں۔ اور تہہاری تہذیب کی فطرت سے تمہارے ماحول کی طاقتیں کس طرح متصاوم ہور ہی ہیں۔ اس تیمرے کے ساتھ میں نے جدیدا نقلا بی نصب انعین کی طرف محض چندا شارات کیے تھے' اور انہیں قصد ازیادہ واضح نہیں کیا تھا تا کہ اچا تک ایک زالی آ واز س کر طبائع آ مادہ بغاوت نہ ہوجا نمیں۔

اباس حصہ ہیں، ہیں ایک قدم اور بڑھار ہاہوں۔اب میں نے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہندستان کے موجودہ سیاسی نظام اوراس کی بنیادوں کا تجزیہ کیا ہے اور ایک ایک مقام پر انگل رکھ کر بتایا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے لیے بلاکت ہے،اور یہاں ان کے لیے نقصان ہے،اور یہاں ان کے کے نقصان ہے،اور یہاں ان کے مراج قومی کے منافی ہیں۔ یہان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے یہ غلافہی پھیلار گھی ہے کہ مسلمانوں کو خوش خیالی خطرات سے ڈرایا جارہا ہے۔اس کے بعد ہیں نے مسلمانوں کے ان رہنماؤں کی پالیسی پر تنقید کی ہے جواب تک ' زمانہ ہا تو نساز و تو ہازمانہ ہیں۔ بیار انظام کو ہوں کا تو ان رہنماؤں کی پالیسی پر تنقید کی ہے جواب تک ' زمانہ ہا تو نساز و تو ہازمانہ کیا ملک پر چلے جارہے ہیں۔ جس قدر دلائل و شواہد ہیں فراہم کر سکتا تھا ان سب سے کام لے کر میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے' کہ یہ پورانظام کو محدت و سیاست جوہم پر زندگی کی بنا قائم ہے،اور اس نظام کو انہی بنیادوں پر قائم رکھ کرا ہے آپ کو جوں کا توں یا کسی قدر شخفظ کے ساتھ اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرنا سر اسر ایک غیر دانش مندا نہ طریق کار نے ،اور مسلمان اس طریق کار سے ہرگز ،کسی فلاح کی ،اور فلاح کیا معنی ،اپنی بقا کی بھی اُمید نہیں کر سکتے۔اس بحث سے میر اواضح مقصد ہے 'کہ خیالات ،مقاصد اور پالیہ یوں میں جو نہیں کر سکتے۔اس بحث سے میر اواضح مقصد ہے 'کہ خیالات ،مقاصد اور پالیہ یوں میں جو نہیں کر سکتے۔اس بحث سے میر اواضح مقصد ہے 'کہ خیالات ،مقاصد اور پالیہ یوں میں جو

اشتباه والتباس اورالجھاؤاں وقت پایا جارہا ہےاسے ختم کردیا جائے، جومختلف اور متضاد راستے اس وقت خلط ملط اور گڑیٹر ہو گئے ہیں ان کو الگ الگ کر کے دین قیم کی راہ اور طاغوت کی راہ کو بالکل ایک دوسرے سے ممیز کردیا جائے 'اورلوگوں کومجبور کر دیا جائے' کہ دونول میں سے کسی ایک ہی راستہ کو اپنے کیے منتخب کریں۔ جو وطن پرست ہیں اور ایک مندستاني قوميت مين جذب بهونا جائي جين وه على وجد البصيرت اور على رؤس الاشهاد اس راستے پر جائمیں' اور میں مجھ کر جائمیں کہ بیراستہ اسلام کے راستہ کے خلاف جا رہا ہے' اور جو مسلمان ہیں' اورمسلمان رہنا چاہتے ہیں وہ قوم پرسی اور نیشنلزم کا نام لینا حجوڑ دیں اور اس تحریک سے الگ ہوجا کیں جو اسلامی قومیت کو وطنی قومیت میں تحلیل کرنا جاہتی ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں بھھے کہ میں ان لوگوں کے موقف کو ناممکن الوقوف بنا دینا جا ہتا ہوں'جو بیک وقت دوکشتیوں میں یا وک رکھنا جا ہے ہیں' اور نہیں شجھتے کہ ریمخالف سمتوں میں جانے والی کشتیال ہیں۔سب سے آخر میں میں نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیہ بتایا ہے کہ ہمارے کیے اب سے تو می پالیسی کیا ہے اور اس کو کس طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو پوراجواب مل جائے گا جواس غلط خیال میں خرص وتخمین کے تیر تکے جلا رہے ہیں کہ ميرے پاس صرف سلب ہي سلب ہے، اثبات وا يجاب بيس ہے۔ 公公公公公

باب ۸

# مسلمانوں کی غلط نمائندگی اور اس کے نتائج

بیسوال که مندستان کے مسلمان کیوں بے چین اور غیر مطمئن ہیں ،اور کیوں اپنے ملک کی اس سیاسی جدوجهد میں ،جس کو'جنگ آزادی'' کہا جا تا ہے،اپنے شایان شان حصہ بیس ليتے، ايك ايمامعمد بن كيا ہے جسے جھنا صرف غيرمسلموں ہى كے ليے ہيں، بلكہ خود بہت ہے مسلمانوں کے لیے بھی دشوار ہوگیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت اس شیرخوار بچے کی ی ہے جوا پی تکلیف پرروتااور ہڑ پتاہے، مگر ٹھیک ٹھیک بیبیں بتاسکتا کہاں کر تکلیف کیا ہے جس پروہ رواور تزیب رہاہے۔ حتیٰ کہ بسااوقات غیرتوغیر ،خوداس کی اپنی مال کو بیشبہ ہونے لگتاہے کہ اے فی الواقع کوئی شکایت نہیں پھن ضد چڑھ گئی ہے۔اس وفت ضرورت تھی كمسلمان توم كے ذبن كو تھيك تھيك پڑھ كراس كى بے جيني اور بے اطميناني كے تقيقي اسباب وریافت کیے جاتے ،اس اصل مسئلے کوواضح اور مقع صورت میں پیش کیا جاتا جو ہندوستانی مسلم توم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور بیہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کامسلمان فی الواقع چاہتا کیا ہے۔ نیزمسلمان کے نقطۂ نظر سے ہندوستان کے موجود حالات اور مستقبل کے رجی نات کا تجزیہ کر کے صاف صاف بیان کر دیا جاتا ہے کہ س طرح یہاں ایسا ماحول پیدا ہور ہا ہے اور ہوتا جار ہاہے جس کومسلمان ابنی قومی زندگی کے لیے مہلک سمجھتا ہے۔ صرف یہی ایک صورت تھی جس سے مسلمانوں کی اپنی پراگندہ خیالی، اور غیرمسلموں کی حیرانی، " انی اور بدتد بیری کا خاتمه ہوسکتا تھا۔بعض غیرمسلموں نے اس ضرورت کومحسوس کیا اور اس ہے کو بھے اور مسلمانوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش بھی کی مگروہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہو سکے۔ بیام دراصل ایسے لوگوں کے کرنے کا ہے جن کے احساسات جمہور مسلمین کے احساسات ہے متحد الاصل ہیں اور اس کے ساتھ جن میں سیر

قؤت بھی ہے کہ اپنے اندر جو کچھ موں کریں اس کی واضح تصویر خارج میں تھینچ کرر کھ دیں۔
مسلمانوں کے صاحب علم وصاحب فکرلوگوں نے اس باب میں جس غفلت سے کام لیا
ہے اس کا نتیجہ ہم بیدد مکھ رہے ہیں کہ بیمسئلہ بالکل نا اہل اور نا قابل اعتماد لوگوں کے ہاتھوں
میں تھلونا بن گیا ہے اور انہوں نے اس کونہایت غلط طریقوں سے بیش کرکے دوسروں ہی کو
نہیں ،خودا بی قوم کو بھی پریشان خیالیوں اور غلط نہیوں میں مبتلا کردیا ہے۔

ان میں سے ایک بڑی جماعت تو اسلام کا سیح علم ہی نہیں رکھتی ،اور نہ اس حقیقت کو سیمی سکتی ہے' کہ مغربی عدوم کے فروغ ،غیر مسلم حکومت کے اقتدار ، اور اب جدید نیشنل ازم کے بڑھتے ہوئے سیلاب ہے مسلم تو م کے لیے فی الواقع کون سابنیا دی سوال پیدا ہوگیا ہے۔

یہی لوگ بغیر سمجھے ہو جھے مجھن چند سطحی اور حقیر ہے جزئیات کو مسلمانوں کے قومی مسائل بناکر پیش کرتے ہیں ، اور ان پر مناسب حد ہے زیادہ زور دے کراپنی پوزیشن کو اور زیادہ مضحکہ خیز بنا دیتے ہیں ۔ اس سے ہوشیار لوگوں کو یہ خیال پھیلانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے کہ مسلمانوں کا قومی مسئلہ چند بہت ہی چھوٹی جھوٹی ہیوں سے مرکب ہے جن کو مشلہ جند بہت ہی چھوٹی جھوٹی ہیوں سے مرکب ہے جن کو مشلہ جہالت ، مسلمانوں کا قومی مسئلہ چند بہت ہی جھوٹی جھوٹی ہیوٹی ہوٹی ہے۔

ایک دوسری جماعت جس نے اس مسئلہ کی جمایت میں اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، انگریزی سلطنت کے وفادار غلاموں پرشتمل ہے، اور ان کا فائدہ ای میں ہے کہ اصل مسئلہ کوفر وعات میں گم کر دیا جائے تا کہ مسلمان فضول چیز وں پرلڑ کر اپنی قوت ضائع کرتے رہیں اور ان کی جان و مال کے خرج پر سرکار برطانیہ کا کام بنما رہے۔ ان حضرات کی مداخلت سے اس مسئلہ کی عزت ووقعت اور بھی زیادہ کم ہوگئی ہے اور مخالف گروہ کے چالاک لوگوں کو یہ مشہور کرنے کا بہت اچھا بہانہ ہاتھ آگیا ہے کہ در حقیقت مسلمانوں کے قومی مسئلہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو محض ام پیریلسٹ پالیسی کا ایک شاخسانہ ہے، اور صرف ٹو ڈیوں، رجعت پسندوں اور سرکار پرستوں ہی کی اغراض نے اسے پیدا کیا ہے، اور صرف ٹو ڈیوں، رجعت پسندوں اور سرکار پرستوں ہی کی اغراض نے اسے پیدا کیا

ان دونوں گروہوں کی بدولت جونقصان ہمارے مقدّمہ کو پہنچاہے، اس کا انداز ہ اس

ہے کیا جا سکتا ہے کہ غیر توغیر خودمسلمان بھی اب اس دھوکہ میں مبتلا ہوتے جارہے ہیں کہ در حقیقت جمارا کوئی قومی مسئلہ ہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ ایسا اہم نہیں کہ آزادی وطن سے بڑھ کر ہم کواس کی فکر ہو۔ چنانچے مسلمانوں کے اپنے آ دمیوں کی زبانوں پر اب وہی باتیں ہے نے لگی ہیں' جوکل تک غیرا خباروں اورلیڈروں کی زبان قلم پڑھیں۔ یعنی مسلم مفاد کا نام لینا ر جعت پیندی ٔ اور ٹو ڈیت اور فرقہ پرتی ہے۔ بیجادوعوام ہے گز رکرعا، ء پربھی چڑھ رہا ہے اور وہ لوگ اس ہے متاثر ہور ہے جیں جن کا اصلی فرض بیتھا' کہ جانشینا نِ رسول ہونے کی حیثیت سے اس مسئلہ کو بھھتے اور سمجھاتے اور جانشینا نِ رسول ہونے کی حیثیت ہی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔اب اگر ہماری قوم کے وہ چندار بابِ فکر جوحقیقت کو بھیتے ہیں ا ورسمجھانے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں'اور جن کا ذہن ابھی تک ہیرونی اثر ات سے آزاد ہے،مُہرِ خاموشی نہ توڑیں گے'اور صاف صاف حقیقت کو بیان نہ کریں گئے تو یقیناز مانے کی دو تین گردشیں بھی نہ گزرنے یا نمیں گی کہ مسلمانوں کی بوری قوم فریب میں مبتلا ہوجائے گی۔اس میں شک نبیں کہ اب مسلمانوں کے مفاد کا نام لینااینے آپ کو بزے خطرے میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ اب غیروں ہی ہے ہیں ،خودا پنے بھائیوں ہے بھی الیے شخص کو گالیاں سنی پڑتی ہیں۔ اور انسان کے لیے غیروں کی گالیوں ہے بدر جہا زیادہ دلشکن ان لوگوں کی گالیاں ہوتی ہیں جن کی بھلائی کے لیےوہ کام کرتا ہے۔لیکن خواہ نتائج کیسے ہی تلخ ہوں ،جن لوگوں کواپنی قوم کا مفادعزیز ہے، انہیں ہر برے سے برے نتیجہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا جاہے اور کم از کم تذکیر کا فرض بجالانے سے ہر گز مندند موڑنا جاہیے۔

اس کومسلمانوں کی برنصیبی کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ جوسب سے بڑھ کر ان کے قومی مزاج کو سجھنے والے اور ان کے جذبات و داعیات کا صحیح حال جانے والے اور ان کے قلب وروح کی سجی نمائندگی کرنے والے ہو سکتے تھے، اور جن سے بیتو قع کی جاسکتی تھی 'کہاس قوم کی حقیقی مشکلات کو سمجھ کرکوئی کارگر تدبیر اور علاج تجویز کریں گے، آج وہ بھی زمانہ کے غالب اثرات کی رومیں بہتے جارہے ہیں، اور نا دانستہ ان کی زبانوں سے وہ باتیں نکل رہیں ہیں جوکل تک زیادہ کھلے الزامات کی صورت میں غیروں کی زبان سے نکلا کرتی تھیں۔

مثال کے طور پر میں اس تقریر کا اقتباس نقل کرتا ہوں جو ابھی حال میں مولانا سیدسلیمان ندوی نے مدراس میں ارشادفر مائی ہے۔ (' مولانا کے علم وضل ، ان کی صدافت ، ان کے نقر و تد بر کا جیسامعتر ف میں ہمیشہ تھا ایسا ہی آج بھی ہوں ، اور ان کی تقریر کا اقتباس نقل کرنے سے میرامدعا ان کی ذات گرامی پرکوئی حرف لا تانہیں ہے۔ بلکہ دراصل میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کے غالب خیالات نے ہماری قوم کے استے بڑے صاحب فکر و بالغ النظر عالم پر کھی کیا اثر کیا ہے۔ مولانا فر ماتے ہیں:

''اس دفت تین ہی صورتیں ہیں۔ یا تومسلمان اینے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھر ہیں'اور جب آ زادی کی جنگ ختم ہوجائے' تو اپنے درواز ہے کھول کر باہر تکلیں اور گلیوں میں آزادی کی بھیک مانگتے پھریں۔ یا بید کہ اپنا کیمپ الگ لگائیں اور بیہ د کیھے رہیں کہ آزادی کی فوج اپنی تو ت بازو ہے کب میدان جیتی ہے اور مال غنیمت پر قبضہ کرتی ہے۔اس وقت وہ آگے برطیس اور فاتح فوج سے مال غنیمت میں جھکڑا کریں۔ یا بید کہ وہ آزادی کی فوج میں شامل ہوکر آزادی کے لیےان کے دوش بدوش كهر مه وكرجنگ كرين اورايي ليه اين عظيم الشان قوميت كي يوزيش كے مطابق ا پنی کوششول سے اپنی جگہ حاصل کریں ' (انصاری مورخہ سرمضان ۱۳۵۲ھ) غور بیجئے! بیارشادگرامی کن مفروضات کا بتیجہ ہے۔'' مسلمان جو کئی سال تک آزادی کی جنگ ہے الگ رہے اور اب بھی ٹھنگے کھڑے ہیں، اس کی وجہ پچھاور نہیں محض بزولی ہے،اور بیقوم بزدل ہونے کے ساتھ کمینہ بھی ہے۔جب آزادی کی فوج کے سور ماسیاہی ،جو ظاہر ہے اکثر و بیشتر غیرمسلم ہی ہیں،شیروں کی طرح شکار مارلیں گے،تو پیجنگل کے ذلیل جانوروں کی طرح آ کر حصہ لڑانے کی کوشش کرے گئ'۔ یہے مسلمانوں کی وہ تصویر جوان الفاظ سے ذہن سامع میں بنتی ہے، اور اس کے ساتھ غیرمسلموں کی عظمت و بزرگی کا کیسا مرعوب کن نقشہ ذہن کے سامنے آتا ہے کہ گو یا وہ شیرانِ بیشہ حریمت ہیں جوتمام ہندوستان

<sup>(</sup>۱) مولانا نے ترجمان القرآن میں اس قتباس کے شائع ہونے پرشکارت فر ما نی تھی لیکن میبیں فر ما یا کہ انہوں نے رہ لف م نہیں کہے تھے یا کم از کم ان کامفہوم یہی ندتھ جو' انصاری' کے رپورٹر نے روایت بالمعنی کے طور پر بیان کیا ہے۔

کے لیے آزادی کی جنگ ازر ہے ہیں۔ پھریہ 'جنگ آزادی'' کس قدر پاک ،کیسی بے عیب اور کتنی بے لوٹ چیز فرض کی گئی ہے' کہ اس میں کسی لوٹ کا شبہ کرنا تو گو یا ممکن ہی نہیں۔ایسی پاک جنگ، ایسے مقدس جہاد میں حصہ لینے ہے مسلمانوں کا احتر از کرنا کسی معقول وجہ پر تو مبنی ہو ہی نہیں سکتا۔اب بس بیا یک ہی وجہ رہ جاتی ہے' کہ مسلمان بزول، دوں ہمت اور کمینہ ہیں۔

ایک دوسرے بزرگ جن کے علم، تقوی اور دیانت کا احتر ام میرے دل میں ان کے کسی ٹاگر داور مرید سے کم نہیں ہے، اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں:
''جس طرح آزادی کے لیے جدوجبد کرنا ہندوستان کی دوسری قوموں پر واجب ہے، ای طرح مسلمانوں پر بھی واجب ہے، بلکدان کے لیے اسباب وجوب بہ نسبت ویگر اقوام ہند کے چند در چندز اکد ہیں۔ پس مسلمانوں کا دوسری اقوام سے پیچے رہنا انتہائی شرمناک اور ذلیل امرہے''۔

(مولا تاحسين احد كامكتوب " أقاب "لكفنو مورند ١٥، ايريل ١٩٣٨ ء)

یہاں بھی وہی نظریہ کام کر رہا ہے۔ حقائق سے آنکھیں بند کر کے بیت لیم کر لیا گیا کہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی جدوجہد فی الواقع خالص آزادی وطن کی جدوجہد ہے اور اس مفروضہ پریچکم لگا دیا گیا کہ اس جدوجہد میں شریک ہونا مسلمانوں پر داجب ہے ، اور اس سے ان کاعلیحدہ رہنا کسی معقول وجہ پر بہن نہیں بلکہ '' انتہائی شرم ناک اور ذلیل امر ہے''۔ میرے ایک نہایت محترم بھائی جوعلم وفضل کے ساتھ خلوص نیت کی نہمت سے بھی مالا میں اور عصر حاضر کے مشہور مفسر قرآن مولانا حمید الدین فراجمی کی جانشینی کا شرف رکھتے ہیں ، این اور عصر حاضر کے مشہور مفسر قرآن مولانا حمید الدین فراجمی کی جانشینی کا شرف رکھتے ہیں ، این ایک تازہ مضمون میں تحریر فرماتے ہیں :

'' یہ ساری تنظیم صرف اکثریت کے خطروں ادرا ندیشوں پر ببنی ہے۔ یہ اندیشے واقعی
بیں یا غیر واقعی؟ ہم تھوڑی ویر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ واقعی ہیں۔ لیکن اس کے
ساتھ یہ امر بھی ظاہر کر دینا چاہتے ہیں' کہ یہ ظیم کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انگریزوں کے
ہاتھوں بالکل انہی نعروں اورانہی ہنگا موں کے ساتھ ۵۵ء کے بعد شروع ہوگئ تھی' اور

(مولا ناامین احسن اصلاحی ، الاصلاح ، سرائے میر ، مور ندجولائی ۸ ۱۹۳۸ء )

آ کے چل کرمولا نافر ماتے ہیں:

''اگرآپ تی مجی مسلمانوں کومنظم کرنا چاہتے ہیں' تو ان کوکس اکثریت واقلیت کے خطروں سے ڈرائے''۔ خطروں سے ڈرائے'۔ کی ضرورت ہیں ہے۔ صرف القدے ڈرائے''۔ کیجرایک طویل بحث کے بعد آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالے کہ:

''تمہارے سامنے بھی ہمت آزمائی اور عمل کا ایک میدان ( لینی یہی '' آزادی کی جنگ '' کے سامنے بھی ہمت آزمائی اور عمل کا ایک میدان ( لینی یہی '' آزادی کی جنگ '') ہے، جس میں اگر داخل ہوجاؤ تو فتح مندی تمہارے ہی لیے ہے۔ لیکن اکثریت کے خوف اور اس کے سامان اور روپید کی کثریت نے تم کوسرا ہیمہ کر دیا

"ہے۔اس کیے عزم وہمت سے محروم ہوکرتم پیت ہمتی کی خاک بذلت پرلوٹ رہے ہو' موالہ ذکور)

و کھے! یہاں خود ہماری قوم کا ایک اہلِ قلم ہمارے مقدّمہ کی کس قدر غلط ترجمانی کررہا ہے۔جس نینک سے پنڈت جواہر لال نہرومسلمانوں کےمعاملہ کو دیکھتے ہیں،ٹھیک وہی عینک خود بھارے ایک بھائی نے اپنی آنکھوں پرلگالی ہے، اورلطف میہ ہے کہ یہال اس عینک پرروی کارخانے کے بجائے قرآنی رصد گاہ کالیبل لگا ہوا ہے تا کہ سلمان بے چارا بجیاؤ کی کوئی راہ نہ یا سکے ، دنیا ہے تو گیا ہی تھا ، دین کی عدالت سے بھی گمرا ہی کا فتو کی ہے! جس حکومت کی مہر بانیوں کا اس قدراطیف پیرا ہیمیں او پر ذکر فر ما یا گیا ہے، اس کی سب ہے بڑی مہر بانی ہمارے حال زار پر سے کے کہاس نے ڈیموکریسی کے انگریزی اصول ہندوستان میں رائج کیے بیں، جن کی روستے دومسلمانوں کے مقابلہ میں ۲ غیرمسلموں کی رائے بہر حال سیح ہے، اور حکومت ہمیشہ ای رائے کے مطابق چلے گی'جو ڈیموکر لیمی کے اس قاعد ہے کی بنا پرنٹی قرار پائے۔مہر بان سرکار کی لائی ہوئی اس نعمت کو آ کے بڑھ کر دہ غیرمسلم قبول کر لیتے ہیں جو''ہمت آ ز مائی اور مل'' کے میدان میں دادِمر دانگی وے رہے ہیں کیونکہ اس میں سراسرانہی کی''فتح مندی'' ہے۔مسلمان اس پر ناک بھول چڑھا تا ہے' تو وہی غیرمسلم اپن'' فتح مندانہ' پوزیشن رکھنے کے لیےمسلمان پر بیالزام عاکد كرتے ہيں كہ بيرسب بچھانگريز ئے اشارے سے ہور ہا ہے۔خودغرضانہ نقطۂ نظر سے غير مسلموں کا بیرکہنا بالکل حق ہجانب، کیونکہ ان کوایئے مفاد کی حفاظت کے لیے ہرممکن تدبیر کرنی ہی جاہیے۔ مگر بیمسلمانوں کی بدشمتی نبیں تو اور کیا ہے کہ خودان کےاپنے بہت سے ممتاز افراد بھی اس معاملہ میں غیرمسلموں کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔سرکار برطانیہ کی لائی ہوئی ڈیموٹریسی کی لعنت توان کونعمت نظر آتی ہے۔ مگر اس لعنت سے بیچنے کے لیے مسلمان اگر کوئی کوشش کرتے ہیں' توارشاد ہوتا ہے' کہ اکثریت واقلیت کا سوال چھیٹرنے کے معنی اَنگریزی اقترار کی حفاظت کے ہیں۔

بھرلطف ہیے کہ ایک طرف تو ڈیموکریسی کا بیقاعدہ سلیم کیا جاتا ہے کہ دومسلمان

بیا ہوہ موئی وہارون ہی کیوں نہ ہوں ، باطل پر ہیں اگران کے مقابلہ میں فرعون یا سامری
کی اُمت کے چھ آدی مخالفانہ رائے دیں اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ
د'مسلمانوں کی اکثریت واقلیت کے خطروں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ،صرف اللہ سے
ڈرانا چاہے''۔اوریہ ہدایت بھی فرمائی جاتی ہے کہ اگر ڈیموکر لی کے اس قاعد کے وقبول
کر کے تم'' ہمت آزمائی اور عمل' کے میدان میں کود پڑوگئ تو'' فتح مند'' ہوگے، ورنہ یوں ہی
د'رست ہمتی کی خاکے مذلت' پرلوٹے رہوگے۔اس کے معنی یہ ہیں' کہ انگر یز اور ہندول کر
جو نین' فتح مندی' ہے ، ورنہ اس نر ہر کو کھانے سے اگر تم نے انکار کیا اور آلا یشتوی الخیمینی فی جو نین ' نے مندی' ہے ، ورنہ اس نر ہر کو کھانے سے اگر تم نے انکار کیا اور آلا یشتوی الخیمینی فی الکیمینی کی طرح اصرار
والمقلیم ہو گؤ آنج بنگ کی ڈو گو الخیمینی و مندی اس کے متر آئی اصول پر پست ہمتوں کی طرح اصرار
کرتے رہے' تو''او لو الا گبتا ہو '' کی طوعند یں گے۔
زبان میں' مرکار برطانیہ کے ٹو ڈی' کا طعند یں گے۔

سب سے آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تحریر ملاحظہ ہوجن کا انقلاب حال میرے نزد یک مسلمانوں کے لیے اس صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ پچھلے سال جب کانگریس کے ابوان سے مسلم ماس کانٹیکٹ (muslim mass contact) کاعلم اٹھایا گیا، تواس کے ساتھ ہی مولانا کا ایک سپسالارانہ خطبہ بھی اخبارات میں شائع ہوا۔ اس میں سیار شادفر مانے کے بعد کہ''مسلمانوں کواگر کانگریس میں شریک ہونا چاہیے توصرف اس لیے مدادا وفرض کا غیر مشر وط نقاضا ہی ہے ، مولانا اپنی تمام تقریراس انداز میں فرماتے ہیں' کہ یا تو مسلمان اس تحریک میں آئکھیں بند کر کے شریک ہوجا کیں جس کی اساس وطنی تو میت اور ذکت فریموکر سے کانگریزی نمونہ پررکھی گئی ہے، یانہیں تو وہ بزدل ہیں، کم ہمت ہیں، اور ذکت کی موت مرجانے والے ہیں، پوری تحریر نقل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں، مگر چند فقر نقل کے بغیر چارہ بھی نہیں:

"ایک زمانه تھا جب مسلمانوں نے کا نگریس کی شرکت سے اس لیے انکار کر دیا تھا'کہ

<sup>(</sup>ا) تا ياك اورياك برابرنيس أرجينا ياك كي نشرت تجهوفريفت كرف والي مور المائد و 100.5

وہ سرے سے سیای اصلاح و تغیر کے مخالف ہے۔ انہیں یہ بات سمجھائی گئی تھی 'کہ ہندستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے اس لیے یہاں جو تبدیلی بھی جمہوری و نیا بق اداروں کے طریقہ پر کی جائے گئ ہندوؤں کے لیے مفید ہوگی مسلمانوں کے لیے مفر ہوگی۔ چنا نچہ ۱۸۸۷ء میں لارڈ ڈ فرن اور سرآ کلینڈ کالون نے سرسیّداحمد خال مرحوم کو یہی راہ دکھائی تھی 'اور اس بنا پر انہوں نے کا نگریس کی مخالفت کا اعلان کیا تھا ۔۔۔ اب ملک اصلا حات کے لیے نہیں' بلکہ کامل تبدیلی کے لیے لار ہا ہے۔ ظاہر ہے' کہ ان آخیر ات کے بعد اب کا نگریس کی مخالفت کا اعلان کیا تھا۔۔۔ اب شہیں ہوسکتی۔ ناگریس کی عدم شرکت کے لیے ۱۸۸۷ء والی بات سود مند منہیں ہوسکتی۔ ناگریس کی عدم شرکت کے لیے ۱۸۸۷ء والی بات سود مند منہیں ہوسکتی۔ ناگریس کی تحریک میں شرکت کا حضرات نے بیطریقہ اختیار کیا ہے' کہ جب بھی کا نگریس کی تحریک میں شرکت کا حوال چھڑتا ہے' یا خود کا نگریس کا کوئی رکن مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہے' تو فورا ایہ حضرات فرقہ وارا نہ حقوق اور تحفظات کا سوال چھیڑ دیتے ہیں۔ انہیں خطرہ ہے' کہ اگر برطانی فرقہ وارا نہ حقوق اور تحفظات کا سوال چھیڑ دیتے ہیں۔ انہیں خطرہ ہے' کہ اگر برطانی حقوق یا مال کر دیرگی ۔۔۔۔''۔۔۔

''خطروں اور تباہ حالیوں کی اس اندیشہ ناکی کا کن لوگوں کو یقین دلا یا جارہا ہے؟ ان لوگوں کو جو بلحاظ تعداد کے ہندستان کی سب سے بڑی دوسری اکثریت اور بلحاظ معنوی قوی کے سب سے پہلی طاقت ور جماعت ہیں! اور پھران تمام خطروں کا انسداد کیونکر ہوسکتا ہے؟ صرف اس طرح کہ انڈین پیشنل کا نگریس ایک رزولیوشن پاس کر دیے، جوں ہی اس نے رزولیوشن پاس کر دیا، خطروں اور تباہ حالیوں کا تمام بادل، جو آٹھ کو کروڑ انسانوں کے سروں پر چھا یا ہوا ہے، معاصیت جائے گا'۔''انہیں اگر کا نگریس میں شریک ہونا چا ہے توصرف اس لیے کہ انہیں اپنے او پر بھروسہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ دوسروں نے انہیں بھروسہ دلا بیاہ ہیں۔ اگر فی میں شریک ہونا چا ہے۔ توصرف اس لیے کہ انہیں اپنے او پر بھروسہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ دوسروں نے انہیں بھروسہ دلا بیاہ ، یا دوسر نے انہیں بھروسہ دلا بیاہ ہیں۔ اگر فی کہ دوسروں ان کی ہے بی اور بے چارگی اس حد تک پہنچ چکی ہے' کہ وہ سمجھتے ہیں' کہ الحقیقت ان کی ہے بی اور بے چارگی اس حد تک پہنچ چکی ہے' کہ وہ سمجھتے ہیں' کہ یا تو خطروں اور تباہ حالیوں میں گھر گئے ہیں' اور تحفظ کی راہ اس کے سوا کچھ نے درئی کہ یا تو خطروں اور تباہ حالیوں میں گھر گئے ہیں' اور تحفظ کی راہ اس کے سوا کچھ نے درئی کہ یا تو

انگریزی اقتدار کے سہارے جنگیں یا کانگریس کے اطمینان دلانے پر،اورخودان کے اندرخوداعتمادی و ہمت کی ایک چنگاری بھی نہیں رہی جوان کی ٹھنڈی رگوں کو گرم کر سکے، تو میں کہوں گا ایسی زندہ نعشوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ جہاں بڑی ہیں پڑی رہیں۔''

مسلمانوں کی یہ تصویر وہ مخفل تھینج رہا ہے جوایک زمانہ میں اسلامی ہند کی نشاۃ ثانیہ کا سب ہے بڑالیڈرتھا۔ان کی مظلومی کااس سے زیادہ دردناک منظراور کیا ہوسکتا ہے کہ جو بھی ''الہلال''اور''البلائ'' کاایڈیٹر تھا وہ آج ان کی اس قدر غلط ترجمانی کرے۔مولانا کے مفروضات جن پراس پورے خطبہ کی بنار کھی گئی ہے مخضرالفاظ میں حسب ذیل ہیں:

ا- سیاسی اصلاح و تغیر کے معنی محض اس تبدیلی کے ہیں' جو انگریزوں کے رائج کیے ہوئے جہوری دنیا بتی اداروں کے طریقہ پر کی جائے۔ایسی تبدیلی کی مخالفت جس مسلمان نے کی اس نے گویانفس سیاسی اصلاح و تغیر کی مخالفت کی۔ یہ بات اس مسلمان نے کی اس نے گویانفس سیاسی اصلاح و تغیر کی مخالفت کی۔ یہ بات اس مسلمان نے کی اس نے گویانفس سیاسی اصلاح و تغیر کی مخالفت کی۔ یہ بات اس مندو کے کہنے کی تھی 'جوانگریزی اصول جمہوریت و نیابت کواپنے لیے مفید یا کرقوم مندونے کے مفید یا کرقوم

پرستانہ جوش کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ گروفت کی جادوگری کا تماشہ دیکھئے کہ اس نظر بیکومولا نا ابواا کلام بیان فر مارہے ہیں اور محسوس تک نہیں کرتے کہ فی نفسہ بیہ نوں کے سیاست صا

نظرید س قدر بوج اور باصل ہے۔

مسلمانوں کا یہ خیال غلط تھا، کہ ہندستان میں جو تبدیلی انگلستان کے جمہوری و نیابتی ادارت کے نمونہ پرکی جائے گی وہ بربنائے اکثریت ہندوؤں کے لیے مفید اور بربنائے اقلیت مسلمانوں کے لیے مضر ہوگی۔ سیاسیات کا طفلِ کلتب بھی بتا سکتا ہے کہ مولا نا کا یہ مفروضہ محض ہے اصل ہے اور بلاکسی غوروفکر کے انہوں نے اس بات کو قبول کرلیا ہے جو ہندوؤں کے سیاسی لیڈر جان ہو جھ کر ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے قبول کرلیا ہے جو ہندوؤں کے سیاسی لیڈر جان ہو جھ کر ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہا کرتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے ملک کے جن جمہوری و نیابتی اداروں کو یہاں ہمارے سرمنڈ ھا ہے ان کی بناہی اکثریت کی حکومت (majority rule) پر ہے اور ان کو جوں کا توں ایک ایسے ملک میں جہاں دومختلف قو میں رہتی ہوں ، رائج کرنے ان کو جوں کا توں ایک ایسے ملک میں جہاں دومختلف قو میں رہتی ہوں ، رائج کرنے

کے معنی اس کے سوا کچھ بیس کہ اکثریت حکم ان اور اقلیت محکوم ہو کر رہے۔ لہذا ہم سیّد احمد خاں مرحوم کے دور بیس جورائے قائم کی گئی تھی وہ ہر گز غلط نہ تھی۔ البت اگر کسی چیز کو غلط کہا جا سکتا ہے تو وہ ان کی وہ یالیسی ہے جو اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے اختیار کی اور اس کو بھی اس زمانے کے حالات سامنے رکھ کر غلط قر ارویتے ہوئے ایک صاحب فکر آ دمی کو تا ممل کرنا چاہیے۔

مسلمانوں نے کا گریس سے علیحدگی کا فیصلہ اس بنا پر کیا تھا' کہ لارڈ ڈفرن اور سر
آ کلینڈ کالون نے سرسیّد احمد خال مرحوم کو بیراہ دکھائی تھی۔ مولا نا کوشا کہ خبر نہیں کہ
کا گریس کا قیام اور وہ اصول ومقاصد جن پر آج تک کا گریس چل رہی ہے، سب
پچھائی لارڈ ڈفرن کی رہنمائی کا نتیجہ ہے، اور اس میں لارڈ رین اور لارڈ ڈلہوزی
اور اس عہد کے متعد ددوسرے انگریز مد ہزین کے دماغوں نے بھی کام کیا ہے۔ کم از
کم اپنے ورکنگ کمیٹی کے رفیق ڈاکٹر بیٹا بھی ستیا رامیّا ہی کی'' تاریخ کا گریس'
مولانا نے پڑھ کی ہوتی' تو شاکد اپنی قوم کے دامن پر دھبہ لگانے کے لیے
ہندوؤں کے کارخانہ روشائی سے بیسیاہی مستعار لیتے ہوئے، ان کو پچھنہ پچھتا مل

اب ملک اصلاحات کے لیے نہیں بلکہ کامل تبدیلی کے لیے لارہا ہے۔ یہ تحریراس وقت لکھی گئی ہے جب اصلاحات جدید کو قبول کر کے الیکشن لاے جا چکے تھے، امپیریلسٹ گورنمنٹ کے تحت صوبوں کی حکومت کا انتظام کرنے کے لیے کا تگریس اپنی خدمات پیش کر چکی تھی ، اوراس اقدام میں خود جناب مولانا بھی شریک تھے۔ کچر جب اپنے ممل سے آپ نے ثابت کردیا کہ آپ کامل تبدیلی کے لیے نہیں بلکہ اصلاحات کے لیے اوران اصلاحات کے لیے لارہ بین جوانگریز اپنے مفاد کے لیے دے رہا ہے ، تو '' کامل تبدیلی 'کے لفظ لیے دے رہا ہے ، تو '' کامل تبدیلی 'کے لفظ ہے مفاد کے بیے میں کوعش اس لیے دہرانا کہ اس کے بغیر مسلمانوں کاممنہ کالانہیں کیا جاسکا، مہاسجائی ہندوؤں کوتو ضرور زیب دیتا ہے مگرمولانا کوزیب نہیں دیتا۔

مسلمانوں کی موجودہ پوزیش ہے ہے کہ وہ یا تو انگریزی اقتدار کے سہارے جینا جاہتے ہیں اور اس فکر میں ہیں کہ انگریز کی سنگینیں ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان میں موجود رہیں، یا بھر بہ جاہتے ہیں کہ کانگریس ان کو تحفط کا زبانی اطمینان ولا دے۔ بیہ بات ایک ہندوامپیریلسٹ کے کہنے کی تھی اور کہدرہے ہیں اسے مولانا ابوالكلام \_حقیقت میں تو پوزیش اس وقت بیہ ہے كہ دس سال کے بعد كانگریس اور ہندومہا سبھا پھراسی نقطہ پرجمع ہوگئ ہیں جس پر بینہرور بورٹ میں جمع ہوئی تھیں۔ '' انقلاب'' کا ڈرامہ ختم ہو چکاہے'اوراس کی جگہوہی دستوری ارتقاء کا نصب العین بر سر کارآ گیاہے جوابتداء ہے ان کے پیش نظرتھا۔'' دستوری ارتقاء' کے عنی اس کے سوا کچھنبیں ہیں کہ انگریز اپنی سنگین ہے مسلمان کو اس وقت تک و ہائے رکھے جب تک ہندواس کی جگہ لینے کے لیے کافی طاقت وراور کافی قابو یا فتہ نہ ہوجائے۔ اب مسلمان جس فکر میں ہے وہ بیابیں ہے کہ انگریز کی طرف جائے یا ہندو کی طرف، بلکہ پریشان ہوکر میدد مکھ رہاہے کہ تھر کا ساتھی باہر کے غاصب کا اسسٹنٹ بن گیا ہے، باہر کا غاصب اس کو سکین ہے دبائے ہوئے ہے، اور گھر کا ساتھی اپنی رسیاں کھول کھول کر اس کے ہاتھ یا وَں باندھتا چلا جاتا ہے۔ بیدونت ایسا تھا' کہ مولا نا ابوالکلام جیسے لوگ اُٹھ کرمسلمانوں کوان دونوں بلاؤں کے مشترک عمل سے بجانے کی تدبیر کرتے ،گرمولا ناان کوالٹااس بات پرمطعون فر مارہے ہیں کہتم اس دام فریب میں پیھنسنے سے دور کیوں بھا گے جارے ہو! ہمت کر کے اپنی گردن اور اہنے ہاتھ یا وں اس کے بھندوں میں دے کیوں تہیں دیتے! اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پروپیگنڈا کی طاقت کیسی زبردست طاقت ہے، اور جب کوئی قوم نامساعد حالات میں گھر جاتی ہے تواس پر باہر ہی ہے ہیں اندر ہے بھی کیسے مصائب نازل ہوتے ہیں۔جوتصویرا پنی اغراض کے لیے غیروں نے تھینجی تھی ، وہ اب خود ہماری اپنی قوم کے د ماغوں میں بیٹھتی جلی جارہی ہے اور اس کو وہ لوگ ہماری اصلی تصویر کی حیثیت سے بیش کر رہے ہیں جن سے ہم توقع رکھتے تھے کہ دہ ہمارے سب سے بہتر نمائند ہے ہوں گے۔ کون کہ سکتا ہے کہ مولانا ابوالکلام یا مولانا حسین احمد یا مولانا سیّد سلیمان نے یہ باتیں جان بوجھ کرفر مائی ہیں؟ ہرگزنہیں فضا جن خیالات ہے ہر دی گئی ہو وہ غیر محسوں طور ہے و ماغوں میں نفوذ کر رہے ہیں اور غیر ارادی طور سے زبانوں پر آ رہے ہیں۔ یہ یک جادو ہے جو سروں پر چڑھ کے بول رہا ہے اور کیا بتا ہے کہ کیسے کیسے عالی مقام سرول پر چڑھ کر کیا چھے بول رہا ہے۔ فرقہ پرتی کا لفظ جو مغربی تصور تو میت کو پیش نظر رکھ کر موضع کیا گیا تھا، آئی مسلمانوں کے عہاور بڑے بڑے لیڈراس لفظ کو خود مسلمانوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ '' نیشنل ازم' یا'' قوم پرتی کا لفظ آئی ہے تکلف افتخار کے انداز میں بولا جارہا ہے۔ گو یا یہ تسلیم کر لیا گیا کہ بند ستان ایک' تو م' ہے اور مسلمان ، ہندو، تبیسائی وغیرہ اس قوم کے فرقے ہیں۔ '' رجعت پیندی' اور '' ٹو ڈیت' کے الزامات اب خود مسلمانوں کی طرف کے فرقے ہیں۔ '' رجعت پیندی' اور '' ٹو ڈیت' کے الزامات اب خود مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں پر عائد کیے جانے لگے ہیں۔ اور بیفرض کرلیا گیا ہے' کہ آزادی کے اس جہاد مقدس میں کود پڑنے ہے۔ احتر از بکداس میں ادنی' تامل بھی اگر سی چیز کا نتیجہ ہوسکتا ہے' تو وہ بس رجعت پیندی وٹو ڈیت ہے، یا چر ہز دئی۔

اس طوفان کے شورو بنگامہ سے د ماغ اس قدر متا تر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو صبر وسکون کے ساتھ بیسو چنے کی مہلت ہی نہیں ملتی آخروہ کیا چیز ہے جو مسلمان جیسی بہادر، عالی حوصلہ، حریت پینداور جنگ آز ماقوم کو برابر دس سال سے اس جنگ میں اپنے شایان شان حصہ لینے سے روک رہی ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اپنوں اور غیروں کے استے طفے اور ایسے سخت الزامات آئے دن سفتے رہنے کے باوجوداس قوم کے خون میں جوش نہیں آتا؟ اگر اس کی ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ شائد میں مسلمان کا قصور ہو، تو اس کی ایک دوسری ممکن وجہ یہ بھی تو ہوسکتی ہے کہ شائد ایس مسلمان کا قصور ہو، تو اس کی ایک دوسری ممکن وجہ یہ بھی تو ہوسکتی ہے کہ شائد اس 'جنگ آزادی'' میں کوئی کھوٹ ہو۔ شائد'' بیشیران بیشہ سے بھی تو ہوسکتی ہے' اور کرتا رہا ہے۔ شائد کر بیت اس منسل کے شائد کی فوج کو مسلمان کا ضمیر یہ فیصلہ کر رہا ہو' اس کہ ان کی من اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ کم از کم امکان تو دونوں بہلوؤں کا ہے پیر آخر یہ پرو پیگینڈا کی طاقت اور نا مساعد طالات کی قبر مانی نہیں تو کیا ہے۔ پہلوؤں کا ہے پیر آخر یہ پرو پیگینڈا کی طاقت اور نا مساعد طالات کی قبر مانی نہیں تو کیا ہے۔ پہلوؤں کا ہے پیر آخر یہ پرو پیگینڈا کی طاقت اور نا مساعد طالات کی قبر مانی نہیں تو کیا ہے۔ پہلوؤں کا ہے پیر آخر یہ پرو پیگینڈا کی طاقت اور نا مساعد طالات کی قبر مانی نہیں تو کیا ہے۔

جس کی بدولت رفتہ رفتہ و ماغول پر پہلی شق کا امکان حزم ویقین بن کرمسلط ہوتا جارہا ہے اور دوسری شق کے مسافروں اور کھو ہوں اب کسی سے کسی دوسری شق کے مسافروں اور کھو ہوں <sup>(۱)</sup> میں ہے کسی کو بھی یا ذہیں آتا کہ اس کا بھی کوئی امکان ہے۔

میں آئندہ ابواب میں نا قابلِ تر دید واقعات وشواہد سے ثابت کروں گا کہ فی الواقع صور تحال یمی دوسری ہے، اور مسلمانوں کو اس صور تحال نے اپنے اہلِ وطن کے ساتھ سیاس جدوجہد میں حصہ لینے سے روک رکھا ہے۔ اس بحث سے میرا مقصد ایک طرف تو عام مسلمانوں کے تصوّرات کو واضح کرنا ہے، کیونکہ وہ حالات کو دیکھے دیکھ کریریشان تو ہور ہے ہیں، مگر ابھی تک ان خطرات اور مشکلات کو بوری طرح سمجھے نبیں ہیں' جن میں وہ اس وقت تھر گئے ہیں ،اوراس وجہ ہے انہیں اپنی نجات کا سیح راستہ یانے میں مشکل بیش آ رہی ہے۔ دوسری طرف میں انصاف بیندغیر مسلموں کو بھی ہیہ بتانا جاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اصلی احساسات کیا ہیں،ان کاذبن کس طرح کام کررہاہے اور ہندوستان کی موجودہ سیاس تحریکات تحمس طرح مسلمان کے مزاح ،اس کے مفاداوران اصوبوں کے خلاف چل رہی ہیں 'جن پر وه ایمان رکھتا ہے۔ان باتوں کواگروہ مجھ لیں تو آئبیں معلوم ہوجائے ' کے مسلمان کا مقدّ مہاییا مہمل نہیں ہے جبیبا کہ اس کے غلط نمائندے بیش کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت وہ بالکل صحیح بنیاد پرلزرہا ہے اورلزنے پرمجبور کردیا گیا ہے۔ تیسری طرف اس بحث میں میرے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ ان حضرات علما کوان کی معظمی پرمتنبہ کروں جو مذہب کے نام ہے مسلمانوں کی یشت بمنزل جلانے کی کوشش کررہے ہیں۔ میں ان کواصل حقائق سے روشناس کرانا جاہتا ہوں۔جس جنگ آزادی کو دوا تنامقتر سمجھ رہے ہیں میں بتانا جا ہتا ہوں کہ دہ درحقیقت کس نوعیت کی جنگ ہے۔جس آ زادی کی فوج کووہ تمجھ رہے ہیں کہ راہ حق پر گامزن ہے۔ میں بتانا جا ہتا ہوں کہ وہ دراصل کس راہ پر جاری ہے اور مسلمان قوم بحیثیت مسلمان ہونے کے چندقدم سے زیادہ اس راہ پراس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جس طریق کارکووہ بالکل سیجے طریق کار مجھ کراختیار کررے ہیں میں بتانا جا بتا ہوں کہ وہ خدا اور رسول سافینٹائیے لئے کے بتائے ہوئے

طریق کارے بالکل خلاف ہے۔ بیسب مجھوض کرنے کے بعد میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کو تھنڈے ول سے پڑھیں۔انصاف کی نظر سے دیکھیں اور اس نورعلم و بصیرت ہے جوخدانے ان کودیا ہے کام لے کرا پنے حال پرغور کریں کہ کیاوہ مسلمانوں کی سیمج ر ہنمائی کرر ہے ہیں؟ اگران کا ضمیر گوا بی دے کہ بیراہ نمائی غلط ہے تو انہیں بلالحاظ اس کے كەنلطاراستە پرىتنى دورجا چىكے بىي،الئے قدم دالىس ہونا جاہے۔اور را بوراست معلوم كرنے کے لیے کتا ب القداور سنت رسول القد سن تاہیم اور عقل سلیم کی طرف رجوع کرنا جا ہیے۔اور اگرانبیں اس پراصرار ہو کہ وہی راستہ سے جے جس پروہ چل رہے ہیں اورمسلمانوں کو چلا نا جاہتے ہیں' تو میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ پہلے وہ دلائل ہے اپناحق بج نب ہونا ثابت کریں محض شخصیتوں کے درمیان تقابل کرنا، پاسیاس پارٹیوں کی گزشتہ وموجودہ روش کے درمیان موازنه کرنا، یا نرے جذبات سے سیدسالاراندانداز میں البیل کرنا کوئی استدلال نہیں ہے اور نہاس ہے احقاقی حق اور ابطال باطل ہوا کرتا ہے۔ براہ کرم حقائق اور وا تعات کی دنیا میں آئے۔ جوحفائق میں پیش کر رہا ہوں۔ یا تو بیٹا بت کر دیجئے کہ وہ حفائق نہیں ہیں، یا پھران حقائق کو سلیم کر کے دلیل و ججت ہے ججت خواہ عقلی ہو یانقلی ،مگر بہر حال ہو ججت، ثابت سیجے' کہان کے باوجود وہی راہ سی ہے۔ جوآ پ نے اختیار کی ہے۔

یہ کوئی چینی نہیں ہے، بلکہ دراصل اس احساس ذمتہ داری سے ایک اپیل ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ہرعمل کے لیے خدا کے سامنے جو اب دہ سمجھتا ہے۔ پھراس کا مقصد کی سروہ کو ملزم بنا نا اور ق بل ملامت تھہرانے کی کوشش کرنا ہجی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی والوں کے متفایلے میں کیا کرتے ہیں۔ جو تحفق یہ الفاظ لکھ رہا ہے وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں اور اس نے آئے تک خدا کی پارٹی میں شامل نہیں اور اس نے آئے تک خدا کی پارٹی بیار ٹی واؤٹواہ کواہ مخواہ کواہ کواہ کواہ کواہ وہ اس کے سواکسی پارٹی کی طرف بھی مسلمانوں کو دعوت نہیں دی ہے۔ لبذا اس اپیل میں خواہ مخواہ پارٹی فیلڈنگ (party feeling) کی بوسو تکھنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ایک بار دیات بھی صاف کہدد یئا چاہتا ہوں۔ میر ایہ خطا ب انحہ سیاست کے مقتد یوں سے نہیں 'بلکہ خود اماموں سے ہے۔ ان جابل مقتد یوں سے میں کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا جو کھش جواب

دیے کی خاطر جواب دیا کرتے ہیں، بات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بس اوّل نظر میں بیدد مکھ کر کہ کہنے والا پچھان کی خواہشات کے خلاف کہدر ہاہے، جوالی بحث اور بحث بھی نہیں' بلکہ بازار یوں کی طرح حملے شروع کردیتے ہیں۔

\*\*\*

إب ٩

# آ زادی اور قومی مخص

مسلمانوں کے سامنے'' آزادی'' کا نام لے کرتو قع کی جاتی ہے' کہ وہ اس دل فریب نام کوئن کر بے خود ہوجا ئیں گے'اور حقائق ہے آئکھیں بند کر کے ہراس راستہ پرچل کھڑے ہوں گے جسے'' آزادی کاراستہ'' کہدویا جائے۔

اس میں شک نہیں کہ مسمان بھی آزادی کے اسے بی خوابش مند ہیں جتے ہندستان کے دوسر بے لوگ، بلکہ مسلمانوں میں اس چیز کی تڑپ دوسروں سے بھی پچھڑ یادہ ہے۔ ان میں ایک قلیل جماعت ایسی ضرور ہوسکتی ہے جواپی اغراض کے لیے ہندستان میں غیر ملکی میں ایک قلیل جماعت ایسی ضرور ہوسکتی ہے جواپی اغراض کے دوسری قوموں میں بھی ایسی قلیل التعداد جماعتیں موجود ہیں ۔ لیکن جمہور مسلمین میں شائدکوئی ایک شخص بھی آپ کو نہ فلیل التعداد جماعتیں موجود ہیں ۔ لیکن جمہور مسلمین میں شائدکوئی ایک شخص بھی آپ کو نہ طے گا جو ہندستان کو انگریزوں کا غلام دیکھنا چاہتا ہو۔ بلکہ اوسطا ایک مسلمان دوسری تمام قوموں کی برنسبت انگریزیت اور اس کے اقتدار کوزیادہ نفرت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ اس کا فدہ ہی سیاست کی بنا قائم ہواس سے نفرت کرے۔ پھر اس کے دل میں آج تک بیزخم تازہ جس سیاست کی بنا قائم ہواس سے نیفرت کرے۔ پھر اس کے دل میں آج تک بیزخم تازہ جس سیاست کی بنا قائم ہواس سے تھینی گئی ہے اور ای کوسب سے زیادہ پامال کیا گیا ہے ، جس سیاست کی بنا قائم ہواس سے تھینی گئی ہے اور ای کوسب سے زیادہ پامال کیا گیا ہے ،

آزادی کیوں؟

لیکن سوال میہ ہے کہ آزادی وطن سے مراد کیا ہے؟ کوئی قوم آزادی کیوں جا ہتی ہے؟ یہ چیز فی نفسہ مطلوب ہے، یا کسی غرض کے لیے ناگزیر دسیلہ ہونے کی حیثیت سے مطلوب ہے؟ اگر وہ غرض حاصل ہونے کے بجائے الٹی فوت ہوئی جاتی ہوتو کیا پھر بھی کسی قوم سے یہ تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ '' آزادی' کے نام پر دیوانہ وار دوڑی چلی آئے گی؟ کیا ایسی '' آزادی' کو وہ قوم بھی اپنے لیے آزادی سجھ سکتی ہے جس کو حقیقت میں آزادی نہل رہی ہو؟ اور کیا اس قسم کی آزادی کے لیے جنگ اور قربانی کرناعقل، فطرت، دین ، کسی چیز کی رو ہے بھی کسی قوم کا فرض ہوسکتا ہے؟ بیسوالات ہیں' جن پر میدان جنگ میں قدم رکھنے سے بھی کسی قوم کا فرض ہوسکتا ہے؟ بیسوالات ہیں' جن پر میدان جنگ میں قدم رکھنے سے بہلے ہر ذی عقل انسان غور کرنے پر مجبور ہے، اور مسلمان آخر ذوی العقول سے خارج تونہیں ہے' کہ ان بنیا دی سوالات کونظر انداز کر کے خواہ مخواہ اس بگل کی آواز پر لفٹ رائٹ شروع کر دے جوشیوگاؤں یا سوراج بھون سے پھونکا جائے۔

سے ظاہر ہے' کہ' آزادی وطن ' سے مراد ہمالیہ و گنگا جمنا اور مشرقی و مغربی گھاٹوں کی آزادی نہیں ہے۔ یہ بہاڑا در بیدریادی ہرار برس پہلے جیسے آزاد شھر سے ہی آئ بھی ہیں' اور قیامت تک رہیں گے۔ دراصل خلام یہ بہاڑا در بیدریا نہیں' بلکہ ہندستان کے باشند سے ہیں، اور آزادی وطن سے مراد حقیقت ہیں وطن کے باشندوں ہی گی آزادی ہو تی ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے' کہ وطن جب '' ۳۵ کروڑ باشندوں ہے آبرد ہے' توضیح معنوں ہیں آزادی وطن، صرف اسی آزادی کو کہا جاسکتا ہے' جوان پورے ۳۵ کروڑ باشندوں کے لیے آزادی ہو۔ اہل وطن میں سے بعض کی آزادی اور بعض کی غلامی کو پورے وطن کی آزادی سے ہرگز تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے موان کی دنا پر بہت سے ایسے ملکوں کو سے ہرگز تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے موان کی دنا پر بہت سے ایسے ملکوں کو نظام ہوتا ہے۔ مثلا جس دور کے متعلق کہا جاتا ہے' کہ ہندستان آزاد تھا اس میں در حقیقت '' ہندوں کا آزاد تھا۔ شودر کی غلامی اس ملک کے باشندوں کی غلامی سے بھی ہزار درجہ زیادہ برتھی جے سے اصطلاحاً ہم غلام کہتے ہیں۔ آئ امریکہ کوآزاد ملک کہا جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ کی آزادی میں آزادی میں آزادی ہو آزاد کی سے بھی ہزار درجہ زیادہ برتھی جے سے اصطلاحاً ہم غلام کہتے ہیں۔ آئ امریکہ کوآزاد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ کی آزادی میں آزادی می آزادی میں آزادی می آزادی میں میں میں کیا ہو گئی آزادی میں آئی ہو کی آزادی میں آئی ہو گئی ہ

<sup>(</sup>ا) میاعدادوشارا ۱۹۳۱ء کی مردم شاری سے پہلے کے ہیں۔مرتب

کیونسٹ باشندوں تک محدود ہے۔ مسلمان، عیسائی اور تمام غیر اشتراکی بلکہ غیر اسٹالین
باشندوں کے لیے قطعاً کوئی آزادی نہیں، بلکہ ہماری غلامی ہے بھی بدتر غلامی ہے۔ جنوبی
افریقہ کی آزادی محض اس کے فرنگی باشندوں کے حصہ میں آئی ہے۔ وہاں کی دلی آبادی اور
ہندستانی آبادی اس ورجہ غلام ہے کہ ہم اپنے آپ کونسبٹنا ان کے مقابلہ میں آزاد کہہ سکتے
ہندستانی آبادی اس ورجہ غلام ہے کہ ہم اپنے آپ کونسبٹنا ان کے مقابلہ میں آزاد کہہ سکتے
ہیں۔ جرمنی کی آزادی صرف آرین سل کے لیے ہے، سامیوں کے لیے نہیں۔ چیکوسلواکیہ کی
آزادی چندروز پہلے تک صرف چیک اور سلواک باشندوں کے لیے خصوص تھی ، دوسروں کے
لیے نہیں۔ ( ) ایسے ممالک کواگر عرف عام میں آزاد کہا جاتا ہے تو اس سے وہ تلخ حقیقت
شیر ین نہیں بن جاتی جوان کے غلام باشندوں کورات دن زہر کے گھونٹوں کی طرح صلق کے
پیچاتار نی پڑتی ہے۔

یا یک عام غلط بھی ہے کو تھن غیر ملکی اقتدار ہے آزادہ وجانے کانام' آزادگ' رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ آزادی کی تمام حقیقت نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا مقدمہ ہے۔ آزادی کا اصلی جو ہر تو حکومت خوداختیاری ہے متع جونا اور اپنی اجتماعی خواہشات وضرور یات کو پورا کرنے پر آپ قادر ہونا ہے۔ یہ چیزا گر ملک کے کسی گروہ کو حاصل نہ ہو، اگر اس کی کمیل اپنی ہی وطن کے کسی دوسر کے گروہ کے ہاتھ میں رہے کہ جس طرح وہ چاہا ہاں اپنی محقائے اور جس طرف چاہا ہے اسے اٹھا کے اور جس طرف چاہا ہے اسے اٹھا کے اور جس کے لیے ملک کی آزادی محض بے معنی ہوگی۔ غلامی اپنی حقیقت میں غلام ہی ہوگا، اس ہم حال ایک ہی چیز ہے۔ اس لیاظ ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ وہ غیر ملک والوں کی غلامی ہم حال ایک ہی چیز ہے۔ اس لیاظ ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ وہ غیر ملک والوں کی غلامی ہوئی خلامی ہے کیا ہائی وطن کی۔ اگر چہ تجر ہے ہے بہی ثابت ہوا ہے کہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے اہلِ وطن کی غلامی ہوئی خیراسٹالینی یا خیراسٹالینی اپنی خیراسٹالینی اپنی خیراسٹالینی یا غیراسٹالینی یا خیراسٹالینی یا خیراسٹالینی اپنی جو ہندوستان میں غیراشتراکی اہلِ وطن ہے ساتھ اختیار کیا ہے۔ تا ہم دونوں قتم کی غلامیوں میں سے ایک کو ایک رہوں نے ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے۔ تا ہم دونوں قتم کی غلامیوں میں سے ایک کو ایک رہوں نے ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے۔ تا ہم دونوں قتم کی غلامیوں میں سے ایک کو ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں سے ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں سے ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں سے ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں سے ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں ہیں جو سے ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں جو ہندوستان میں سے ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں ہو سے کی کوئی نسبت اس طرز عمل سے نہیں ہو سے کی خوالی کی خوالی کی خوالی کی کوئی نسبت ایک کوئی نسبت اس طرز عمل سے نسبت ایک کوئی نسبت کی خوالی کی خوالی کی کوئی نسبت کی کوئی نسبت کی خوالی کی خوالی کی خوالی کی کوئی نسبت کی کی خوالی کی کوئی نسبت کی کوئی نسبت کی کوئی کی کوئی نسبت کی کوئی کی کی کیا کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی

<sup>(</sup>۱) یہ بات چیکوسلووا کیہ پر جرمنی کے قبضہ کے بعد کھی ٹی تھی۔

دوسرے پرتر جیجے دینے کا سوال ہرگز بیدانہیں ہوتا، کیونکہ غلامی بہر حال ایسی چیز ہے کہ اسے دفع کرنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے۔ پس جوشخص اہلِ وطن کی غلامی کوغیر ملکیوں کی غلامی پر ترجیح ویتا ہو اور دوسری فتعم کی غلامی میں بدل لینے کا نام' جنگ آزادی' رکھے،اورالیں جنگ آزادی میں شریک ہونے کوفرض قرار دے،وہ دراصل جنت الحقاء کا باشندہ ہے۔ کوئی صاحب عقل انسان اس کی پیروی نہیں کرسکتا۔ ندایک پوری کی پوری قوم آئی بیوتو ف ہوسکتی ہے کہ وہ صرف غیر ملکی اقتد ارسے آزادہ و نے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے،اوریہ پوچھے کی ضرورت نہ سمجھے کہ آزادی کے اصلی جو ہر میں بھی اس کا کوئی حصہ ہے یا نہیں۔

ایک وطن کے باشندوں کومجر داس واقعہ کی بنا پر کہوہ ایک وطن کے باشندے ہیں ،تمام حیثیات سے ایک سمجھ لینا ، اور اس مفروضہ پر ملک کی آ زادی کو ان سب کے لیے یکسال آ زادی قرار دینا، یا تو جہالت ہے یا بھرخطرناک قسم کی جالا کی ، بہت ہے لوگ اسی مفروضہ کو سامنے رکھ کریے تکلف کہدجاتے ہیں 'ک'' بھائی! جب ملک آزاد ہوگا' توسب آزاد ہوجا نمیں کے' کیکن پیمفروضہ ہر حال میں ہر جگہ بھی نہیں ہوسکتا۔ جہاں صرف ایک قوم رہتی ہو ،مختلف گروہ اور ان گروہوں کے درمیان گروہی امتیاز ات نہ ہوں ، اورسب باشندے اپنے عقا کد ، جذبات واحساسات (sentiments) رسوم ورواح ،قوانینِ معاشرت اورطرز زندگی کے اعتبار سے ایک ہوں ، یا کم از کم باہم متقارب ہوں ، وہاں توبلا شبہ کہا جاسکتا ہے کھف ملک کا آزاد ہوجانا ہی تمام باشندگانِ ملک کا آزاد ہوجانا ہے کیونکہ وہاں ابلِ ملک کے درمیان الگ الگ گروہوں کا وجود ہی نہیں ہے جس کی بنا پر اس امر کا امکان پیدا ہوتا ہو کہ آزادی ایک گروہ کے پاس اٹک کررہ جائے اور دوسرے گروہ تک نہ بیج سکے۔لیکن جس ملک کے باشندوں میں ایک سے زیادہ گروہ موجود ہوں، اور ان کے درمیان تسل یا رنگ، یا زبان، یا عقائد، جذبات اورطرز زندگی کے بین اختلافات موجود ہوں، وہاں اس امر کاامکان ہے کہ آزادی کی دولت کوایک گروہ ایک لے اور دوسرے گروہ یا گروہوں کواس سے محروم کر دے۔الیمی جگہ وہ مفروضہ بیں چل سکتا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں ہر گروہ کو یہ یو چھنے کا حق ہے، اور

اگروہ اپنے وجود کوعزیز رکھتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے کہ آزادی حاصل کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ، اور جس آزادی کے لیے جدوجہد کی جارہی ہے وہ کس نوع کی آزادی ہے۔ پھراگروا قعات سے کی گروہ پر بیٹا بت ہوجائے کے حصول آزادی کاوہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو اس کے اجتماعی وجود کو نقصان پہنچانے والا ہے ، اور ملک کی آئندہ حکومت ایسے اصولول پر تعمیر ہورہی ہے جن کی بدولت حکم انی کے اختیارات سے وہ لازمی طور پر محروم ہوجا تا ہے ، تو اس سے ہرگز تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایسی جنگ آزادی میں حصہ لے گا۔ ایسی آزادی کو ملک کی آزادی کہنا حقیقت کے خلاف ہے ، جس گروہ کے لیے یہ آزادی نہیں 'بلکہ غلامی ہے ، اور جس گروہ کے لیے یہ ازندگی نہیں 'بلکہ موت ہے وہ آخر کیول اس کے حاصل کرنے میں حصہ لے۔

اس مرصلے پر پہنچ کر ہم ہے دومختلف با تیں کہی جاتی ہیں،اورضرورت ہے کہ ہمان پر مخصند ہے دل سے غور کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کی آزادی کالازمی نتیجہ خوش حالی ہے،اور سے خوش حالی جب آئے گئ تو تمام باشند ہاں سے متعظے ہوں گے۔ تعلیم عام ہوگی ، تمدّ ن ترقی کر ہے گا،صنعت وحرفت اور تجارت کوفروغ ہوگا۔ معیار زندگی بلند ہوگا۔اوراقوام عالم کے درمیان اہل ملک کی عزت بڑھے گی۔ یہ فوائد ظاہر ہے کہ ملک کے تمام باشندوں کو حاصل ہوں گے۔ پھر کیوں نہ ملک کے جرگروہ کوان فوائد سے یکسال دل چسپی ہواور کیوں نہ وہ ان وہ ان میں کے صول کے لیمل کرجدو جہد کریں؟

یہ جھی کہاجا تا ہے کہ ملک کی خوش حالی اور ترقی کے لیے آزادی ناگزیر ہے، اور آزادی کے حصول میں مختلف گروہوں کا وجود اور ان کے امتیازات مانع ہیں، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہان گروہوں کو اور ان کے امتیازات کو مٹاکر تمام اہلِ ملک کو ایک کردیا جائے۔ کیونکہ جب تک ملک آزاد نہ ہوگا، تمام اہلِ ملک خواہ تک یہ باقی رہیں گے ملک آزاد نہ ہو سکے گا اور جب تک ملک آزاد نہ ہوگا، تمام اہلِ ملک خواہ وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، یکسال بدحالی ، افلاس ، جہالت ، اخلاقی اور ذہنی پستی میں متلار ہیں گے ، کیا تم ان حالات کو دائم اُبر قر اررکھنا چاہے ہو؟

ریجی کہا جاتا ہے کہ ایک ملک کے باشندوں میں عقائد، جذبات، طرز زندگی ، زبان ،

ادب اور تبند یب و تمدّن کے اختلاف غیر هی قی اور مصنوی ہیں۔ ان کو زندگی کے اہم تر مسائل ہے ہیں 'کہ لوگوں کو کھانے کے لیے ل رہا ہے یا نہیں ؟ ان کے لیے زندگی کی ضرور یات پوری کرنے اور مزید برآ س زندگی کی آ سائشوں سے معتبع ہونے کے مواقع موجود ہیں یا نہیں؟ ان کے ملک میں دولت آ فرینی کے جو و سائل موجود ہیں ان سے کس قدر فائد واٹھ یا جا رہا ہے؟ اور جو دولت وہ پیدا کر رہ ہیں وہ کس طرح تقسیم ہوری ہے؟ ان اہم تر مسائل کا تعلق تمام باشندگانِ ملک سے یکسال ہے اور ان میں ان سطحی اختلاف آگر موجود بھی ہیں ان سطحی اختلاف آگر موجود بھی ہیں تو انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے اور تمام باشندگانِ ملک کو ایک قوم فرض کر کے زندگی کے ہیں تو انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے اور تمام باشندگانِ ملک کو ایک قوم فرض کر کے زندگی کے این مسائل کو کی کرنا چاہیے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تہذیب وہمدن کے بقاء قیام اور عروج وارتقاء کا انحصار بھی معاشی فلاح اور سیاسی آزادی پر ہے۔ یہ چیز اگر حاصل نہ ہوتو کوئی تہذیب زندہ نہیں رہ سکتی ، کہا کہ ترقی کرسکے۔ لہٰذا تہذیب وہمدن کا مفاد بھی اس امر کا مفتضی ہے کہ ملک کے تمام گروہ مل کر سیاے ۔ لہٰذا تہذیب وہمدن کا مفاد بھی اس امر کا مفتضی ہے کہ ملک کے تمام گروہ مل کر سیاسی آزادی اور معاشی فلاح کے لیے جدوجہد کریں۔

یے مختلف با تیں مجھی مختلف زبانوں سے اور بھی ایک ہی زبان سے سننے میں آتی ہیں۔
لیکن جب ہم ان پرغور کرتے ہیں' توہمیں محسوس ہوتا ہے' کداگر میہ ہم کودھوکا دینے کے لیے
نہیں کہی جارہی ہیں' تو ان کے کہنے والے خود دھو کے میں ہیں۔ وہ حقیقت کو طالب علم کی نظر
سے نہیں دیکھتے ، بلکہ مشنری کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں' جواپنی خواہش نفس کے انتاع میں گم ہو
جاتا ہے۔

آج انسان اس دور سے آگے نکل چکاہے جس دور میں وہ محض ایک جانور ہونے کی حیثیت سے بس اپنی جسمانی ضروریات کی تکمیل کا خواہش مند ہوتا تھا، اور بیامراس کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت ندر کھتا تھا' کہ بیضروریات کس ڈھنگ پر ،کس صورت میں پوری ہوتی ہیں۔اب اس کے لیے اپنی ہزار ہابرس کی طے کی ہوئی مسافت کوالئے یاؤں دوبارہ طے کرنا اور یکا یک اس دور وحشت وحیوانیت کی طرف یسیا ہوجانا محال ہے۔اس طویل مدت میں

اس کی عقل، اس کے مذاق، اس کے علم اور اس کی قوت اجتہاد واکتساب کے ارتقا سے انیانیت کے مختلف نمونے (models) پیدا ہو چکے ہیں۔ایک ایک قوم ایک ایک نمونے کو بیند کر کے اس پر اپنی اجتماعی شخصیت تعمیر کر چکی ہے اور اس خاص نمونہ انسانیت کو اپنی قومی ہیئت (national type) بنا چکی ہے جوصد یوں کے نشوونما سے اس کے اندر پختہ ہوا ہے۔ اب ایک قوم کی زندگی دراصل اس کے بیشنل ٹائپ کی زندگی ہے ٔاوراس کے بیشنل ٹائپ کا مر جانا خوداس قوم کا مرجانا ہے۔اگر جیضروریات زندگی کا پورا ہونا، دولت حاصل کرنا اورا ہے خرج کرنا آج بھی ایک قوم کے لیے آئی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنی اہمیت آج سے دس ہزار برس بہلے رکھتا تھا۔لیکن ان تمام معاملات کا دامن ہرقوم کے مخصوص نظریہ زندگی اس کے ضابطہ ا خلاقی ، اس کے اصول معاشرت و تمدّ ن ، اور اس کے معیار قدرو قیمت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہرقوم اپنی ضروریات کوایئے ہی بیشنل ٹائپ کے مطابق بورا کرنا جاہتی ہے۔ آپ مخض "ضروریات زندگی" کانام لے کرکسی قوم سے رہیں کہدیکتے کدان کے حصول کے لائے میں وہ اپنے بیشنل ٹائپ کو تبدیل کر دے۔ کیونکہ اس کی تبدیلی دراصل قوم کی موت ہے۔ کوئی قوم جس کی قومی سیرت مستحکم ہو چکی ہووہ محض آ سائشوں کے لا کیے سے اپنے بیشنل ٹائپ کو بدلنے پرآ مادہ نہیں ہوسکتی ، اور جوقوم اس پرآ مادہ ہوجائے اس کے متعلق بیاتین کے ساتھ جان لینا چاہیے کہ یا تو اس کا گیریٹر ابھی بنانہیں ہے، یا پھر وہ ایک ذلیل اور موقع طلب (opportunist) قوم ہے جس کی سیرت پر کوئی اعتماد ہیں کیا جا سکتا۔ آ زادي اور تو مي وجود

اس بنیادی حقیقت کوذ ہن شین کرنے کے بعد غور سیجے کہ کوئی قوم آزادی کیوں چاہتی ہے۔ اس سوال کاصرف ایک ہی جواب ممکن ہے۔ اور وہ میہ کہ اپنے بیشنل ٹائپ کی حفاظت اور اس کے نشووار تقاء کی خواہش ہی دراصل آزادی کی طلب کا مبداء ہے۔ جو قوم غلام ہوتی ہے وہ اپنے بیشنل ٹائپ کوصرف یہی نہیں کہ ترتی نہیں دے سکتی بلکہ اس کے برعکس اس کا میشنل ٹائپ مضمحل ہوجا تا ہے۔ اگر کسی قوم کو اپنا نیشنل ٹائپ عزیز نہ ہوتواس میں سرے سے میشنل ٹائپ میں موجا تا ہے۔ اگر کسی قوم کو اپنا نیشنل ٹائپ عزیز نہ ہوتواس میں سرے سے آزادی کی خواہش پیدانہ ہوگی اور جس قوم میں آزادی کے لیے تڑپ بائی جاتی ہوگی ہوائی ہوگی

تڑ پ کا کوئی سبب اس کے سوانہیں کہ وہ اپنے نیشنل ٹائپ کوعزیز رکھتی ہے، اسے فنانہیں ہونے دینا جاہتی،اوراس کوتر قی دینے کی خواہش مند ہے۔

جب حقیقت ہے ہے تو وہ صرف ایک جابل اور ہے وقوف آدمی ہوگا جوآزادی حاصل کرنے کی خاطر کسی قوم کوا پنا پیشنل ٹائپ بدل دینے کے لیے کہ گا۔ اس سے بڑھ کراور کیا حماقت ہوسکتی ہے کہ جس چیز کی خاطر آزادی کی خوابش ایک قوم میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس چیز کومٹانے کا خیال ظاہر کیا جائے 'اور پھر بیتو قع رکھی جائے 'کہ آزادی کی پکاراس قوم کے دل ود ماغ کوا پیل کرے گی۔ کیا کوئی شخصان اٹھانے کی نیت سے تجارت کرسکتا ہے؟ کیا کوئی شخص مرنے کے لیے غذا کھا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اس غرض کے لیے پائی کی ہے؟ کیا کوئی شخص مرنے کے لیے غذا کھا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اس غرض کے لیے پائی کی طرف دوڑ سکتا ہے 'کہ اس کی بیاس بجھنے کے بجائے اس کا سینہ جل جائے ؟ اگر میمکن نہیں تو ہے کہ حالی کی خواہش ہے کہ حالی کی خواہش کے لیے آزادی کی خواہش کرے حالانکہ آزادی اس کی مطلوب ہی صرف اس لیے ہوسکتی ہے' کہ ایپ قومی وجود کو حتم کرنے کے لیے آزادی کی خواہش کرے حالانکہ آزادی اس کی مطلوب ہی صرف اس لیے ہوسکتی ہے' کہ ایپ قومی وجود کو حتم کرنے کے کہ اپنے قومی وجود کو حتم کرنے کے کے اور قرق و حد کو کے اور ترقی و ہود کو حتم کرنے کے کہ اپنے قومی وجود کو حتم کرنے کے کہ اپنے تومی وجود کو حتم کی دور تھا کہ کہ اپنے تومی وجود کو حتم کی دور ترکی اس کی مطلوب بی صرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ اپنے تومی و حد کے کہ کے کہ اپنے کی مطلوب بی صرف اس کے جو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو ان میں کی مطلوب بی صرف اس کے جو کہ کہ کی کے کہ کی جو کی میں کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کو تو کہ کی کے کہ کو کی کو کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کے ک

بااشہ بیکہ بابالکل صحیح ہے کہ کوئی قوم اپنے بیشنل ٹائپ کی تفاظت اور ترتی کے لیے پچھ نہیں کرسکتی جب تک کہ وہ آزاد نہ ہوجائے لیکن اس کے ساتھ سیجھ لینا بھی ضروری ہے کہ جس ملک میں معتقد دقو میں مختلف قومی ہیئوں کے ساتھ رہتی ہوں وہاں مجرد ملک کی آزاد کی وہم ہر توقوم کی آزاد کی ہر ہرقوم کی آزاد کی نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں آپ کو صراحت کے ساتھ یہ بتانا پڑے گا کہ آزاد کی حکومت کی نوعیت کیا ہوگی۔ اگر آزاد حکومت کے لیے آپ کے پاس اس جمہوریت کیا صول ہوں جس کے معنی محضل اکثریت کی حکومت کے جیں۔ تو لامحالہ یہ آنے والی آزاد کی صرف اس قوم کے لیے آزاد کی ہو تھی التعدادواقع ہوئی ہو تالیل التعداد قوموں کے لیے اس کے معنی بجراس کے پچھ نہ ہول گو کشیر التعدادواقع ہوئی ہو تالیل التعداد قوموں کے لیے اس کے معنی بجراس کے پچھ نہ ہول گی کہ وہ غیر ملکی افتد ارسے نکل کرخودا پنی آئیک ہم وطن قوم کی تابع ہوجا نمیں۔ ایسی آزاد کی کونہ تو قلیل التعداد قومیں اپنے لیے آزاد کی تجھ سی جیل اور نہ بی تابع ہوجا نمیں۔ ایسی آزاد کی کوئہ تو قلیل التعداد قومیں اپنے لیے آزاد کی تجھ سی جیل کوئی موقع مل سکے گا۔ آزاد کی کی جنگ میں ان کے حلی صرف اس وقت کشش پیدا ہو تی کا کوئی موقع مل سکے گا۔ آزاد کی کی جنگ میں ان کے حلی صرف اس وقت کشش پیدا ہو تی کی کوئی کوئی گیل ان کے حلی صرف اس وقت کشش پیدا ہو تو تک کشش پیدا ہو تو کی کوئی کوئی موقع مل سکے گا۔ آزاد کی کی جنگ میں ان کے حلی صرف اس وقت کشش پیدا ہو

سکتی ہے جب کہ آزاد حکومت کا ایک ایسا نقشہ ان کے سامنے پیش کیا جائے جس میں ان کے لیے بھی حکومت خود اختیاری ہی وہ چیز ہے کہ سے کوئی قوم اپنے پیشنل ٹائپ کی حفاظت وتر قی کے لیے بچھ کرسکتی ہے، اور پیشنل ٹائپ کی حفاظت وتر قی کے لیے بچھ کرسکتی ہے، اور پیشنل ٹائپ کی حفاظت وتر تی کے لیے کوئی قوم آزادی چاہتی اور آزادی کی خاطر اوسکتی ہے۔

ر ہار پول کہ ملک کی خوشحالی میں تمام باشندگانِ ملک کا بکساں حصہ ہوگا خواہ ملک کا نظام حکومت بالکل اکثریت کے ہاتھوں میں ہی کیوں نہ ہو،تو بیقطعاً غلط ہے۔ جہاں قومی امتیاز موجود ہو وہاں ترجیح ہم جنس لا زما موجود ہوتی ہے۔اور جہاں ترجیح ہم جنس یائی جاتی ہو وہاں صرف عقا کد، جذبات ،طرز زندگی ، زبان وادب اور تهذیب و تمدّن بی کے معاملہ میں ایک قوم کا مفاد دوسری قوم ہے مختلف تبیں ہوتا بلکہ معاشی ، سیاسی اور انتظامی معاملات میں بھی ا إز مامختیف ہوجا تا ہے۔ وہاں جس طرح ایک قوم این تعلیم ،اپنی معاشرت اور این تہذیب کے سوال کو بے خوف وخطر دوسری قوم کے ہاتھ میں تنہیں دے سکتی ،ای طرح وہ اپنی روٹی کے سوال کوبھی اس کے ہاتھ میں دیے کرمطمئن نہیں ہوسکتی ، اور نہ انتظامی وتشریعی ادارت میں ا پنی نمائندگی کے سوال کواس پر حجھوڑ سکتی ہے۔جس جگہ ایک شخص یا نی پینے اور کھانا کھانے کے لیے بھی بیدد یکھتا ہو کہ یانی لانے والا اور کھانا بیچنے والا اس کا ہم قوم ہے یانہیں ، جہاں ایک شخص بازار میں خرید وفر وخت کرتے وقت بھی دکا ندار کی قومیت پرنظر رکھتا ہو، جہاں ایک مز دور سے خدمت لیتے ہوئے یا کسی آ دمی کوملازم رکھتے ہوئے بھی دیکھا جا تا ہو کہا ک مز دور یااس اُمیدوار کاتعلق کس قوم ہے ہے، وہاں بیدوعویٰ ہر گرنبیں کیا جاسکتا کہ ملک کے سارے باشندوں کا معاشی یا سیاس مفاد مکسال ہے، اور کسی ایک قوم کے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات سمٹ جانے ہے دوسری قوم کے ببیٹ وکوئی خطرہ ہیں۔

پھر جبیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، یہ خیال کرنا بھی بالکل غلط ہے کہ دولت آفرینی اور تقسیم دولت اور معیار زندگی کی ترقی اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے مسائل کا کوئی تعلق تہذیب وتمدّن سے نہیں ہے۔اس باب میں ہر جماعت ایناالگ الگ مسلک اور الگ نقط نظر رکھتی ہے اور محض آ سائش جسمانی کے لالج سے اس بات پر آ مادہ نہیں ہو مکتی کہ اپنے نقط نظر کو دوسر نقط نظر سے بدل لے۔ آپ اشتراکی جماعت سے بیتو قع نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے نظریات معیشت واجتماع کو کسی لالج کی بنا پر سر ماید دارانہ نظریات سے بدل لے گی۔ اسی طرح آپ کو ایک مسلمان سے بھی بیتو قع نہ کرنی چاہیے کہ دہ ان مسائل کو حل کرنے میں اپنے مخصوص نقط نظر کو بدل دے گا اور اپنے آپ کو دوسروں کے حوالہ کر دے گا در ہے جس طرح چاہیں اس کے لیے دولت کی پیدائش اور اس کی تقسیم کے سوال کو حل کردیں، در آنحالیکہ بیسوال اس کی تہذیب و تمد ن کے نقشے کو بنانے اور بگاڑنے میں فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔

اس بحث سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ جولوگ '' آزادی'' کا لفظ زبان سے نکال کریتو قع رکھتے ہیں' کہ بندوستان کے مسلمان اس نام کو سنتے ہی ان کی طرف دوڑ ہے چلے آسمیں گے، اور جب ان کی بیتو قع پوری نہیں ہوتی' تو مسلمانوں کو بزدلی اور رجعت پیندی' اور سامراج پرتی کے طعنے دیتے ہیں، وہ کس خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ ہرقوم میں تھوڑ سے یا بہت افرادا سے ضرور نکل آتے ہیں' جوا پخ تخیاات واوہام میں گم ہوکراپنے قومی مفاد کو بھول جاتے ہوں' اورا سے افراد بھی ضرور پائے جاسکتے ہیں' جودن کی روشنی میں بھی بیت نہوں ہوگئی ہوگئی ہے اور نہ بھایاں حقائق کو ند دیکھ کے جوں۔ مگر ایک پوری کی پوری قوم نداندھی ہوگئی ہے' اور نہ بیوتو ف وہ کسی آواز پر دوڑ پڑنے نے سے پہلے بیضرور دیکھے گی کہ اس کو کس طرف بلایا جارہا ہے۔ وہ محف آزادی کی پکار پر فریفتہ نہیں ہوگئی۔ بلکہ عین اس کی عقل اور فطرت کا اقتضا ہے' کہ اس پکار کی حقیقت پرغور کرے اور یہ تحقیق کرے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کون سا کے اس پکار کی جارہ با ہے اور پارنے والے جس آزادی کی سے جدو جہد کررہے ہیں اس کی مقال کرنے کے لیے کون سا کو عین ہیں اس کی حقیقت پرغور کرے اور پکارنے والے جس آزادی کے لیے جدو جہد کررہے ہیں اس کی نوعہ کی کہ اس کی دین ہیں ہیں کہ کہ سے دی ہیں ہیں کی دین ہو گئی ہیں اس کی خوال ہو ہیں ہیں اس کی دین ہیں اس کی دین ہیں اس کی دین ہیں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہیں اس کی دین ہیں اس کی دین ہیں اس کی دین ہیں اس کی دین ہیں ہیں اس کی دین ہیں اس کی دین ہو تھیں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہیں ہیں اس کی دین ہیں ہیں ہین ہیں اس کی دین ہیں ہیں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہو تھوں ہیں ہو تھوں ہو تھوں

آئندہ صفات میں انہی دوسوالات کی تحقیق کی جائے گی۔ کہ یکہ یک یک یک یک

باب ۱۰

## قوم پرستوں کے نظریات

خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک ایس کتاب موجود ہے جس میں ہندستان کے بین الاقوامی مسئلے اور اس کے طریق حصول الاقوامی مسئلے اور اس کے طریق حصول کے متعلق ''قوم پرست جماعت' کے نظریہ کی پوری تشریح مل جاتی ہے۔ یہ کتاب پنڈت جواہر لال نہروکی تصنیف ہے ، جونہ صرف کا نگریس کے صدر رہ چکے ہیں ، بلکہ گاندھی جی کے متوقع جانتے ہیں۔ اگر چہ آگے چل کر ہم اس قوم پرسی کے تمام اساطین سے متوقع جانتے ہیں۔ اگر چہ آگے چل کر ہم اس قوم پرسی کے تمام اساطین سے استفادہ کرنے والے ہیں ، مگر بحث کی ابتداء بھارت بھوش پنڈت جواہر لال نہرو کے استفادہ کرنا ہر آئینہ مناسب ہے۔

بنڈت بی کو بیفخر حاصل ہے کہ انہوں نے ہندستان کے بین الاقوامی مسئلہ کا ایک نیا حل دریافت کیا ہے جس کی گہرائیوں تک یا توان سے پہلے کے ہندستانی سیاستدانوں کی نظر نہ پنجی تھی ، یاان میں ایساانقلابی حل پیش کرنے کی جرائت نہیں۔اس حل کی حقیقت کو سبجھنے کے لیے سب سے پہلے ان نظریات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے جن کو بنڈت بی نے بطور اصول موضوعہ کے لیے سب سے پہلے ان نظریات کا تجزیہ کرنا ضروری کے جن کو بنڈت بی نے بطور اصول موضوعہ کے تسلیم کرایا ہے اور پھرانہی پراس پالیسی کی بنیا در کھی ہے جسے وہ اس مسئلہ کا تھے حال سبجھتے ہیں۔ میں ان نظریات کو ترتیب واربیان کروں گاتا کہ اس پالیسی کی پیدائش اور اس کے ارتقاء کا پورانقشہ آپ کے سامنے آجائے۔

### اصول موضوعه

پنڈت جی کے تصوّر کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ ہندستان کی آبادی کو ایک قوم فرض کرتے ہیں۔ تاریخ بورپ اور سیاسیات بورپ کے مطالعہ سے ان کے ذہمن میں قومیت کاصرف ایک ہی تصوّر بیدا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ایک جغرافی رقبہ کی تمام آبادی ایک قوم ہے اور

اس کوایک ہی قوم ہونا جاہیے۔وہ دیکھتے ہیں' کہ فرانس ایک ملک اور ایک قوم ہے،جرمنی ایک ملک اور ایک توم ہے۔ انگی ، انگلتان ، ہسیانیہ وغیر دایک ایک ملک اور ایک ایک قوم ہیں۔ اس مشاہدے کے دوران میں ان کی نظر اس حقیقت کی طرف نہیں جاتی کہ ان میں ہے ہر ملک کے باشندےایک امپرٹ،ایک قشم کے تمذن اور کم از کم قریبی دور کی حد تک ایک قشم کی تاریخی روایات کے حامل ہیں،اور وہ تمام عن صرتر کیبی جن سے ایک قومیت وجود میں آتی ہے ان کے درمیان مشترک ہیں یا واقعات کی رفتار نے ان کومشترک بنا دیا ہے اور اس اشتراک ہی نے ان کے اندر میہم آ ہنگی اور ریگا نگت پیدا کی ہے۔ان سب حقیقق کونظر انداز کر کے وہ ایک نہایت سطح بین آ دمی کی طرح بیفرض کر لیتے ہیں کہ ان سب ممالک میں تومیّت کی اساس رشتہ وطنیت کا اشتر اک ہے، اور اس طرح سے ہر خاک وطن کی پیداوارکو ایک بی قوم ہونا جاہے، یہی تصویر ہے جس کے تحت ان کے تم سے بیالفاظ نکلے ہیں: '' ہندستان میں مسلم اقلیت پر زور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس یمی کہ ایک قوم کے اندرا یک دوسری قوم موجود ہے جو یکجانبیں ہے،منتشر ہے،مبہم ہے اورغیر متعین ہے۔ اب سیاسی نقطۂ نظر ہے اگر دیکھا جائے تو پیچیل بالکل لغومعیوم ہوتا ہے اور معاشی نقطهٔ نظر ہے یہ بہت دوراز کارے اور بدفت قابل توجہ کہا جا سکتا ہے، مسلم قومیت کا ذکر کرنے کے معنی ہے ہیں ' کہ دنیا میں کوئی قوم ہی نہیں۔بس مذہبی اخوت کا رشته ہی ایک چیز ہے،اس لیے جدید مفہوم میں کوئی قو میت نشوونمانہ یا سکے'۔

(میری کہانی ،جلد دوم صفحه ا ۳۳ ، مکتبه جامعه د بلی )

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بندُت جی کے ذبن میں ہند سانی قومیّت کا تصور کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مطالعہ اور نہم کا قصور ہو، یا ہند ستان کوایک قوم و کیھنے کی آرزونے ان کے ذبمن کوروشن ترین حق کق کے ادراک سے عاجز کردیا ہو۔ ہہر حال بیوا قعہ ہے کہ وہ قوم پرسی اور فرقہ پرسی کے الفاظ کو بالکل حقیقی معنوں میں لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہندستان میں ایک ہی قوم رہتی ہے، اور بیمسلمان، ہندو، عیسائی وغیرہ محض اس قوم کے فرقے ہیں۔ اس جاعوں کے اختلافات کو فرقہ وارانہ 'مسکلے سے تعبیر ہیں۔ اس بنا پر وہ ہندستان کی ان جماعتوں کے اختلافات کو فرقہ وارانہ 'مسکلے سے تعبیر

کرتے ہیں، اور یہ بنیادی حقیقت ان کے ذہن کی گرفت میں آتی ہی نہیں کہ یہ مسئلہ دراصل فرقہ وارانہ بین بلکہ بین الاقومی ہے۔ آپ چاہیں تواسے بدشمتی کہیے اور بہت ہی ناگوار چیز سبحھے، گرہے یہ حقیقت اور اس حقیقت کونظر انداز کرنے میں پنڈ ت جی تنبانہیں ہیں بلکہ تمام دوم میرست' ان کے نثر یک حال ہیں۔

تصوّر قومیّت کے بعد دوسرا تصوّر جوصاحب موصوف کے دہاغ پر صاوی ہے وہ کارل مارکس کا فلسفہ تاریخ ہے۔ یہاں اس فلسفہ کی تشریح کا موقع نہیں۔ مخضریہ کہ جس طرح کسی بھوکے سے بع چھا گیا کہ دواور کتنے ہوتے ہیں' تواس نے کہا تھا' کہ چارروٹیاں، اسی طرح معاشی مصائب کے مارے ہوئے اس فلسفی نے بھی دنیا کے تمام مسائل کا مرکز وگور صرف موثی مصائب کے مارے ہوئے اس فلسفی نے بھی دنیا کے تمام مسائل کا مرکز وگور صرف روٹی کے مسئلہ کو قرار دیا ہے۔ تاریخ کے تمام انقلابات میں اس کو معاشی طلب یا بھوک کے سوا کوئی قابل توجہ عامل (factor) نظر نہیں آتا۔ اس کے نزدیک جوام لال نہرو کے الفاظ میں: ' دنیا کی ساری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشی مفاد بی وہ تو ت ہے'جو جماعتوں اور طبقول کے سیای خیالات کی تشکیل کرتی ہے' ۔ (صفح کے س)

اگر چہ پنڈت جی بقول خود کسی اؤ عانی عقیدے (dogma) کے قائل نہیں ہیں۔گر مارکس کی اس تعبیرِ تاریخ کو انہوں نے وحی آسانی کی طرح قبول کیا ہے اور اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ''اب میر ہے نز دیک تاریخ کے معنی ہی بدل گئے، مارکس کی تعبیر نے اسے کہیں زیادہ روشن اور واضح کر دیا''۔ (صفح ۱۳۱)

اپے تقور قومیت کے ساتھ اس مارکسی فلسفہ کو ملاکر پنڈت جی یہ نظریہ قائم کرتے ہیں'
کہ اقل تو ہندستان کی تمام آبادی ایک قوم ہے۔ پھراس قوم میں اگر کوئی حقیقی امتیاز واختلاف
ہوسکتا ہے' تو وہ صرف معاشی بنیاد ہی پر ہوسکتا ہے۔ یہ ہندوادر مسلم اور عیسائی ، یعنی مذہب کی
بنیاد پر جواختلافات ہیں ، یہ کسی طرح معقول نہیں ہیں۔اختلاف کی فطری اور معقول بنیاد یہ
ہے' کہ قوم کے اندر جن کے پاس ایک روٹی ہووہ سب ایک گروہ ہوں۔اور جن کے پاس دو
روٹیاں ہوں وہ دوسرا گروہ ہوں ، وھلّھ جرہ اگر ان کولڑ نا ہوتو روٹیوں پرلڑیں۔ بلکہ
د'اگر'' کیا معنی ،ان کواسی چیز پرلڑنا چاہیے۔

اسی نظریدی بنیاد پر مندوستان جدید کابیلیدر کہتاہے:

''معاشی نقطۂ نظرے بیر (یعنی مسلم قومیّت کانخیل ) بہت دوراز کار ہے ٔاور بدّ قت قابلِ توجہ کہا جاسکتا ہے'۔ (منحہ ۳۳۱)

''ایسے لوگ انجی تک زندہ ہیں جو ہندستان کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویاوہ ملتوں اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے۔ جدید دنیا میں اس دقیانوی خیال کی گنجائش نہیں ہے۔ آج۔ آج۔ آج۔ آج۔ آج۔ جماعتوں اور ملتوں کی بنیا داقتصادی فوائد پررکھی جاتی ہے'۔

(جوامرالال كاخطبه صدارت آل انڈیا بیشنل کنوشن منعقدہ مارچ ۲ ۱۹۳ء)

اس کے بعد میسوال سامنے آتا ہے کہ جب سارے ہندستان کی آبادی ایک قوم ہے، اوراس قوم کے درمیان فرقے اور گروہ بننے کی وجہ تھن معاشی اغراض ہی ہوسکتی ہیں ،تو پھر میہ ہندومسلم اور دوسرے فرتے پیدا کیے ہو گئے؟ بیدمعاملہ کیا ہے کہ غیرمعاشی چیزوں نے ہندوؤں کوایک''فرقۂ'اورمسلمانوں کا دوسرا''فرقۂ' بنادیااوران کے درمیان غیرمعاشی وجوہ نے اختلاف پیدا کر دیئے؟ یہاں موقع تھا' کہ پنڈت جی خوداس نظریہ ہی پرنظر ثانی کرتے جسے انہوں نے مارکس کی''وحی'' سے بے سویے شمجھے اخذ کیا اور اذعانی عقیدے کے طور پر تسلیم کرلیا ہے۔ان کے سامنے وا قعات کی دنیا میں ایک تھلی ہوئی حقیقت موجودتھی جو شہادت دے رہی تھی' کہ انسان کے جسم میں صرف معاہدہ ہی ایک عضور کیس نہیں ہے۔ صرف بھوک ہی وہ چیز نہیں ہے جواس کی ذہنیت اور اس کے خیالات کی تشکیل کرتی ہو۔ صرف معاشی عامل (economic factgor) ہی ایک عامل نہیں ہے جوانسانوں کوقو موں اور گروہوں کی شکل میں مجتمع کرتا اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہو۔ مگر انہوں نے تمام حقائق ہے آنکھیں بند کرکے بیرائے ،عقلی واستدلالی نبیں بلکہ رجحانی ووجدانی رائے قائم کر لی کہ بیہ مذہبی تفریق ایک غیر فطری چیز ہے، اور اس مادۂ فاسد یعنی مذہب نے دخل انداز ہوکر ''ہندستانی قوم'' کو ایک سیح بنیاد (لیعنی روٹی کی بنیاد) کے بجائے ، ایک غلط بنیاد (لیعنی طر زِخیال اورطریقِ زندگی ) کی بنیاد پرمتفرق کردیا ہے۔ اس تصوّر کے زیر اثر ، جگہ جگہ وہ ندہب پر بول غصرا تاریے ہیں:

مذہب کے خلاف نفرت وغضب کا اظہار'' ہندستانی قوم' کے اس لیڈر نے اتی کثرت کے ساتھ کیا ہے کہ تمام تحریروں کونقل کرنا ایک طول عمل ہے۔ وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں ہراس موقع پر جہاں ہندومسلم کا نام آتا ہے، چیں بجیں ہوکر کہتے ہیں' کہ'' مذہب کو بچ میں کیوں لاتے ہو''؟ اس ارشاد ہے ان کی مرادیم ہوتی ہے' کہ سیای ، اجتماعی اور معاشی گروہوں میں مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنا سرے سے غلط ہے۔ اس غلط بنیا دکوڈ ھانا چاہے ، شدکہ اس کوسامنے لاکرایک قابل کی اظر چیز قرار دینا۔

ہندسانی ''قوم' میں فرقوں کے وجود اور ان کے باہمی اختلاف کی یہی ایک توجیہ ہمارے وطنی لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ دوسری توجیہ اس سے بھی زیادہ دل چسپ ہے۔ وہ اس کو برطانوی امپیریل ازم کی پیدا کردہ چیز بھتے ہیں۔ ان کا بیخیال ہے کہ انگریزوں کو اپنا افتدار قائم رکھنے کے لیے ہندوسانی قوم میں اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت تھی اس لیے اور صرف اس لیے بیدا کرنے کی ضرورت تھی اس لیے اور صرف اس لیے بیدا کا ایک میں اختلاف بیدا کرنے کی ضرورت تھی اس کے اور

دیکھیے، یہاں نظر کا کتنا بڑا پھیر ہوگیا ہے۔ اگر پنڈت بی ذراسمجھ سے کام لیتے تو یہ بات بآسانی ان پر واضح ہوسکتی تھی کہ ہندوستان میں حقیقی اختلافات موجود ہے، انگریزوں نے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں دوشتم کے لوگوں سے ان کومد دفل ۔ ایک وہ خود غرض لوگ جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نزاعات کو بھڑ کاتے اور پیچیدہ تربناتے ہیں۔ جنہوں نے نہایت چالا کی سے اپنے آپ کوان دونوں کا سر پرست اور نمائندہ بنالیا ہے، نہاں لیے کہان کے اختلافی مسائل کو اطمینان بخش

طریقہ پر اس کر ہے، بلکہ مخض اس لیے کہ ان اختلافات کو دائما برقر ارر کھ کراپنے ذاتی مفاداور برطانی سلطنت کے مفاد کی خدمت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ بے وقوف لوگ جو ان اختلافات کی حقیقت کو بچھنے اور انہیں دائش مندی کے ساتھ حل کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اس طرح ان کے برقر ارر کھنے میں مدد گار بنتے ہیں۔ اگر بنڈ ت جی اس مسکے کو دیکھتے تو انہیں راستہ صاف نظر آتا۔ لیکن وہ اپنے کی گر بندی حکومت کے ساتھ ال کر ہندو مسلمانوں کے ملک کے چندخود غرض اور ترتی وہ اپنے کی گریزی حکومت کے ساتھ ال کر ہندو مسلمانوں کے اختلافی مسائل سے ناجائز فائدہ اُٹھارے ہیں، یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں 'کہ در حقیقت ان اختلافی مسائل کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ بی صرف برطانوی ام پیریل ازم اور اس کے ہند سافی مسائل کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ بی صرف برطانوی ام پیریل ازم اور اس کے ہند سافی ایکنٹوں کی بیدا کردہ چیز ہے۔ اس بنا پروہ جگہ جگہ''فرقہ وارانہ'' مسئلے کے متعلق اس قتم کے ایکنٹوں کی بیدا کردہ چیز ہے۔ اس بنا پروہ جگہ جگہ''فرقہ وارانہ'' مسئلے کے متعلق اس قتم کے منالات کا اظہار فرماتے ہیں:

''ان کا (انگریزوں کا) ترب کا پیته فرقه وارانه مسئله تھا' اور اسے انہوں نے خوب کھیلا''۔ (صفحہ ۲۰)

''فرقہ پردردی کے پردہ میں دراصل ترقی دشمنی نہاں ہے'۔ (صفحہ ۲۳) ''ادر اغراض کے اس بجوم میں برطانوی ہند کے نمائندوں کی سرداری عموماً آغا خان کے حصہ میں آئی تھی''۔ (صفحہ ۱۲)

''اصل دقت فرقه پروری نہیں ہے۔اصل میں سیاسی ترقی دشمنی راہ میں حائل تھی۔اور فرقہ وارانہ مسائل کی آڑ میں کام کررہی تھی''۔ (صغہ ۴۴)

'' حکومت روز بروز معاشرتی خرابیوں کی پشت پناہ بنتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے'
کہاس کامیل جول ہندستان کی سب سے زیادہ رجعت پسند جماعتوں سے رہتا ہے۔
جوں جوں اس کی سیاس مخالفت بڑھتی جاتی ہے اسے بجیب عجیب حمایتی ڈھونڈ نے
پڑتے ہیں۔ آج کل برطانوی حکومت کے سب سے بڑے حامی انتہائی فرقہ پرست،
مذہبی رجعت پسند اور اصلاح وتر تی کے دشمن لوگ ہیں۔ مسلمانوں کی فرقہ پرست بھاعتیں سیاسی معاشی اور ساجی اعتبار سے انتہائی رجعت پسند ہیں۔ ہندومہا سجھا بھی

ان سے چھم ہیں '۔ (صفحہ ۱۷۵)

''فرقہ پرست رہنماؤں کا اتحاد ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جو ہندوستان اور انگلستان میں سب سے زیادہ رجعت پیند لوگ کیے جا سکتے ہیں، اور بیلوگ فی الحقیقت سیاسی اور سیاسی سے بھی زیادہ تمذ نی اصلاح وتر قی کے دشمن ہیں۔ان کے جملہ مطالبات میں سے ایک بھی عوام الناس کے فائدے کے لیے نہیں ہے' (صفحہ جسلہ مطالبات میں سے ایک بھی عوام الناس کے فائدے کے لیے نہیں ہے' (صفحہ جسلہ مطالبات میں سے ایک بھی عوام الناس کے فائدے کے لیے نہیں ہے' (صفحہ ایک)

سیاورالی ہی بہت ی تحریریں پنڈت جی کے اندازِفکر پرصاف روشی ڈالتی ہیں۔ان
کا اندازِفکریہ ہے کہ بیار کا خود غرض طبیبوں اور عطاروں کے بچندے میں پھنس جانا اس
بات کی دلیل ہے کہ وہ وراصل بیار ہی نہیں۔ان کی رائے میں بیتحقیق کرنے کی ضرورت
ہی نہیں کہ آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان مکار طبیبوں اور عطاروں کو اس بیار پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل رہا ہے۔سبب پرغور کرنے اور غلط معالجوں کے بچندے سے نکال
کرخود تھے علاج کرنے کی زحمت کوئی اٹھائے۔اس کا علاج بس یہی ہے کہ مرض کے وجود سے اٹکار کردیا جا ا

ہندستان کے بین الاقوامی مسکلہ کی بید دو توجیہ ہیں کرنے کے بعد پنڈت جی ال دونوں کے درمیان رشتہ جوڑتے ہیں۔ ان کا نظریہ ترقی کرکے بیصورت اختیار کرتا ہے کہ مذہب نے ہندستانی ''قوم'' کو''فرقوں'' میں تقسیم کیا ہے، اگریزی امپیریل ازم (سامراح) کے لیے یہ تقسیم مفید ہے اور سرمایہ دارانہ، زمیندارانہ اور تمام مستقل اغراض vested لیے یہ تقسیم مفید ہے اور سرمایہ دارانہ، زمیندارانہ اور تمام مستقل اغراض اور سامراح کے ساتھ سازش کرکے اس تقسیم کواپنی اور سامراح کی مشترک اغراض کے لیے استعمال کررہے ہیں، البذا فدہب، اور سامراح اور خود غرض طبقے، کی مشترک اغراض کے لیے استعمال کررہے ہیں، البذا فدہب، اور سامراح اور خود غرض طبقے، تینوں با ہمی قریبی رشتہ دار ہیں، تینوں قابل نفریہ ہیں اور تینوں کومٹا دیٹا چاہیے۔ ای نظریہ کے تحت بیارشا دات جگہ جگہ پنڈت جی کے قلم سے نکلے ہیں:

دومنظم مذہب (organized religion) بلا استثناء مستقل اغراض سے وابستہ ہوجا تا سے اور یوں لازمی طور پرایک ترقی دشمن قوت بن کر تغیر اور ترقی کی مخالفت کرتا ہے۔

#### حق ملکیت اورموجودہ نظام معاشرت کے متعلق اس کار قبیری ہے'' (صفحہ ۲۸–۱۹۷)

''جیل میں برطانوی افسر صرف دوقتم کی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مذہبی کتابیں اور ناول ، یہ عجیب بات ہے' کہ حکومت برطانیہ مذہب کی بڑی قدر دان ہے' اور بڑی ہے تعصبی کے ساتھ ہرفتم کے مذہب کی ہمت افزائی کرتی ہے'۔ (صفحہ ۱۱۸) ''مذہب امن کا وعظ کہتا ہے' کیکن اس کے باوجود ایسے نظام کی تا ئید کرتا ہے جس کا دارو مدارظلم پر ہے'۔ (منحہ ۳۹۳)

#### اشتراكيت

ان تینوں دشمنوں کی سازش ہے ہندستان کونجات دلانے اوراس ملک کو پھر جنت نشاں بنادینے کی جوصورت بنڈت جی کے پیش نظر ہے وہ حسب ذیل ہے:

'' پھر پھر کر ہم اسی چیز پر پہنچ جاتے ہیں جس کے سوااس مسئلہ کا اور کوئی حل نہیں ۔ یعنی ایک اشتراکی نظام کا قیام، پہلے تو می دائر ہے ہیں اور پھر ساری دنیا ہیں ۔ ایسانظام جس ہیں دولت کی پیدائش اور تقسیم ریاست کی نگر انی میں مفاد عامہ کے لحاظ سے کی جائے ۔ بیان نقلاب کس طرح ہونا چاہیے؟ بیدا یک بیدا گانہ سوال ہے ۔ لیکن بید بات بالکل واضح ہے' کہ جس چیز میں پوری تو م بلکہ کل نوع انسانی کی بھلائی ہودہ محض اس وجہ ہے نہیں روکی جاسکتی کہ کچھ لوگ جو موجودہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس تغیر کے مخالف ہیں ۔ اگر سیاسی یا حمد نی ادار ہے ' اس تبدیلی کی راہ میں حائل ہیں' تو ان کومٹا دینا جاسے' ۔ (صفحہ ۲۰۹۰)

'' جب تک ہمیں تھوڑی بہت سیاسی آزادی حاصل نہ ہوگی ، ہمارے لیے قوم پرسی کا ''خیل ہی سب سے بڑامحرک عمل رہے گا ، یہاں تک کہ لوگوں کے دل میں قوم پرسی

<sup>(</sup>۱) مذہبی اداروں کا نام نہیں لیا گیا۔ تمریج چلی تصریحات ہے داشتے ہے کہ فی الذہن وہ مجمی مراد ہیں۔

کے جذبہ کی جگہ تمدتی واجتماعی انقلاب (social revolution) کا جذبہ 'پیدا ہو جائے''۔ (صفحہ ۱۳۵۵)

بعض لوگ جوعدم تشدد کاعقیدہ رکھنے کے مدی ہیں، کہتے ہیں کشخصی ملکیت کواس کے مالکوں کی مرضی کے خلاف قومی ملکیت بنانے کی کوشش کرنا جبرہے، اس لیے بیعدم تشدد کے خلاف ہے۔ یہ کافی نہیں سمجھاجاتا کہ اکثریت موجودہ نظام میں تبدیلی چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ بیشرط لگائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کواس تبدیلی سے نقصان پہنچنے والا ہے انہیں بھی راضی کر لینا چاہے۔ یہ اُمیدرکھنا کہ ایک پورے طبقے یا پوری قوم کے عقائد بدلے جاسکیں گے یا اپنے حریفوں کوعقلی دلائل سے قائل کرنے یا ان کے جذبہ انصاف کو ابھارنے سے باہمی مخالفت دور ہوجائے گی، اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے۔ یہ کہ مؤثر دباؤڈ الے بغیر، یعنی جبر وتشدد سے کام لیے بغیر کوئی حاکم قوم محکوم ملک سے قبضہ اُٹھا لے گی، یا کوئی طبقہ اپنے اقتدار یا امتیازی بغیر کوئی حاکم قوم محکوم ملک سے قبضہ اُٹھا لے گی، یا کوئی طبقہ اپنے اقتدار یا امتیازی حقوق سے دستبردار ہوجائے گا۔ (سند ۲۵۲٬۵۸)

'' دراصل جمہوری حکومت کے معنی بیبین کدا کثریت ، اقلیت کوڈرا کراور دھم کا کرا پنے قابومیں رکھتی ہے' کہ '' (منحہ ۴۳۵)

''سوسائی کی موجودہ کش مکش یعنی قومی جنگ اور پھر طبقات کی جنگ کا تصفیہ جبر کے سوا

نہ کریں۔ان کوز بردی اشتراکی نظام کی اطاعت پرمجبور کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) سے مقام ذرا تخری کا محتاج ہے۔ اشتراکی نقطۂ نظر سے قوم پرتی (نیشنزم) ایک خلط چیز ہے۔ اشتراکیوں کا مقصدتمام ونیا میں اشتراکی انقلاب ہر پاکرنا ہے۔ جس کی تشریح بابوسو بھاش چندر بوس نے ہری بورہ کا نگریس کے خطبہ صدارت میں کی ہے۔ جب تک ساری و نیا کی قوموں میں اشتراکی نظام قائم نہ ہوجائے ، کا نگریس کے خطبہ صدارت میں کی ہے۔ جب تک ساری و نیا کی قوموں میں اشتراکی نظام قائم نہ ہوجائے کسی ایک ملک میں اس کا قائم رہنا مشکل ہے۔ گر پنڈ ت جی اور ان کے ہم خیال حضرات کی رائے ہیے ہے سے کہسر دست بین الاقوامی اشتراکیت کورہنے دو۔ سب سے پہلے اپنے ملک میں ہم کو سیاسی آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہم بین الاقوامی اشتراکیت کے لیے بچھ نہیں کر سکتے اور اپنے ملک میں سیاسی آزادی حاصل کرنے کے لیے ناگزیرے کہ ہم'' قوم پرسی'' کا مسلک اختیار کریں۔ سیاسی آزادی حاصل کرنے کے لیے ناگزیرے کہ ہم'' قوم پرسی'' کا مسلک اختیار کریں۔ را) مطلب ہے نکہ پہلے ملک کی اکثریت کو اشتراکی خیال کا بنالیا جائے ، پھر جولوگ اشتراکیت کے مقیدہ مسلک کوبول

<sup>(&</sup>quot;) ڈیموکریسی (جمہوریت) کے اس تصوّر کوخوب مجھ کیجے۔

کسی اورصورت ہے ممکن نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پہلے لوگوں کو اپناہم خیال بنانے کا کام بہت بڑی جماعت ہم خیال نہ ہوجائے اس وقت تک نظام تمد ن کو بدلنے کی کوئی تحریک مضبوط بنیاد پر قائم خیال نہ ہوجائے اس وقت تک نظام تمد ن کو بدلنے کی کوئی تحریک مضبوط بنیاد پر قائم نہ ہوسکے گی ۔ لیکن اس کے بعد تھوڑ ہے لوگوں پر جبر کرنے کی ضرورت ہوگی'۔

(صفح ۵ ۷ – ۱۹۹)

یہ ہوہ نقشہ جوہندستان کی نجات کے لیے اس کے سب سے بڑے لیڈر کے ذبان میں ہے۔ قومی حکومت (یعنی وہ حکومت جو نذبی قومیّتوں کومٹاکر'' قومی 'بنائی جائے ) آخری منزلِ مقصود نہیں ہے، بلکہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے' کہ مذبی عقائد کے بجائے معاشی عقائد کی تبلیغ کر کے ایک عظیم اکثریت کوجم خیال بنایا جائے۔ اس کے بعد تیسرامرحلہ یہ ہے' کہ جواقلیت اس معاشی مذہب کی پیروی قبول نہ کرے اس کوڈرا کر، دھمکا کر، لوٹ مار اور قبل و غارت گری کر کے، وسیع پیانہ پراجماعی ڈاکہ زنی کر کے نظام ہمد ن میں انقلاب بیدا کیا جائے۔ پھر آخری مرحلہ ہیہ ہے' کہ تھر ڈائٹر پیشنل کے اصول پر تمام دنیا میں کمیونزم کی اشتاعت اور اس کے قیام کا بیڑا اٹھا یا جائے' جس طرح تھوڑی مدت قبل روس نے اُٹھا رکھا تھا۔ ظاہر ہے' کہ ہندستان سے جس بین الاقوامی اشترا کیت کاعلم بلند کیا جائے گا اس کی ٹکر سب سے پہلے اس بین الاقوامی نظام اجتماعیٰ ہے۔ ہوگئ جو ہندستان کے ہمسا یہ مما لک میں پھیلا ہوا ہے، یعنی اسلام۔

پنڈت جواہر لال جھتے ہیں کہ مسلمان بہادر ہیں، بھو کے ہیں، اوراس کے ساتھان کے اندراشتراکیت کے عناصر پہلے ہے موجود ہیں۔ لہذا ہندوؤں کی بہ نسبت وہ اشتراکی انقلاب کے لیے زیادہ اچھے سپابی بن سکتے ہیں۔ مزید برآں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہی لوگ زیادہ کامیا بی کے ساتھ لڑسکیں گے جن کے نام اور لباس مسلمانوں کے سے ہوں۔ لہذاوہ اشتراکیت کی لاگ (۱) سے مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ اسی بنا پرارشادہ وتا ہے:

<sup>(</sup>۱) عدادت ارهمنی

"میرے خیال میں عام مسلمان، عام ہندوؤں سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کہان کے نظام اجتماعی میں ایک صد تک آزادی پائی جاتی ہے اور اگران میں ایک مرتبہ بے داری پیدا ہوجائے "تو غالبادہ اشتراکیت کی راہ پر تیزی سے قدم بڑھا ئیں گئے'۔ (صفحہ ۲۰۰۹)

ان الفاظ میں پنڈت جی نے اپنے اصل مقصد کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ لیکن انہیں خوب معلوم ہے کہ مسلمانوں کو قوم پرتی اور پھر مین الاقوا می اشتراکیت کے نظام میں جذب کرنا آسان کا منہیں ہے، سب سے پہلے تو اسلامی قومیت کا تخیل اس راہ میں حاک ہے جس کی وجہ سے مسلمان، غیر مسلموں کے ساتھ ایک قومیت بنانے اور اس میں جذب ہو جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ پھر اسلامی تہذیب کے ساتھ مسلمانوں کی شیفتگی ایک دوسری رکاوٹ ہے۔ کیونکہ مسلمان اپنی تہذیب کو تمام تہذیبوں سے بہتر سجھتے ہیں اور اس کو دوسری رکاوٹ ہے۔ کیونکہ مسلمان اپنی تہذیب کو تمام تہذیبوں سے بہتر سجھتے ہیں اور اس کو بعد کسی دوسری تہذیب سے بدل لینے پر آسانی کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آخری اور اہم ترین روک ہے ہے کہ اسلام کا اجتماعی نظام (سوشل سٹم) زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی شعبوں پر حاوی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان کسی دوسرے اجتماعی نظام کو اپنی زندگی کے سی خرف نہ ہو

ان کا پہلا جملہ اسلامی قومیت پر ہے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں' کہم سرے سے کوئی قوم ہی نہیں ہو۔ یہ کف برطانوی سامراج کا ایک داؤں اور چندسامراجی ایجنٹوں کا پروپیگنڈا ہے جس نے تمہارے دماغ میں یہ ہوا بھر دی ہے کہم ایک قوم ہو۔ حالانکہ سیاسی اور معاشی نقطہ نظر سے ہندستان میں صرف" ہندستانی قوم' ہی پائی جاتی ہے اور اس قوم کے اندرایک دوسری قوم کا موجود ہونا سراسرایک لغونیل ہے:

'' ہندستان میں مسلم قومیّت پر زور دینے کا مطابب کیا ہوتا ہے؟ بس یہی کہ ایک قوم کے اندر ایک دوسری قوم موجود ہے جو یکجانہیں ہے، منتشر ہے، مبہم ہے اور غیر متعین ہے۔ اب سیاسی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے 'تو یہ خیل بالکل لغومعلوم ہوتا ہے ٔ اور معاشی نقطۂ نظر سے بیہ بہت دوراز کار ہے ٔ اور بدفت قابل توجہ کہا جا سکتا ہے''(') ہے '' (منحہ ۲۳۱)

"دمسلم قوم کانجیل توصرف چندلوگول کوئ گھڑت اور محض پرواز خیال ہے اگر اخبارات اس کی اس قدر اشاعت نہ کرتے تو بہت تھوڑ ہے لوگ اس سے واقف ہوتے ،اور اگر زیادہ لوگوں کو اس قدر اشاعت نہ کرتے تو بہت تھوڑ ہے لوگ اس سے واقف ہوتے ،اور اگر زیادہ لوگوں کو اس پراعتقاد ہوتا بھی تو حقیقت سے دو چار ہونے کے بعد اس کا خاتمہ ہوجا تا'۔ (سنی ۲۳۲)

اسلامی تہذیب کیاہے؟

اس کے بعدوہ اسلامی تہذیب کی طرف بڑھتے ہیں'اورمسلمانوں کو بیہ بھھاتے ہیں' کہ حقیقت میں تہاری کوئی خاص تہذیب ہی ہیں ہے:

''لیکن بیاسلامی تہذیب ہے کیا چیز؟ کیا عربوں، ایرانیوں اورترکوں وغیرہ کے بڑے بڑے بڑے بڑے کارناموں کی ایک یاد ہے جونسلی تعلق کی وجہ سے اب تک باتی ہے؟ یا اس کا مطلب زبان، آرٹ، موسیقی اور سم وروایات ہیں؟ مجھے تو یا زنبیں آتا کہ کوئی مخص آج

کل اسلامی موسیقی یا اسلام آرٹ کا بھی ذکر کرتا ہو۔ ''' صفح سے سے بھی یہ اسلام آرٹ کا بھی ذکر کرتا ہوں '' میں نے یہ بھیے کی بہت کوشش کی کہ یہ اسلامی تبذیب ہے کیا چیز ، مگر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس میں کا میاب نہ ہوا۔ میں دیکھتا ہوں کہ شالی ہند میں متوسط طبقہ کے مٹی بھر مسلمان اور انہی کی طرح کے ہندو بھی فاری زبان اور روایات سے متاثر ہوئے ہیں۔ جب عوام التا س پر نظر ڈالتا ہوں تو اسلامی تہذیب کی نمایاں ترین علامتیں بینظر آتی ہیں۔ ایک خاص محمل کیا جامہ نہ زیادہ لمبانہ زیادہ چھوٹ دیا۔ اور ایک طریقہ سے مونچھوں کو مونڈ نا یا ترشوانا مگر ڈارھی کو ہڑھنے کے لیے چھوٹ دینا۔ اور ایک فتم کا ٹونٹی دار لوٹا۔ بالکل اس کے جواب میں ہندوؤں کے بھی چندر تمی طریقے ہیں ، فتنی دھوتی باندھنا ہمر پر چوئی رکھنا اور مسلمانوں کے لوٹے سے مختلف طرزی لٹیار کھنا۔ یہاں اور مزدوروں میں پائے جاتے ہیں 'اور مفقو دہوتے جار ہیں ہیں۔ ہندواور مسلم کاشت کاروں اور مزدوروں میں مشکل ہی سے فرق کیا جا سکتا ہے ہیں۔ ہندواور مسلم کاشت کاروں اور مزدوروں میں مشکل ہی سے فرق کیا جا سکتا ہے تعلیم یا فتہ مسلمان شاید ہی ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ علی گڑھ والے البتہ سرخ ٹو پی کے تعلیم یا فتہ مسلمان شاید ہی ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ علی گڑھ والے البتہ سرخ ٹو پی کے تعلیم یا فتہ مسلمان شاید ہی ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ علی گڑھ والے البتہ سرخ ٹو پی

<sup>(</sup>۱) تہذیب کے متعلق اس قتم کے خیالات آئر یبل مسٹر سمپور ٹائندوز پر تغلیمات صوبہ متحدہ نے بھی اپنی حال کی ایک تقریر میں ظاہر فریائے ہیں۔ان کاارشاد ہے:

<sup>&#</sup>x27;' سلمانوں کی تہذیب کیا ہے؟ تہذیب بدہب میں شامل نہیں ہے۔ اس کا جلوہ شاعری، فن تعمیر، سنگ تراشی، مصوّری اور موسیقی میں نظر آتا ہے۔ بی وہ چیزیں ہیں' جن کا مجسمہ تبذیب ہے۔ کیا ہندواور مسلمان کی تہذیب کے درمیان ان چیزوں میں کوئی مین فرق ہے؟ زمانہ ہض کے چند بہترین کو گوں کو لے لیجئے۔ وہ سب مسلمان ہیں لیکن راگوں کے نام کیا ہیں؟ راگ اور راگنیاں سب مشکرت نام ہیں۔ کیا کوئی ہندو آج ایسا ہے' جو یہ کہنے کا حق رکھتا ہو کہ ہندستانی گانے ہندوگانے ہیں یا کوئی مسلمان ہی کہندستانی گانے ہیں؟ ہندستانی مصوّری اور فن تعمیر کے شاب کا زمانہ عہد مغلبہ میں تھا۔ پھر اب کیوں ہم ہندو تہذیب اور مسلمان تہذیب کا ذکر مصوّری اور فن تعمیر کے شاب کا زمانہ عہد مغلبہ میں تھا۔ پھر اب کیوں ہم ہندو تہذیب اور مسلمان تہذیب کا ذکر کرتے ہیں'؟ (مدید مورخہ ۱۱ مرایر بل ۱۹۳۸ء)

<sup>&</sup>quot; ہم ایران کی مثال لیتے ہیں۔ ایران کا نہ ہب اسلام ہے اور عرب کا نہ ہب بھی اسلام ہے۔ لیکن کوئی کہ سکتا ہے کہ ایران میں عربی تہذیب ہے '۔ (حوالہ مذکور)

ریوں میں رہ ہدیہ ہے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ اگر سیای فریب کاری نہیں ہے تو سخت جہالت ہے۔ یہ اور نہیاں کو جب ہی کو بین اسلامی تہذیب ہی کوئیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ اگر سیای فریب کاری نہیں ہے کہ خوات ہوگات ہوگات کو گارات موضوع پر زبان کھو لئے کی جراکت کرتے ہیں، ہیں اس سے پہلے اسلامی تہذیب کی کافی تشریح کر چکا ہول اور آ کے چل کران صفحات ہیں دوبارواس کی تشریح کردن گا۔

گرویده بیں (اس کا نام ترکی ہے حالانکہ خودترکی میں اب اسے کوئی نہیں ہوجھتا)
مسلمان عورتیں ساڑھی پہننے لگی بیں اور آ ہستہ پردہ سے باہرنگل رہیں ہیں '(')
(منی ۳۳۵)

یہاں تک توصرف بیروعظ تھا'ک''اسلامی تہذیب' حقیقت میں کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلواختیار کیا جاتا ہے اور یوں ارشاد ہوتا ہے کے مسلمان جس چیز کو این تہذیب کہدرہے ہیں وہ اب زندہ نہیں رہ سکتی۔ زمانے کے انقلاب اس کومٹادیتے ہیں ، مٹادیں گے اور خودمسلمان قومیں آج اس کوچھوڑ رہی ہیں:

'اب تو پوری تہذیبوں کا زمانہ بھی بہت تیزی ہے گزررہا ہے اور پوری دنیا ایک تہذیبی وحدت بنی جارہی ہے۔ اس ناگز برر جان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا' (صفر ۲۳۳)
''اس زمانہ میں ہندی مسلمانوں کو پیم صدمات پہنچے ہیں 'اور ان کے بہت ہے خیالات جن کی پرورش بڑی تمنا ہے کی گئ تھی پاش پاش ہو گئے۔ اسلام کے مرد غازی، ترک نے نہ صرف یہ کہ اس خلافت ہی کوختم کر دیا جس کے لیے ہندستان عازی، ترک نے نہ صرف یہ کہ اس خلافت ہی کوختم کر دیا جس کے لیے ہندستان ۱۹۲۰ء میں اتنالڑا تھا، بلکہ کے بعد دیگرے ایسے قدم اٹھائے ہیں'جو مذہب ہے اس کودور لیے جارہے ہیں۔ مصر بھی ای راستہ پرجارہا ہے ۔۔۔ یہی حال عربی ممالک کا کودور لیے جارہے ہیں۔ مصر بھی ای راستہ پرجارہا ہے۔۔۔ یہی حال عربی ممالک کا ہے تاریخ قبل از اسلام پر پڑتی ہیں۔غرض ہرجگہ مذہب بالکل پس پشت ڈالا جارہا ہے۔ بے اور وطنیت جنگ آز مالباس میں ظاہر ہور ہی ہے'۔ (صفر ۲۳۷)

<sup>(</sup>۱) یبال مسلمانوں کے اور ان قوم پر ستوں کے مقاصد کا تضاد بالکل نم یاں ہے۔ ہم ان حالات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ خلامی کی وجہ ہے ہوں انبیشنل ٹائپ مسلم کور بائے اور ہمیں آزادی کی ضرورت ای لیے ہے کہ حکومت خودا ختیاری کے وسائل ہے کام لے کراپے بیشنل ٹائپ کو ستحکم کریں۔ مگر یہ حضرات اس امروا قعہ کو کہ ہمارانبیشنل ٹائپ اس قدر مضمل ہو چکا ہے، اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ سرے ہماراکوئی بیشنل ٹائپ ہے ہی نہیں ، اور ہمیں اب اس نمو نے کے مطابق ڈھلنے پر داخس ہو جانا چاہے جوان کے پیش نظر ہے۔

(۲) اسلام کو بر سر انحطاط ، بلکہ بزعم خود فنا پذیر دیکھ کر اس قوم پر ست لیڈر کے قلب میں جو انشراح و انبساط کی بہت کیفیت پیدا ہور ہی ہے ، اس کوغور سے ملاحظہ سیجئے۔ یہ پنڈت جی اپنی بے تعصبی کا سکہ جمانے کی بہت کوشش کرتے ہیں ، مگر دل میں اسلام کے لیے جوعنا داور دخمنی کا جذبہ بھر اہوا ہے وہ کسی طرح چھپائے نہیں حجیب سکا۔

مطلب بیہ ہے کہ مسلمانو! بیتم کس چیز کو لیے بیٹھے ہو؟ جو چیز فنا ہور ہی ہے، جس کا فنا ہونا یقین ہے جس کوسب مسلمان قومیں جھوڑ رہی ہیں،اسے تم کیوں پکڑے ہو؟ جھوڑ دواسے،اورآ وُاس راستہ کی طرف جدھرہم بلارہے ہیں۔

یہ سب کھے کہنے کے بعد پھر بھی دل میں تر دّ دباقی رہتا ہے کہ یہ کم بخت مذہب پرست مسلمان ، ابنی تہذیب اور قومیّت پرجان دینے والے متعصب لوگ ، اتنا سمجھانے پرجمی نہ مانیں گے لہذا ایک آخری حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمان کے دل میں انگریز اور اس کی ملائی سے جونفرت ہے اسے مدد پر بلایا جاتا ہے اور اس سے یوں کام لیا جاتا ہے:

''ہندستان میں مسلم قوم اور اسلامی تہذیب پر اور ہندو ومسلم تہذیبوں کے انتہائی اختلاف پر بڑازور دیا جاتا ہے، پھراس سے بیلازی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ برطانیہ کا ہندستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ضروری ہے تا کہ دونوں میں توازن قائم رکھے اور نتیج بیاؤ کر سکے'۔ (صفحہ ۱۳۳۰)

''(مسلم قومیت کا ذکر کرنے کا) مطلب سے ہے کہ مطلق العنان حکومت یہاں رہنی چاہیے یا بدایس حکومت' (مند۳۳)

'' ہاں اب مسلم قوم اور اسلامی تہذیب کا کیا ہوگا؟ کیا بید دونوں آئندہ صرف شالی ہند میں برطانیہ کی شفیق حکومت کے تحت پھلتی بھولتی رہیں گی؟'' (مندے ۳۶۷)

یہاں پہنچ کر ہندستان کے ''قومی''لیڈر نے اپنی سیاست دانی کے جوہر پوری طرح نمایاں کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی قومیت صرف سرکار برطانیہ ہی کے سہارے جی سکتی ہے۔ لہذا جولوگ ان دونوں کو باتی رکھنا چاہتے ہیں وہ سبٹوڈی اور سرکار پرست ہیں' اور ان کا مقصد سے ہے' کہ بدلی حکومت یہاں ہمیشہ قائم رہے۔ اب اگر اس ملعون سامراج سے نجات چاہتے ہو، اگر آزادی کی خواہش ہے' تو اس قومیت اور تہذیب ملعون سامراج سے نجات چاہتے ہو، اگر آزادی کی خواہش ہے' تو اس قومیت اور تہذیب کے تحفظ کا نام لینا چھوڑ دو۔ ورنہ جوکوئی بینام لے گا،ٹوڈی قرار دیا جائے گا، یہ آخری ضرب بڑی کاری ضرب ہے۔ ہماری قوم کے بہت سے حریت پسندوں کو یہی ضرب'' آزادی کی فوج'' میں تھینچ لے گئی ہے' اور بہت سے ان لوگوں کی زبانوں پر اس نے مہر لگا دی ہے' جو

حریت پیند کہلانا چاہتے ہیں ٔاورٹو ڈیت کے گھنا ؤنے خطاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ نیا حربہ

قومیت اور تہذیب کی خبر لینے کے بعد پنڈت جی اسلام کے نظامِ اجھا کی کی طرف بڑھتے ہیں تا کہ اس کو درہم برہم کر کے جمہور سلمین کوجدید ہندستانی قومیت میں جذب کرلیا حائے۔

بنڈت جی کوخوب معلوم ہے کے مسلمانوں کے ہوش مندلوگ، جواسلام ہے واقف ہیں، جن میں اپنی قومیت کاشعور پوری طرح موجود ہے، جواپنی قومی تہذیب کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی بھے ہیں، وہ تو قیامت تک اس پوزیشن کو قبول کرنے پر راضی نہ ہوں گے۔ان کے لیے طعی ناممکن ہے کہ اسلامی قومیت کو جھوڑ کر ہندوستانی قومیت میں اپنے آپ کوشم کر دیں ،اوران کوایک لمحہ کے لیے بھی میہ گوارانہیں ہوسکتا کہاس تہذیب کوخیر باد کہددیں جسے وہ اس گئی گزری حالت میں بھی اپنی عزیز ترین متاع سجھتے ہیں۔قومیت کو جیوڑ نا،تہذیب سے دست بردار ہونا، جدید ہندی قومیّت اوراشتر ا کی تہذیب وتمدّ ن میں جذب ہوجانا، ریّو بہت دور کی چیزیں ہیں۔مسلمانوں کے اس گروہ ہے تو الٹا بیخطرہ ہے کہ ہندستان کے آزاد نظام حکومت میں وہ اپنی قومیت اور اپنی تہذیب کوزیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس غرض کے لیے حکومت کے اقتدار میں برابر کی شرکت حاصل کرنا جاہے گا۔ اس خطرے کواچھی طرح محسوں کر کے بنڈت جی نے بیتد بیر نکالی ہے کہ مسلمانوں کی قومی جمعیتوں ہے اب خطاب ہی نہ کیا جائے بلکہ ان کے افراد تک براہِ راست جہنچنے کی کوشش کی جائے۔ بیافراد چونکہ منتشر ہیں،مفکس ہیں،اسلام اوراس کی تہذیب کےاصولوں سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں ،اسلامی نظام اجتماعی کاشیر از ہ درہم برہم ہوجانے کی وجہ سے ان کاشعوراسلامیت بڑی حد تک مضمحل ہو چکا ہے،اس لیےان کو بآسانی تو ڑلیا جاسکتا ہے۔ قبل اس کے کہ مسلمانوں کا''بورژوا''طبقہ ، اشتراکی زبان میں قوم کے اہلِ د ماغ اور متوسط طبقوں کا یہی نام ہے۔ . . بیدار ہوکرا پنی قوم کوسنجا لنے کی فکر کرے ، قوم کواس کے قابوسے نکال لیاجائے، یازیادہ سے الفاظ میں اس کی''شدھی'' کرلی جائے۔

یمی حقیقت ہے اس پالیسی کی جس کو سلم عوام کے ساتھ ربط قائم کرنے mass کی حقیقت ہے اس پالیسی کی جس کو سلم عوام کے ساتھ ربط قائم کرنے (muslim contact) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ پنڈت جی نے آل انڈیا بیشنل کنوشن کے خطبہ صدارت میں اس پالیسی کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی تھی:

''ہم نے عام لوگوں سے نگاہ ہٹا کر مدتوں فرقوں وارانہ لیڈروں کی باہمی مصالحت اور گفت وشنید میں وقت گنوایا ہے۔ پیطریقہ نکما ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ادھر نگاہ بھی نہ ڈالیس۔ ایسے لوگ ابھی تک زندہ ہیں جو ہند ومسلمانوں کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویا وو ملتوں اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے۔ جدید دنیا میں اس دقیانوی ہیں گویا دو ملتوں اور ملتوں کی بنیاد معاشی مفاد پر رکھی جارہی خیال کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج جماعتوں اور ملتوں کی بنیاد معاشی مفاد پر رکھی جارہی ہے اور اس لحاظ سے ہندوہ مسلمان ، سکھ، عیسائی ہب ملتوں کا بھلاای میں ہے کہ اپنی کے اور اس لحاظ سے ہندوہ مسلمان ، سکھ، عیسائی ہب ملتوں کا بھلاای میں ہے کہ اپنی معاری کوس مندور کر عام لوگوں کی طرف نگاہ ڈالیس گئے تو ہمیں ان کہی ہم او پر کے لوگوں سے مندمور کر عام لوگوں کی طرف نگاہ ڈالیس گئے تو ہمیں ان معاشی مصیبتوں کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ جوسوال ایک زمانہ سے فرقہ وارانہ مسئلہ بن معاشی مصیبتوں کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ جوسوال ایک زمانہ سے فرقہ وارانہ مسئلہ بن گیا ہے اس کا حیجے حل یہی ہے '۔

کسے معصوم، کسے بے ضرر ہیں یہ الفاظ! مگر کتنے زہر یلے ہیں! اس سے پہلے جو تصریحات خود پنڈت جی کی زبان سے میں نقل کر چکا ہوں ان کوسا منے رکھ کر جب آپ اس نئی پالیسی کودیکھیں گئے توصاف نظر آ جائے گا کہ یہ در اصل شدھی کی تحریک ہے ایک دوسری شکل میں ، یہ خبہیں شرھی نہیں ، سیاسی اور ومعاشی شدھی ہے اور اس کا ہمتیجہ عملاً وہی ہے جو مذہبی شدھی کا تھا۔ فرق صرف ہے ہے کہ وہ کھلی ہوئی تحریک ارتداد تھی جس پر مسلمانوں کے جاہل اور عالم سب چوکتے ہوگئے سے اور سیالی کنے کو تھی تحریک ارتداد ہے کہ جہلاتو در کنارعالم ، تک اس کی کنے کو چہو ٹر بن سے کام اس کی کنے کو چہو ٹر بن سے کام اس کی کنے کو چہو ٹر بن سے کام اور خبہ بیوں نے بھو ہڑ بن سے کام اور خبہ بیں انہوں نے بھو ہڑ بن سے کام اور خبہ بیس آ جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلمانوں میں کوئی کودن سے کودن آ دمی بھی ایسانہ تھا جواس پر بھڑک نہ اُٹھا ہو۔ بخلاف اس کے اس تحریک کابانی ایک ہوشیار شخص ہے ۔ یہ کہتا ہے کہتم پر بھڑک نہ اُٹھا ہو۔ بخلاف اس کے اس تحریک کابانی ایک ہوشیار شخص ہے۔ یہ کہتا ہے کہتم

کوئی قوم ہی نہیں ہو۔ تمہاری کوئی تہذیب ہی نہیں ہے۔ لہذا کسی چیز کے چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ دراصل تم ایک قوم یعنی' بندستانی قوم' کے فرد ہو مگر سامراج کے ایجنٹوں نے تم کواس قوم سے جدا کر رکھا ہے۔ آؤا بنی قوم میں مل جاؤ۔ آزادی حاصل کرواور اشتراکی تہذیب کے قائم کرنے میں حصہ لوجس میں تم کوخوب روٹیاں ملیں گی . ... ہے یہ بھی زہر ہی کا گھونٹ ، مگرد یکھے کیے ہوش گوش کے لوگ اسے شیر مادر سمجھ کرنوش فرمارہ ہیں۔



باب اا

## آزادی کی فوج کے مسلمان سیاہی

پنڈت جواہر لال کے جو خیالات گزشتہ صفحات میں پیش کئے گئے ہیں ان کو مض ایک شخص کے ذاتی خیالات سمجھ کرسرسری طور پرنظر انداز کر دینا سے جہات اول تو بیاس شخص کے خیالات ہیں جو گاندھی جی کے بعد کا تگریس میں سب سے زیادہ بااثر ہے اور دومرتبہ کانگریس کاصدررہ چکاہے۔ دوسرے بیر کہ جواہر لال کے بعدا نہی کے ہم خیال بلکہان ہے زیاده سخت خیالات رکھنے والے تخص ،سوباش چندر بوس کاصدرمنتخب ہونااس امر کی تھلی ہوئی ولیل ہے کہ کا نگریس پران خیالات کا پوراغلبہ ہے۔ان سب سے زیادہ اہم بات بیہ ہے کہ اب بیخیالات لیڈروں کے ذاتی خیالات نہیں رہے ہیں بلکہ درحقیقت کا نگریس کی سرکاری یالیسی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ کانگریس نے مارچ کے ۱۹۳۷ء کے بعد جمہور سلمین کے ساتھ ربط قائم کرنے کی جوتح یک (muslim mass contact) کے نام سے شروع کی ہے وہ ٹھیک ٹھیک انہی راستوں پرچل رہی ہے جو بنڈت جی نے تبحویز کئے ہیں۔ بوراغیر سلم پریس جو کا نگریس کے زیرِ اثر ہے۔مسلمانوں میں اسلامی قومیت اور اسلامی تہذیب کے خلاف بغاوت بھیلانے میں لگاہوا ہے۔جس گوشے سے اس بغاوت کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کا بڑے جوش کے ساتھ خیرمقدم کیا جاتا ہے اور ہراس آواز کو جواسلامی شعور کے تحت کسی مسلمان کی زبان ہے بلند ہوتی ہے۔''فرقہ پرسی''اور''رجعت پبندی'' کے آواز ہے کس کر

ہ بیر بیات ہے۔ اس طرزِمل کی توضیح کے لیے میں صرف دومثالیں پیش کروں گا'جن سے اس تحریک کے رجحانات کا انداز وکیا جاسکتا ہے۔

بچھلے سال لکھنؤیونی ورشی کے ایک مسلمان نژاد طالب علم نے برملا اعلان کیا تھا' کہ

میں مسلمان نہیں ہول۔ مسلمانوں نے اس پراعتر اض کیا کہ جوشخص خود اسلام ہے منکر ہے وہ کسی انتخاب میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اُ میدوار بننے کاحق دار کیسے ہوسکتا ہے۔اس واقعہ پراظہاررائے کرتے ہوئے ایک کا گریسی اخبار (ہندوستان ٹائمز) لکھتا ہے:

''اگر ووٹرول کی فہرست میں نام درج ہونے اور انتخابات کے لیے بحیثیت اُمیدوار کھڑے ہوئے ہوئی تو ہمارا موجودہ اختثاروا ختلال اور زیادہ پریثان کن ہوجائے گا۔اس سے توبیہ بات بالکل عیاں ہوگئ کہ ہمارا یہ ساراا نتخابی نظام جس کو ہمارے آقاؤں نے اس قدر کامل غور وفکر کے بعد مرتب کیا ہے،اس وقت بے کار ہوکررہ جائے گا جب کدلوگ صرف ہندو یا مسلمان نہ رہیں گے بلکہ فردا فردا اپنے مخصوص عقائد اور شہات پیدا کر لیس گے۔مسٹر نقوی کو مستبقل کے لیے ایک فال نیک مجھنا چاہیے' اور کیا خبر کہ وہ آنے والی ضبح صادق کے ایک پنجیر ہوں''۔

آ گے چل کر اس مضمون میں انگستان کے ان ملاحدہ کو مثالاً چیش کیا گیا ہے، جنہوں نے حریت فکر کاعلم بلند کیا تھا' اور اپنی مذہب پرست توم کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائی تھیں مثلاً چارلس بریڈلا، مار لے اور رابرث انگرسول۔ پھراسلام سے بغیوت کرنے والے اس نو جوان کوان'' بہادروں کی صف میں جگہ دے کر اس کی ہمت و جرائت پر تحسین و آفرین کے پھول برسائے گئے ہیں۔

ایک دوسرا کانگریسی اخبار (تیج) اپنی ۱۳ ارائست ۱۹۳۷ء کی اشاعت میں ایک مسلمان عورت کا خطشا کع کرتا ہے جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

'' جب میر تھ میں پوجیہ پنڈت جواہر لال نہروتشریف لائے تو میں اپنے خاوند سے حجیب کر جلسہ دیکھنے گئی۔ اس وقت سے میرا دل بے چین رہنے لگا۔ میں نے اپنے مکان پرقو می جھنڈ الگادیا۔لیکن جب میر سے خاوند نے اسے پھاڑ ڈ الاتو میں نے سارا دن نہ کھانا کھایا اور نہ رات کوسوئی جگہ تمام رات اور دن برابر روتی وہی۔ جب میر سے خاوند نے میر سے بیارے پنڈت جواہر لال کو گالیاں دین شروع کیں تو میں نے کہا

اگران کی شان میں کچھ کہا تو جان کھودوں گی۔ چنانچہ میں ای دن سے لڑکرا پنے باپ
کے گھر چلی آئی ہوں۔ اب جب تک میرا خاوند معافی نہ مانگے گا، اپنے مکان پر
کائگریس کا حجنڈ انہ لگائے گا، اور کائگریس کا ممبر نہ بنے گا میں اس کی شکل بھی نہ
کیھوں گی۔

یڈیٹر صاحب! میں نے بچاس مسلمان عورتیں تیار کررتھی ہیں جو پردے کو چھوڑ کر ہر افت کا گریس کا کام کرنے کو تیار ہیں۔ مگر ہمارے گھر والے ہم کو تنگ کرتے ہیں۔ اب آپ بتا ئیں میں کیا کروں؟ اور ہمارے پوجیہ پنڈت جواہر لال سے کہیے کہ ہم مسلمان عورتیں کیا کریں''؟

بہت ممکن ہے کہ یہ خط فی الواقع کسی مسلمان عورت کا لکھا ہوا نہ ہو، اور محض ایک جعل ہو۔ لیکن اگر یہ جعل ہے تو یہ اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ''لشکر آزادگ'' کے النقیبول کے مافی الضمیر پر روشنی ڈالٹا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ''قوم پرتی'' کے بیہ علم دار مسلمان مردوں اور عور تول کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔'' آزادی کی فوج'' کے لیے کس قشم کے سیابی ان کومسلمانوں میں در کار ہیں۔ اور کم از کم کس حد تک اصولِ اسلام سے مخرف ہونا ضروری ہے' جس کے بعدوہ کسی مسلمان کو'' قوم پرست' تسلیم کرتے ہیں۔

یہ بغاوت صرف غیر مسلموں ہی کی زبان وقام کے ذریعہ سے نہیں پھیلائی جارہی ہے بلکہ خود مسلمان بھی اس کی اشاعت کے لیے آلہ کار بنائے جا رہے ہیں۔ مسلمان لیڈر، مسلمان اہلِ قلم اور مسلمان رسائل وجرا کدا نہی تمام خیالات کو مسلمانوں میں پھیلانے کا وسیلہ بن گئے ہیں' اور بنتے جا رہے ہیں' جو پنڈت جواہر لال نہروکی زبان سے آپ من چکے ہیں۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے' کہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے غیر مسلموں کی بہ نسبت خود مسلمان زیادہ کارگر ذریعہ بن عقع ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جتنی مثالوں کی ضرورت ہو میں پیش کرسکتا ہوں۔ مگر یہاں صرف ان حضرات کی تحریروں سے استناد کروں گا، جو کا نگریس میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی ' درکاری' ذمتہ دار حیثیت رکھتے ہیں۔

بہار کے مشہور کا نگر لیں لیڈر ڈاکٹر سیدمحمود صاحب، جو آل انڈیا کا نگریس کمیٹی کے

سیکرٹری رہ جکے ہیں'اوراس وقت صوبہ بہار کی وزارت میں واحد مسلمان وزیر ہیں ،اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں:

'' مختصر میه که اخلاقی ، سیاس اور دوسرے تمام حکیمانه تصوّرات کوقطعیت اور عملیت کا جامہ بیبنا کرمسلمانوں کے تیل کومل کا آئینہ بنادیا۔بعض نے اپنے ولولہ وجوش ہے مجبور ہو کر ہندوستان میں متحدہ قومیت کی آفرنیش کے پیشِ نظر ایک ایسے جدید نظام مذہبی کی نشودنما کرنی جا ہی جو ہندستان میں سب کے مناسب حال ہو۔ بیان لوگوں کی معمولی خدمات نہیں کہی جاسکتیں، اجنبی ہتھے،لیکن انہوں نے جید ہی اپنی قسمتوں کو ابل ملک کے ساتھ بمیشہ کے لیے دابستہ کرلیا۔''۔ (جامعہ اکتوبر ۱۹۳۷ء) آپ سمجھے کہ یہ 'جدید نظام مذہبی'' کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ بیداشارہ اکبر کے دین البی کی طرف ہے۔ کتنامخضر اشارہ ہے، مگر'' قوم پرست مسلمان'' مجموعہ ضدین کی معراج تخیل کوئنی صاف روشی میں پیش کرتا ہے۔ا کبر کا دوراسلامی ہند کی تاریخ میں پہلا دور ہے،جس میں سیاسی اغراض پر مذہب کو قربان کرنے کی ابتداء ہوئی۔مولا ناابوالکلام آزاد نے ا ہے'' تذکرہ''میں اس نا مبارک دور کے جو حالات بیان فر مائے ہیں ان کو پڑھیئے تو آ ہے کو اس کی فتنہ سامانیوں کا انداز ہ ہوگا۔ بیہ پہلا فتنہ ظیم تھاجس نے پوری طاقت کے ساتھ الحاد و ہے دین پھیلا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو وطنی قومیت میں جذب کرنے کی کوشش کی۔اس دور کے تمام صلحاء اُمت اس فتنے پر بیٹے اٹھے تھے۔حضرت شیخ احمد مجد دسمر ہندی رحمۃ القد علیہ نے ای کےخلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ ای نایاک دور کے اثر ات تھے جنہوں نے داراشکوہ کی صورت میں جنم لیا۔ای زہر کو دور کرنے کے لیے عالمگیر بچاس برس جدوجہد کرتا رہا۔اور یجی زہرآ خرکارمسلمانوں کی ساسی طافت کوگھن کی طرح کھنا گیا۔مسلمانوں میں قوم پرستی کی جدیدتح یک دراصل ای پرانی تحریک کی نشاۃ ثانیہ ہے۔لہذا بیلوگ اس فتنه ظیم کو فتنے کی حیثیت ہے نہیں' بلکہ'' خیر القرون'' کی حیثیت ہے دیکھتے ہیں' اور وسوسہ (inspiration) حاصل کرنے کے لیے ای کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ان کے نزدیک متحدہ قومیت کی آ فرینش کا بیر پہلاتجر بہ بہندستانی مسلمان کی'' خدمات' میں شار ہونے کے لاکق ہے۔ان کے

ذ بن میں 'متحدہ قومیّت' کا تصوّر یہی ہے کہ ہندستان کے مسلمان اپنی قسمتوں کو اسی طرح اہلِ ملک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وابستہ کرلیں۔ پنڈت جواہر لال بھی اس کے سوا پچھ ہیں جائے۔

آ کے چل کرڈ اکٹر صاحب اینے اس مضمون میں فرماتے ہیں:

''سوال یہ ہے' کہ ہندستان میں آخر ہمارا نصب العین اور مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس سے میں قدم اٹھانے کو آمادہ ہیں' کہ ایک مشترک قومیت کی معہ تمام لوازم کے شکیل کریں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے' تویہ بالکل ظاہر ہے' کہ ہندستان صرف ایک جغرافیائی نام ہے' جس میں ایک سے زیادہ''اقوام'' بستی ہیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر'' قوم'' علیحدہ علیحدہ اپنے مسائل کو حال کزے اور مشتر کہ دولت ہند ماکل کو حال کزے اور مشتر کہ دولت ہند ماکل کو حال کزے اور مشتر کہ دولت ہند کا بہی حل ہے' تو ہماری اس وقت کی کوششیں اس کے برعکس بالکل ناکا مربی ہیں

ہاری ہارے سوال کا جواب اثبات میں ہے اور ہم واقعی سے چاہتے ہیں کہ ہم اسی راہ پر گامزن ہوں جوا کبر اور دوسرے ازمنہ وسطنی کے حکمرانوں نے بنادی تھی ، تب تو ہمیں عزم واستقلال کے ساتھ ہمیشہ نہ صرف اسی راہ پر چلنا چاہیے بلکہ ہمارے پیشوں اور رسوم میں بھی میسا نہت ہونی چاہیے۔ بعض کے نزد کے تواس حل میں بھی مسلم اقلیت کے لیے ایک مصرت ہے۔ لیکن اس کا کوئی چارہ کارنہیں۔ اب چونکہ کوئی تیسراحل موجود نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو ملک کی خاطر اور اپنی خاطر اسے قبول کرنا

چہہے۔ یہاں مافی الضمیر یالکل واضح ہوگیا۔ صوبہ بہار کے چالیس لاکھ سلمانوں کی قسمتیں جس شخص کے ساتھ وابستہ ہیں، جسے بہار کی وزارت میں ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم کا گرال بنایا گیا ہے، وہ سرے سے اس تخیل ہی کا نخالف ہے کہ ہندستان میں مسلمانوں کی کوئی مستقل ''قومیت'' باقی رہے اور آزاد ہندستان میں ان کوایک ممتاز اجتماعی وجود کی حیثیت سے اپنے مسائل خود حل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس کا نصب العین ہمارے نصب العین سے بالکل مسائل خود حل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس کا نصب العین ہمارے نصب العین سے بالکل

مختلف اور جواہر لال نہرو کے نصب العین ہے بالکل متحد ہے۔ ہم آ زادی کے لیے جا ہے ہیں' کہ ڈیڑھ سو برس کے غیرمسلم اقتدار نے ہماری قومیّت اور ہماری تہذیب کو جونقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کرسکیں۔اور وہ آزادی اس لیے جیہتا ہے کہ اب تک جونقصان بمیں پہنچا ہے، آگے چل کروہ اپنے طبعی نتیجہ کو پہنچ جائے ، لیعنی ہماری مضمحل شدہ قومیت ہندستان کی مشترک قومیت میں جذب ہوجائے ، ہماری تہذیب کی کوئی امتیازی شان ہاتی نہ رہے، بمارے مختلف پیشوں کے لوگ اپنے اپنے بم پیشہ غیرمسلموں کے ساتھ کھل مل جائیں' اور ان کے درمیان پیشول کے ساتھ''رسوم میں بھی کیسانیت'' بیدا ہو جائے۔ ہندستان کی مختلف قوموں کے لیے لفظ''اقوام'' کا استعمال ہی فاضل ڈاکٹر کے نز دیک قابل اعتراض ہے۔ وہ ہندستان کوایک جغرافیائی نام نہیں ، بلکہ ایک قومی وحدت بنانا جاہتے ہیں۔ان کے نز دیک مسکلہ ہند کا بیل بالکل غلط ہے کہ ہر'' تو معیحدہ علیحدہ اینے مسائل کول کرے اور مشتر کہ دولت ہند میں صرف انسانی اور ماؤی امداد کرے'۔ برنکس اس کے پیچ حل ہیہ ہے کہ ''مسلمان اسی راستہ پر گامزن ہوں' جوا کبراوراز منہ وسطی کے حکمرانوں نے بنا دی تھی، یعنی ہندستان کی کانِ نمک میں نمک بننے کے لیے تیار ہوجا نمیں۔اور پیسب پچھ مسلمانوں کو کیوں كرنا چاہيے؟ خدا اور رسول من نتايينم كى خاطر نہيں، بلكہ ملك كى خاطر اور اپنى خاطر۔ غالباً يبال" اينے پيٺ کي خاطر" لکھنے ميں ڈاکٹر صاحب کوشرم محسوں ہوئی ہوگی۔ایں ہم غنیمت

كياجوا ہرلال نہروكاتصور قوميت اس ہے چھے مختلف ہے!

مسلمانوں کواپنے نام' دمسلم' پر بڑا افخر ہے۔ خدا کا رکھا ہوا نام، اور وہ نام جس سے بڑھ کرعزت وافخار کا نام آج تک دنیا کی کسی قوم کونصیب نہیں ہوا، گرڈاکٹر سیدمجمود صاحب کے نزدیک اس علیحدہ نام سے مسلمانوں کا موسوم ہونا قابل اعتراض ہے۔ ہندو، مسلمان عیسائی، پاری اور اس قتم کے دوسرے تمام اساءان کے نزدیک محوجوجانے چاہئیں اور صرف ایک نام' ہندی' تمام باشندگانِ ہندے لیے استعال ہونا چاہے تا کہ جُدا گانہ قومیتوں کا احساس باقی ندر ہے۔ فرماتے ہیں:

یہ توصرف ایک نظیر تھی۔ کہیں آپ یہ نہ بچھ لیں کہ یہ بس ایک ہی نظیر ہے۔

آل انڈیا کا نگریس کمیٹی نے حال ہی میں ایک مستقل شعبہ اسلامیات قائم کیا ہے،

جس کے کارکن مسلمان ہیں' اور نشر واشاعت کے آلہ کارسب کے سب مسلمان اخبارات
ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کا نگریس نے جوہش بہا خدمات انجام دیں ہیں' ان کی فہرست میں
اس شعبہ اسلامیات کے قیام کو بھی ایک نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ جمعیت علائے ہند کا
واحد ترجمان' الجمعیت' اس خدمت جلیلہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے:

'' دور جدید میں مسلمانوں نے شکایت کی کہ کائگریس عام مسلمانوں سے ربط نہیں کھتی۔اسلامی جرائد نے اس شکایت کو پیش کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کی

<sup>(</sup>۱) اس موقع پر مولا نا ابوالکلام کے ''تذکرہ' میں ان علماو مشائخ کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال کیجئے۔ جنہوں نے دورا کبر میں سیاسی اغراض پر دین کی قربانی چڑھانے والوں کے ساتھ مداہنت برتی تھی۔ ان لوگوں کے متعلق مولانا نے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ ان شاءالقدازیا دبصیرت کے موجب ہوں گے۔

معقولیت کوشلیم کیا۔اور محض مسلمانوں کی دل دہی اور سہولت کار کے لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ماتحت اسلامیات کا ایک مستقل شعبہ کھول دیا''۔

(الجمعیت مورخه ۵ رمضان ۵۶ ه

بے چارے ناواقف عوام جب ان الفاظ کودیکھیں گئے تو کہیں گے کہیسی مہر بان ہے یہ کا گریس سے کہیسی مہر بان ہے یہ کا گریس اس نے آج تک کوئی شعبہ ہندویات وسکھیات و پارسیات نہیں کھولا۔ گر ہماری ''دلدہی''اس کو یہاں تک منظور ہے' کہ خاص ہمارے لیے ایک شعبہ اسلامیات کھول و یا۔ اب ذرااس شعبہ کی کارگز اری ملاحظہ ہو۔

ڈاکٹر محمد اشرف صاحب (معتمد شعبہ اسلامیات) کا ایک مضمون الجمعیت ہی میں ۱۸ رجب ۵۲ھ کی اشاعت میں درج ہوا ہے، اور ادارہ کی جانب سے اس پر کوئی تر دیدی نوٹ یا اختلافی اشارہ تک نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

''ہندستان میں سیاسی یا اقتصادی حالات اس درجہ ترقی کر گئے ہیں'اور فضا کا تقاضا اس درجہ شدیدانقلاب انگیز ہے' کہ رجعت پندوں اور سامراج پرستوں کی ہے، مت نہ ہوئی کہ علانے کا نگریس یا آزادی کی جدوجہد کی مخالف کریں اس لیے ملک کو چیچے لئے جانے والی طاقتیں اور سامراج کی حامی جماعتیں کی تعصب کی آڑلیتی ہیں۔

گزشتہ سات آٹھ سال میں جب بھی سیاسی یا ساجی ترقی کے لیے قدم بڑھایا گیا، ہندو مسلم سوال ضرور چھٹر دیا گیا۔ جھے یاد ہے' کہ جب ابتدائی تعلیم کے متعلق کا نگریسیوں نورامذہ ہی کونسل میں ایک زمانہ میں سوال چھٹرا، تو رجعت پندمسلمانوں نے فورامذہ ہی کونسل میں ایک زمانہ میں سوال چھٹرا، تو رجعت پندمسلمانوں نے فورامذہ ہی تعلیم و تربیت کا سوال شروع کردیا اور ڈاکٹر ضیاءالدین اور دوسر بےلوگ اس موقع پر کونسل چھوڑ کرچل دیے۔ ساردا ایکٹ کے خلاف ہندو اور مسلمان قدامت پندی بھی موقع پر کونسل چھوڑ کرچل دیے۔ ساردا ایکٹ کے خلاف ہندو اور مسلمان قدامت ہماری پبلک زندگی کے ہر پہلو پرمحاذ قائم کرنا چاہتی ہے' اور ظاہر ہے' کہ کوئی ہوسیدہ خود فرانہ ہیں ہوئی ہوئی ہا جی تو تیں جدوجہد کے بعدا ہے معزول کردیتی ہیں'۔ ماری پبلک زندگی کے ہر پہلو پرمحاذ قائم کرنا چاہتی ہی اور ظاہر ہے' کہ کوئی ہوسیدہ خود فرانہ ہی مسلمان بچوں کے لیے تعلیم کی اسیم میں نہ ہی تعلیم و تربیت کا مطالبہ کرنا فور فرما ہے مسلمان بچوں کے لیے تعلیم کی اسیم میں نہ ہی تعلیم و تربیت کا مطالبہ کرنا فور فرما ہے مسلمان بچوں کے لیے تعلیم کی اسیم میں نہ ہی تعلیم و تربیت کا مطالبہ کرنا

ر جعت پہندی ہے۔ سامراج کی جمایت ہے۔ ملک کو پیچھے لے جانے والی طاقتوں کا کام ہے۔ فضا کا انقلاب انگیز تقاضا اب میہ ہے کہ اس' بوسیدہ' چیز کو برطتی ہوئی ساجی تو تیں جدوجہد کے بعد معزول کردیں۔

آ گے چل کرڈاکٹر صاحب یہ بحث شروع کرتے ہیں' کہ کا نگریس کی شرکت کے سلسلہ میں مسلمانوں کی تہذیب اور روایات کا سوال جو اٹھایا جا رہا ہے، یہ دراصل ترقی پسند اور انحطاط پذیر تو توں کی شکش کا ایک عکس ہے' ترقی پسند' اور' انحطاط پذیر' ان دواصطلاحوں کا مفہوم پنڈت جو اہر لال اور ان کے ' شعبہ اسلامیات' کی نغت میں جو پچھ ہے اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا، یہاں صرف یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ' ترقی پسند' قو تیں اسلامی تہذیب میں بعد میں کروں گا، یہاں صرف یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ' ترقی پسند' قو تیں اسلامی تہذیب کے سوال کوکس نظر ہے دیکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرواتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) جہالت ملاحظہ ہو۔ جوحدیث انسان کی انفراد کی ذمتہ دار کی دمسئولیت کاعظیم الشان اخلاقی تصوّر پیش کررہ ہی ہے، اس کی معنویت کوئس بری طرح خاک میں ملایا گیا ہے۔ پھراس علم اور اس فہم پر جسارت کا بیرحال ہے کہ اسلامی تہذیب و حمد ن کے متعلق ماہرانہ گفتگوفر مائی جاتی ہے۔

اسلامی تہذیب کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے اگرمسلمان بجائے کلاہ اورعمامہ کے گاندهی ٹوپی پہننے لگتے ہیں یا ہندی رسم الخط کے پر جار کے لیے دو جار ہندو اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ایک خاص فتم کالباس اگر نہ پہنیے یاا گرفتیج وبلیغ اردونہ بولیے تو آپ کوتمد نی حیثیت ہی ہے بیں بلکہ مذہبی حیثیت ہے بھی مسلمان رہنامشکل ہوجا تا ہے۔وا قعہ ریہ ہے کہ معیاری اور ٹکسالی مسلمان صرف وہ خوش نصیب لوگ ہیں 'جود بلی اور لکھنو کی فضامیں لیے اور بڑھے ہیں۔ (جاہدہ کائستھ اور کشمیری برہمن ہی کیوں نہ ہوں ) یا بھرد یو بنداور فرنگی کی کالباس پہننے والے نعلماء کی وضع کے یا بندلوگ'۔ د کھنے! ''ترقی پہندول'' کے علم وصل اور ان کی دانش وہینش کا معیار کس قدر بلند ہے۔ ان کے ارش دات جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے پنڈت جواہر لال نہرونے اپنی آواز کوایک ریکارڈ میں بھر دیا ہے اور وہی ریکارڈ جگہ بجتا پھررہا ہے۔اپنے شیخ طریقت بنڈت جواہرلال کی طرح ہیلوگ بھی اسلامی تہذیب وتمدّ ن کےمسئلہ پراظہار خیال کر کے درحقیقت اپنی بے علمی کا راز فاش کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ صرف اسلامی تہذیب و تمدّن ہی ہے نابلد نہیں ہیں، بلکہ نفسِ تہذیب و تمدّن کے مفہوم ے نا آ شنا ہیں یاا گرنا آ شنانہیں ہیں' توعمداْ خلط مبحث کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش

سے تہذیب نام رکھتے ہیں تمد نی مظاہر کا، حکمران طبقے کے آ داب واطوار کا، لباس کی وضعوں اور کھانوں اور مھائیوں کا، موسیقی اور سنگ تراثی اور مصوری کا، اور اظہار مافی الضمیر کے دسائل کا۔ پھران تمد نی مظاہر میں گروش ایام کے ساتھ جو تغیرات رونما ہوتے ہیں ان میں میداس حیثیت سے کوئی امتیاز نہیں کرتے کہ کون سے تغیرات ایک تہذیب کے زیرِ اثر ہوئے اور کون سے دوسری تہذیب کے زیرِ اثر ۔ بس سطح پر چند تغیرات و کھے کر می تقریر شروع کم دوران میں تمہارا تمد ن بار بار بدل چکا ہے۔ اور جب کر دیتے ہیں کہ دیکھو، تاریخ کے دوران میں تمہارا تمد ن بار بار بدل چکا ہے۔ اور جب تمد ن بدلا ہے تو گویا تہذیب بدل گئی ہے۔ لہذا اسلامی تہذیب و تمد ن کسی متعین حقیقت کا نام نہیں ہے۔ جس طرح پہلے تم بہت سے تغیرات قبول کر چکے ہوای طرح اب بھی ان نام نہیں ہے۔ جس طرح پہلے تم بہت سے تغیرات قبول کر چکے ہوای طرح اب بھی ان

تغیرات کوقبول کرنے کے لیے تیار ہوجا و جن کا تقاضا، فضا کے انقلاب انگیز حالات یا بالفاظ دیگر جواہر لال اوران کی اُمت کے رجحانات کررہے ہیں۔ چیرت ہوتی ہے کہ بیلوگ علانیہ الیسی صرح جاہلانہ باتیں لکھنے اور شائع کرنے کی جرائت کیے کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے بیہ فرض کرلیا ہے کہ سارا ہندستان بس جہلا ہی ہے آ باد ہے اور یہاں کوئی پڑھا لکھا آ دمی نہیں رہتا؟

اگر چیہ یہاں تفصیل کا موقعہ بیں ہے گر میں عام ناظرین کی واقفیت کے لیے بطور جمله معتر ضهصرف اتناعرض کیے دیتا ہوں کہ دراصل تہذیب اس طریقِ فکر ، اس نظریہ حیات اوراس معیارامتیاز وانتخاب کا نام ہے جوانسانوں کی کسی معتد بہ جماعت کے دل و د ماغ پر حاوی ہوجا تا ہے'اوراس کے زیرِ اثر وہ جماعت دنیا میں زندگی بسر کرنے کے مختلف طریقوں ہے کسی خاص طریقے کواختیار کرتی ہے۔اور تمدّن اس خاص طرز زندگی کا نام ہے جواس تہذیب کے زیر اثر اختیار کیا جائے۔ہم جس چیز کواسلامی تہذیب کہتے ہیں وہ لکھنو اور دلی کی قصیح وبلیغ اردواور دیو بند وفرنگی کل کے علما کالباس نبیس ہے، بلکہ وہ اس ذہنیت ،اس طرز خیال اور اس اصول حیات پرمشمل ہے جو قر آن اور سیرت رسول مانینڈالیا ہے ماخوذ ہیں۔ جب تک کوئی تمد ن اس تہذیب کے حدود کے اندر ہے، وہ اسلامی تمد ن ہے،خواہ اس کی زبان، اس کے لٹریچر، اس کے آ داب واطوار، اس کے کھانوں اور مٹھائیوں، اس کے لباس وطرز معاشرت اس کے فنون لطیفہ میں کتنے ہی تغیرات واقع ہوجا ئیں۔مظاہر کا تغیر بجائے خود کسی تمدّ ن کواسلامی تہذیب کے دائر ہے سے خارج نہیں کر دیتا۔البتہ جب وہ اس نوعیت کا تغیر ہو' کہاسلامی تہذیب کےاصول وتواعد میں اس کے لیے کوئی سند جواز نہ ہو،تویقیناوہ تمذن کو غیر اسلامی تمدّ ن بنانے کا موجب ہوگا۔ مثال کے طور پرمسلمان مشرق سے لے کرمغرب تک بیبیوں طرح کے لباس پہنتے ہیں ، مگر ان سب میں سترعورت کے انہی حدود کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو اسلامی تہذیب نے مقرر کر دیے ہیں۔للبذا بیسب اینے تنوعات کے باوجود اسلامی تمدّ ن بی کے لباس کیے جائیں گے۔ مگر جب کوئی لباس ان حدود سے قاصر ہوگا' تو ہم اے غیراسلامی لباس کہیں گے۔ای طرح غذا کے متعلق طلال وحرام کے جوحدود اسلامی

تہذیب نے مقرر کے ہیں،ان کے تحت خواہ گئی ہی انواع واقسام کے کھانے مسلمانوں کے گھروں میں پکتے ہوں اور تاریخ کے دوران میں ان کی نوعیتیں گئی ہی بدل جا کیں اور کھانے کے طریقوں میں کتنا ہی تغیر رونما ہوجائے ،ان سب کواسلامی تمدّ ن ہی کے دائر سے میں جگہ کے گئی ۔البتہ جب مسلمانوں کی غذا حدود حلت سے متجاوز ہوگی تو ہم کہیں گے کہ دہ اسلامی تہذیب و تمدّ ن سے بغ وت کررہ ہیں۔ ای پر زندگی کے تمام معاملات کو قیاس کر لیجئے۔ تہذیب و تمدّ ن سے بغ وت کررہ ہیں۔ ای پر زندگی کے تمام معاملات کو قیاس کر لیجئے۔ عرب ، ہندستان ،ایران ، ترکستان اور شالی افریقہ کے تمدّ نوں میں بظاہر خواہ کتنا ہی فرق ہو، بہر حال جب تک ان کے اندراسلامی تہذیب کی ردح موجود ہوگی ،اور جب تک بیشریعت بہر حال جب تک ان کے اندراسلامی تہذیب کی ردح موجود ہوگی ،اور جب یک بیشریعت دوسری تہذیب کی اثر قبول کریں گے اور ایسی چیزیں اپنے اندر داخل کر لیس گے ،جو اسلامی تہذیب کی ردح یا شریعت اسلام کے خلاف ہوں ،تو بلا شبہ یہ کہا جائے گا کہ ان میں لک میں اسلامی تمدّ ن صفح ہور ہا ہے۔

اب آپ غورفر مائیں کہ پنڈت جواہر لال اور ان کے بیمسلمان متبعین اسلامی تہذیب وتمدّن کے مسئلے کوکیسی غلط روشنی میں چیش کر رہے ہیں۔ بید دنیا کو اور خود ناوا قف مسلمانوں کو باور کرانا چاہتے ہیں'کہ:

''اسلامی تہذیب و تمدّن فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ صدیوں پہلے مغلوں اور پیضانوں کے دور حکومت میں جوطور طریقے مسلمانوں میں رائے ہوگئے ہتھا نہی کا نام اسلامی تہذیب و تمدّن کے اسلامی تہذیب و تمدّن کے تحفاظ کا شور مجارے ہیں ،ان کا مقصد محض اس گزرے ہوئے تاریخی دور کی میراث کو اس بدلے ہوئے زمانہ میں جول کا توں برقر ار رکھنا ہے،اس لیے بیر جعت پہنداور ترقی و تمن ہیں ۔

ایک پوری قوم کے نقطۂ نظر کی اس قدر غلط ترجمانی اور اتنی جسارت کے ساتھ شاید یورپ کے سیاسی بازی گرول سے بھی بن نہ آتی۔ بیہ ہمارے ہم وطن اور ہم قوم اس معاملہ میں ان سے بھی بازی لے گئے۔ ان کوا ارمعلوم نہیں ہے' تو ہم انہیں بتانا چاہے ہیں کہ ہم اس تمد ن کی تھا ظت کے لیے نہیں اٹھے ہیں جو کسی زمانہ میں حکم ان طقہ کے رجحانات سے پیدا ہوا تھا۔ بلکہ اس لیے اٹھے ہیں کہ ہمار کی قوم کا تمد نی ارتق ، قر آئی تہذیب کے راستہ مے نخرف نہ ہونے پائے۔ ہمیں دلی اور لکھنو کی نکسالی اردو کو بچانے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس ذبین کو اسلامی ذبین رکھنے کی فکر سے نے اپنی شخصیت ظاہر کرنے کے لیے اس زبان کو وسیلہ بنایا ہے۔ ہم دیوبند اور فرگی محل کے ابیاس کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں لڑرہے ہیں، بلکہ اس لیے لڑنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مرداور ہماری عور تیں اس لیاس حیاسے خاری نہ ہوجا کیں جو اسلامی تہذیب کے نہیں پہنایا ہے۔ اور اس لڑائی کی ضرورت ہمیں اس لیے چش آئی ہے' کہ ہم ہندوستان کی سیاست پرتم جیسے لوگوں کو غالب آتے دیکھورہے ہیں، جن میں ہماری تہذیب کو سیحھنے کی سیاست پرتم جیسے لوگوں کو غالب آتے دیکھورہے ہیں، جن میں ہماری تہذیب کو سیحھنے کی سیاست پرتم جیسے لوگوں کو خالب آتے دیکھورہے ہیں، جن میں ہماری تہذیب کو سیحھنے کی کوشش کریں' اور جن میں ان کمزور یوں کے ساتھ ہمٹر اور مسویعنی کی فاشستی روح سیاس کی جانبیں کرتے خواہ اس کے استعال میں صدافت، انسانیت اور اخلاق کو قربان ہی کیوں در بی نہیں کرتے خواہ اس کے استعال میں صدافت، انسانیت اور اخلاق کو قربان ہی کیوں در کی نا رہ ہے۔

خیر بیایک همنی بحث هی ۔ یہاں میں صرف بی بتانا چاہتا تھا، کہ کانگریس کا بیشعبہ اسلامیات جو ہماری ' دلد ہی' اور' سہولت کار' کے لیے قائم کیا گیا ہے، دراصل کیا خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسلامی تبذیب وتمد ان کے متعلق پنڈت جوابر لال نبرو کے جونظریات آپ پڑھ چکے ہیں، ان کو مسلمان مضمون نگاروں اور مسلمان اخباروں کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دلوں میں اتارنا اس کا مقصد ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ بیشعبہ جو ہماری ' دلد ہی' کے لیے قائم کیا گیا ہے اس مقصد کو کس خوبی کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ وہ ہمیں سمجھا رہا ہے' کہ بی تہذیب جس کی حفاظت کاتم دعویٰ کررہے ہو، کوئی چیز بھی تونہیں ہے۔ مسلمان حکمران طقہ کے رجانات شے سووہ طبقہ بی ختم ہوگیا۔ ایک خاص ماحول میں اس تبذیب نے حکمران طبقہ کے رجانات شے سووہ طبقہ بی ختم ہوگیا۔ ایک خاص ماحول میں اس تبذیب بیرہ گئی تربیت یائی تھی ، سووہ ماحول بی اب باتی نہیں۔ اب لے دے کے تمہاری تہذیب بیرہ گئی تربیت یائی تھی ، سووہ ماحول بی اب باتی نہیں۔ اب لے دے کے تمہاری تہذیب بیرہ گئی۔

ے کہ ایک خاص وضع کا لباس بہن لیتے ہواور نکسالی اردو بول لیتے ہو، تو وہ بھی دلی اور لکھنو تک محدود ہے اور دلی ولکھنو میں بھی وہی کوئی خاص تمہاری چیز نہیں ہے، بلکہ کالنستھ اور کشمیری برہمن بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ کیا ای مہمل چیز کوتم فضا کے انقلاب انگیز تقاضوں اور سیاسی واقتصادی حالات کی ترقی کے مقابلہ میں بچانا چاہتے ہو؟ یہ توعین رجعت بہندی ہے کیونکہ وہ دور گزر چکا جس میں یہ تہذیب پیدا ہوئی تھی۔ اور بیسامراج پرتی بھی ہیں ہے۔ کیونکہ فضا کے انقلاب انگیز تقاضوں کے مقابلہ میں اس بوسیدہ چیز کی حفاظت صرف اس طرح ہوئئی ہے کہ سامراج کی حمایت کرواور سامراج تمہاری حمایت کرے! مسلمانوں کوشکایت کی معقولیت تسلیم کو شکایت تھی کہ کا نگریس نے کہے معقولیت تسلیم کر کے انتقلاب انگیز تقاضوں سے دبط نہیں رکھتی۔ اس شکایت کی معقولیت تسلیم کر کے کانگریس نے کہے معقولیت تسلیم کی کانگریس نے کہے معقولیت تسلیم کی کے کانگریس نے کہے معقول طریقہ سے اسے دور کیا ہے!

ڈاکٹراشرف صاحب کا وعظ ابھی ختم نہیں ہوا۔ آ کے سنے!

" جا گیرداری اور عبد بادشاہت کے زمانہ میں باعتبار زبان ، لباس ، ہمذن ، بلکہ ندہ بی عقائد کے لحاظ ہے بھی ، مسلمانوں میں کوئی کیسانیت نہ تھی۔ عربی ، فاری ، ترکی ، تا تاری ، چینی سب مسلمانوں کی زبا نمیں تھیں۔ مغربی ، مشرقی ، ایرانی ، رومی ، ہندی ہر طرح کے لباس مسلمانوں کے ہر طبقہ میں رائج ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب ہمایوں ہندوستان سے جلاوطن ہوکر ایران پہنچا تو شاہِ ایران نے بجائے ایرانی کھانوں کے ہندوستان سے جلاوطن ہوکر ایران پہنچا تو شاہِ ایران اور کھانے تیار کرائے ۔عقائد کی ایے مہمان کے لیے خاص طور پر ہندستانی مضائیاں اور کھانے تیار کرائے ۔عقائد کی کیسانیت کا تو مسلمانوں میں سرے سے کوئی سوال ہی نہیں ، بہتر فرقے ضرب المثل ہیں ،

یجے غور بھی کیا آپ نے کہ بیتوع کی تمام مثالیں کس مقصد کے لیے پیش کی جارہی ہیں؟ اس کا مقصد ہیہ ہے کہ جب آئی زبا نیس بول کر، استے مختلف لباس پہن کر، ایران میں ہندستانی مضائی کھا کر، بہتر فرقوں میں بٹ کر اور عقائد میں یکسانیت سے محروم ہو کر بھی تم مسلمان رہے 'تو اب اگرتم گاندھی کیپ اور دھوتی پہن لو، تمہاری عورتیں ساجی خدمت مسلمان رہے 'تو اب اگرتم گاندھی کیپ اور دھوتی بہن لو، تمہاری عورتیں ساجی خدمت (social service) کے لیے گھروں سے باہرنکل آئیں، تم نئ' دبندستانی 'زبان بولنی اور کھونی

شروع کردو مخلوط تعلیم گاہوں میں تمہار بے لڑکے اور تمہاری لڑکیاں ' جدید طرزِ تعلیم' حاصل کرنے لگیں، سیاسی، معاشرتی اور معاشی انقلاب کی جدید تحریکات تم میں بھیلنے لگیں تو اس میں کون سامضا کفتہ ہوجائے گا؟ اسی مقصد کو جھیا کران الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے:

''اس عتبارے آج ہم ایک نے اور زندہ تمد ن کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہماری سیاسی اور سماجی جدو جہداس نے تمد ن کا چیش خیمہ ہے۔ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس نئی تاریخی منزل اور اس کے تقاضے سے باخبر ہول'۔

اب آپ کومعلوم ہو گیا کہ یہ ساری دہاغ سوزی اس ساجی انقلاب social)

revolution) کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنے کی خاطر کی گئی ہے جس کا نقشہ پنڈت جواہر

لال نہرو کے خیالات میں آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ دعوت کس اخبار کے ذریعہ سے پھیلائی جا

رہی ہے؟ اس اخبار کے ذریعہ سے جو جمعیت علمائے ہند کا واحد تر جمان ہے۔ کیسے سے راستہ

پرجار ہی ہے ' یہ آزادی کی فوج ''شروھانڈ کی شدھی پرشور قیامت بر پاتھا۔ جواہر لال نہروکی

شدھی شربت کے گھونٹوں کی طرح اتاری جارہی ہے۔

'' آزادی کی فوج''اپنے مسلمان سپاہیوں سے جوخدمت لے رہی ہے ان میں سے دو صاحب نے اسلامی قومیت پر تیشہ صاحب نے اسلامی قومیت پر تیشہ چلا یا۔ دوسرے صاحب نے اسلامی تہذیب پرضرب لگائی۔ اب تیسرے سپاہی کا کارنامہ ملاحظہ ہو۔

ای "شعبه اسلامیات" کے ایک ذمته دار کارکن منظر رضوی "صاحب کا ایک طویل مضمون" مسئر جناح کی کھوکھلی قیادت" کے عنوان سے اخبار" مدینہ" بجنور نے نومبر ۱۹۳۷ء کی کئی اشاعتوں میں درج کیا ہے جس میں وہ فر ماتے ہیں:

" ہمارا دوسراحربہ حکومت اور اس کے حاشیہ بردار زمین داروں، تعلق داروں، واروں، تعلق داروں، جارا دوسراحربہ حکومت اور اس کے حاشیہ بردار زمین داروں کی مال گزاری اور لگان بند کرنا ہے۔ لیکن یا در ہے کہان یابوں کو گراتے جا گیرداروں کی مال گزاری اور لگان بند کرنا ہے۔ لیکن یا در ہے کہان یابوں کو گراتے

<sup>(</sup>۱) ابھی معلوم ہوا کہ بیصا حب کا تگریس سیکرٹریٹ سے الگ کردیئے گئے۔لیکن ان کی پیجدگی کا سبب بیمضا بین اور پالیسی نہیں 'بکہ پچھاور ہے۔لہٰڈاان مضا بین کی ذمتہ داری سے کا تگریس سیکرٹریٹ اب بھی بری الذمہ نہیں ہے۔

وقت ایک بہت بڑی کرانتی (انقلاب) ہے گی، بلوے اور فساد ہوں گے۔ اس میں خوں ریزیاں بھی ہوں گی، خون کی ندیاں بہیں گی اور سب کچھ ہوگا۔ اس وقت سے جینے زبین دار، ہر مایہ دار، پونجی اور کا نوں کے ما لک، تعلقوں اور جا گیروں کے آتا یہی راجہ محمود آباد، نواب چھتاری، ہر سکندر حیات، راجہ نریندر ناتھ، گھنشام داس برلا، بھائی برمانند، سیٹھ دالمیا جو مسلم ملت اور ہندو جاتی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اپنی اپنی غریب اور دکھی جنتا اور غریب اور فاقہ مست عوام کو چھوڑ کر برٹش سامراج کے ساتھ ہوں گے اور اِن پر گولے اور بم برسائیس گے۔ دوسری طرف غریوں کی طاقت ہوگی اور ای کی جیون ساتھی گانگریس'۔

ہماری آئے والی لڑائی دراصل امیری اورغریبی کی لڑائی ہوگی۔اس میں ہندستان بھر کے امیر جاہے وہ کی مذہب اور فرتے کے کیوں نہ ہوں بدلی سامراج کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ ہم غریبوں اور مفلسوں کوتو ڑنے اور نتباہ کرنے کے لیے ہر ہتھیار کو استنعال کریں گے۔ پھر کسانوں اور مز دوروں کی جاگ سے امیروں کو، راجہ محمود آباد، نواب جھتاری اورسرسکندر جیسے لوگول کو بہت بڑا خطرہ محسوں ہور ہاہے۔ وہ سیجھ رہے جیں کہ زمانہ پلٹا کھانے کو ہے ، دولت اور امیری ہاتھ سے نکلنے کو ہے۔ امیروں کو پنجے آنا ہے،غریبوں کواوپر جانا ہے۔ان سب باتوں کے ڈریسے ہندو جاتی اور مسلم ملت کے بیہ ہندومسلم نام لیوااینے اپنے مذہب کے لوگوں کوسامراج مخالف تحریک ہے ہٹا كرركهنا جائيے ہيں تا كەرپەلوگ مل كرآخرى لڑائى نەلۇنے يائىس-اس ليے قرآن اور حدیث کی آئتیں اور و پیراور شاستر کے اشلوک پڑھے جارہے ہیں''۔ جنگ آزادی کی نوعیت کواس طرح واضح کرنے کے بعد فاصل مضمون نگارفر ماتے ہیں: ''مسٹر جناح نے یکارکہا'' ہندستان بھر کے مسلمانومل جاؤ'' سوال ہیہ ہے' کہ ہندستان بھر کامسلمان آپس میں کیوں ملے؟ اس اتحاد کی ضرورت کیا؟ اس کا مقصد کیا؟ جہاں تک تو حید رسالت ، مذہبی معتقدات ، اور مذہبی حرکت وقمل کا تعلق ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔بالکل متحد ہیں۔ان میں کوئی اختلاف نہیں۔اورمسٹر جناح کویقین

ولاتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی اختلاف نہ ہوگا۔لیکن سیاسی اور اقتصادی اغراض ومفاد کے لیے مسلمانوں کا آپس میں ملنا ناممکن ہے۔وہ ہر گزمتحد نبیں ہوسکتے اور نہان کومتحد ہونا جاہیے۔مسلمانوں کے اغراض اور فائدے بالکل ایک ہے ہیں ہیں' ہندستان میں امیر وغریب کے دو طبقے ہیں۔امیروں کی غرض پیے ہے کہامیری کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پر ان لوگوں کا قبضہ رہے ٔ ادرغریوں کی محنت ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔غریوں کا فائدہ اس میں ہے کہ امیر کے وسلے ان کے ہاتھ سے چھن جائیں'اوران کا نظام اس طرح ہو' کہ ملک ہے غربت دور ہو۔غربت کے دور کرنے کا سوائے اس کے اور کوئی جارہ ہیں کہ دولت کے ان محدود پہلوؤں کو ان کے چنگل ے نکال لیا جائے۔ شخصی ملکیت کوختم کیا جائے۔ بیرعام اور اصولی بات ہے۔اب ہندستان کے آٹھ کروڑمسلمانوں کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں بھی بچھامیر ہیں'اور سیجھ غریب ،سب کی ایک ہی حالت نہیں ہے۔مسلمانوں کے تھوڑے سے لوگ امیر جیں' جو زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ ہوں گے۔ سات کروڑ مسلمان محنت ہے روٹی حاصل کرتے ہیں۔ جب تک یونجی شاہی دولت کی پیداوار اور تقسیم کے طریقوں کوہم متذكرہ بالا انقلابات ہے غارت نہیں كرتے ان كےروز گار كا كوئى انتظام نہیں ہوسكتا۔ اس کیخلاف وہ ایک کروڑ مسلمان بھی ہیں جن کے پاس زمین ، جائیداد ، کارخانے اور کا نیں ہیں۔ان کی جیبوں میں بڑی بڑی سرکاری ملازمتیں ہیں۔ وہ سکھ اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں'اور مزے اڑاتے ہیں۔اب ان سات کروڑغریب مسلمانوں کو ایک کروڑ امیرمسلمانوں سے ملنے کے لیے کہاجا تاہے'

" خیرتو عام مسلمانوں کے حقوق اور مفاد عام مبند وؤں سے جدانہیں ہیں۔خود مسلم ملت کے حقوق و مفاد باہم دگر متضاد اور مختلف ہیں۔ ان میں کوئی بگا تگت نہیں۔ مختصر بیہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے مفاد آپس ہی میں بالکل مختلف ہیں'۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے مفاد آپس ہی میں بالکل مختلف ہیں'۔ یہی منظر صاحب اسپنے ایک دوسرے مضمون (مدینہ مورخہ ۱۹۳۶ء) میں

"غریبوں مفلسوں اور غلاموں کا کوئی مذہب اور کوئی تمد تن بیں۔ اس کا سب سے بڑا مذہب روٹی کا ایک کھڑا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تمد ن ایک بھٹا پر انا کپڑا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تمد ن ایک بھٹا پر انا کپڑا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایمان موجودہ افلاس اور نکبت سے چھٹکا را پالینا ہے۔ وہی روٹی اور کی سب کیڑا جس کے لیے وہ چوری کرنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔ آج افلاس اور غلامی کی دنیا میں اس کا کوئی مذہب اور کوئی تمد ن نہیں ساس کا کوئی مذہب اور کوئی تمد ن نہیں ساس پیٹ کے لیے اسے انقلاب اور کرائتی کرنی پڑے۔

چنداورفقرے ای مضمون کے ملاحظہ ہول:

''اس وقت ہندستان میں دو بی سوال اس اعتبار سے بیں۔ سرمایہ داری کا استحصال اور غلامی یا ترقی ، اشتراکیت اور آزادی ، پیچ کی کوئی راہ نبیس ۔ ہمارا کوئی ورمیانی مسلک نہیں ہوسکتا۔

''اسی رڈمل کا نتیجہ روس کی نئی حکومت ہے، جو زمین پر ایک جنت ہے۔ وہاں ہے روز گاری، بھوک، جہالت اور تنگدستی کام نام نبیل''۔

'نذہب اور عقائد کو ان باتوں سے کیا خطرہ؟ مذہب تو ہمیشہ اگر اس میں اخلاق اور روحانی طافت رہی ہے، زندہ، تابندہ اور پائندہ ہی رہا ہے، مذہب کی سب سے بڑی فکر ہمار نے فقیہوں اور محدثوں کو ہو سکتی ہے نہ کہ عیاش رئیسوں کو سو ہمار نے فقیہہ اور محدث اور علیا آج ہی نہیں بلکہ ای وقت سے، جب سے قومی تحریک کی شروعات ہوئی ہے، ہمار سے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا نصب العین مذہبی نہیں ہے، بلکہ محض ہے، ہمار سے ساتھ رہے ہیں ۔ لیکن آج ہمارا نصب العین مذہبی نہیں ہے، بلکہ محض اقتصادی اور سیاس ہے۔ ہمیں تو آج کے حالات میں رہ کر، آج کے حالات سے اپنی قایدت قائم کرنی ہے۔ علیا کا ایک طبقہ ایک ہی چیز کو حرام قرار دیتا ہے اور دوسرا حلال ۔ قیادت قائم کرنی ہے۔ علیا کا ایک طبقہ ایک ہی چیز کو حرام قرار دیتا ہے اور دوسرا حلال ۔ آج انہی کا ایک طبقہ تحریک کا مجموعہ ۔ اور پھر اس کا کیا یقین ہے کہ جب ہم ایک ہی ساتے اور شعر کرکے ملک کی دولت اور اس کی بیداوار کو نظر یقوں پر تقسیم کرنے لگیس گے، تو اس وقت بھی پیطبقہ ہمار سے ساتھ ہو پیداوار کو نظر یقوں پر تقسیم کرنے لگیس گے، تو اس وقت بھی پیطبقہ ہمار سے ساتھ ہو

()\_"6

ساا دسمبری کے 'مدینہ' میں پنجاب پراوشل ماس کا نٹیکٹ کمیٹی کے سیکرٹری منشی احمہ وین صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں وہ فر ماتے ہیں:

" بهم تو دیانت داری کے ساتھ میں بھھ چکے ہیں کہ ہندستان کے آنے والے انقلاب میں جو جنگ آزادی لڑی جائیگی وہ محنت اور سرمایہ ،غریب اور امیر ، بالفاظ دیگر ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوگی ،جس میں ہندواور مسلمان مظلوم ایک طرف ہوں گے۔ گویا اس لڑائی میں ہندو اور مسلمان عوام دونوں برابر ہوں گے۔ لہٰذا فرقہ وارانہ جنگ ، طبقہ وارانہ جنگ ، طبقہ وارانہ جنگ ، علی میں تبدیل ہوگی '۔

ان طویل اقتباسات سے انداز : کیا جاسکتا ہے کہ آزادی کی فوج کے مسلمان سپاہی کسی وفاداری کے مسلم لیڈروں کسی وفاداری کے ساتھ اس مشن کو مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں جوان کے غیر مسلم لیڈروں نے ان کے سپر دکیا ہے۔

公公公公公

<sup>(</sup>۱) خط کشیدہ فقر سے علمائے کرام کے لیے خاص طور پرغور کے لائق ہیں۔

باب ۱۲

## حصول آزادي كاطريقه

پیچھے دونوں ابواب پرتبھرہ کرنے سے پہلے میں ناظرین کوان تنقیحات کی طرف دوبارہ تو جہدلا ناضروری سمجھتا ہوں' جو میں نے اس سلسلہ کے تمہیدی مباحث میں قائم کی تھیں۔ان تنقیحات میں سے اولین تنقیح بیتھی' کہ:

''ہمیں جنگ آزادی میں شریک ہونے سے پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے' کہ آزادی ماصل کرنے کے لیے طریقہ کون سااختیار کیا جا رہا ہے۔اگر تحقیق سے معلوم ہو کہ حصول آزادی کا وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے' جو ہماری تبندیب اور ہمارے نظام اجتماعی کے اصولوں سے متصادم ہوتا ہو ہتو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کر کتے''۔

است نقیج کو پیش نظر رکھ کردیکھیے کہ کانگریس کے مسلم اورغیر مسلم لیڈروں اور کارکنوں کی جو تحریریں بچھلے دو ابواب میں نقل کی گئی ہیں اس سے حصول آزادی کے کس راستے کا نشان مات ہے۔

اسلامى قومتت اورتهذيب يرحمله

ان کے نزدیک ہندستان کو آزاد کرانے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کی تمام قومتیق اور قومی امتیازات کومٹا کر پوری آبادی کوایک قوم بنادیا جائے۔

اس غرض کے لیے وہ سب سے پہلے اسلامی قومیّت پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ جب تک مسلمانوں کے زبن میں بیرخیال موجود ہے کہ پیروان اسلام ایک قوم ہیں اور منکرین اسلام دوسری قوم، اس وقت تک آٹھ کروڑ کی اس عظیم الشان آبادی کا ہندستانی قومیّت میں تحلیل ہو جانا محال ہے۔ اس لیے تمام قوم پرست یک زبان ہوکر کہتے ہیں کہ مسلمان 'کسی قوم کانام نہیں ہے' اور اس لیے آپ کی تعلیم ہے کہ ہندستان کے مسلمان اپنے آپ کو دمسلم' کہنے نہیں ہے' اور اس کے ان کی تعلیم ہے ہے کہ ہندستان کے مسلمان اپنے آپ کو دمسلم' کہنے نہیں ہے' اور اس کے ان کی تعلیم ہے ہے کہ ہندستان کے مسلمان اپنے آپ کو دمسلم' کہنے

کے بیجائے ''مبدی'' کہیں۔

ان کا دومراحملداسلامی تبذیب و تمدّن پر ہے۔ ہندستان کی آبادی ایک قوم نہیں بن مکتی جب تک کہ سب ایک تہذیب اور ایک تمدّن نہ اختیار کر لیں۔ عقائد، جذبات و احساسات، لباس، طرز زندگی، زبان، اوب اور قوانین معاشرت و تمدّن کے لحاظ ہے جب تک مسلمانوں میں یک جبتی باتی ہاں وقت تک بہر طال وہ اپنے آپ کوایک قوم ہی جھے رہیں گے اور جب تک ان امور میں وہ بندستان کے دوسرے باشندوں سے مختف ہیں، اس وقت تک بہر طال ان کا قومی تشخص دوسروں ہا لگ بی رہے گا۔ اس علیحدگی کومٹانے کے لیے مسلمانوں میں پورے زور شور کے ساتھ یہ بیغ کی جربی ہے کہ ان کی نہ کوئی خاص بندیب ہے اور نہ کوئی مخصوص تمدّن 'زمانے کے شدید انقلاب انگیز نقاضوں' سے جو تہذیب ہے اور نہ کوئی مخصوص تمدّن 'زمانے کے شدید انقلاب انگیز نقاضوں' ہے جو اسلام کے نظام اجتماعی پر حملہ اسلام کے نظام اجتماعی پر حملہ اسلام کے نظام اجتماعی پر حملہ اسلام کے نظام اجتماعی پر حملہ

ان کا تیسرا تملداسلام کے نظام اجماعی پر ہے۔ مسلمانوں میں اشتراکیت کی تبلیغ جوکی جارہی ہے اس کا مقصد دراصل بہی ہے کہ صرف ای ذریعہ سے اسلامی سوسائی کے نظام کو پارہ پارہ پارہ کیا جاسکتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے افراد کو ایک دوسرے سے الگ کر کے فرد أفرداً غیر مسلم آبادی میں جذب کرنے کے لیے اس کے سواکوئی دوسری تذبیر نہیں ہے۔ کا گریس کے متعلق یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اس کا نصب العین اشتراکی نہیں ہے۔ نہ وہ سرمایہ داروں سے بگاڑنا چاہتی ہے نہ سرمایہ داری نظام کوختم کرنا چاہتی ہے۔ نہ اس ساجی (حمد نی) انقلاب کی جامی جامی کو کر پنڈت جواہر لاال اور بابو سو بھاش چندر ہوس باربار کیا کرتے ہیں۔

ہری بورہ کانگریس میں جواہر لال کے سامنے اور سوباش چندر بوس کی صدارت میں سر دار ولہدہ بھائی بٹیل نے سوشلسٹ جماعت کو ہری طرح ڈانٹا تھا'اور بیالفاظ کیے تھے کہ:

"" تم کانگریس میں دستِ راست اور دست جب کی جماعتیں پیدا کرنے کے ذمتہ دار

ہو، حالانکہ کانگریس ہمیشہ سے ایک وحدت رہی ہے۔ ہم برابر دوسال سے تمہارے وجود کو برداشت کر رہے ہیں، مگر وقت آرہا ہے جب ہم تمہیں برداشت نہ کر سکیس گے'۔ (ٹائمزاً ف انڈیامور خہ ۲۲ فروری ۱۹۳۸ء)

اس زجر و تو نیخ پر ہند سانی اشتر اکیت کے ان دونوں اُ قنوموں (' میں سے ایک نے بھی دم نہ مارا۔ کا نپور، احمد آبا داور دوسرے مقامات پر مز دوروں کا سرخود کا نگر لیمی و زارتیں، ی کچلتی رہی ہیں۔ مدارس اور صوبہ سرحد اور دوسرے صوبوں میں جہاں کہیں اشتر اکیوں نے چادر سے پاؤں نکالا، وہاں کا نگر لیمی حکومتوں، ی نے اس کی سرکو بی کی ہے۔ ابھی چند بی روز ہوئے ہیں' کہ حکومت مدارس نے اشتر اکیت کی تبلیغ کے خلاف ایک کمیو نکے شائع کیا ہے' جس میں وہ گھتی ہے' کہ:

" چند بمفلٹ جو ہندستان کی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے شاکع کے جارہے ہیں، مال میں حکومت کے ہاتھ آئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارٹی حد سے گزرتی جارہی ہے اور اس ملک میں ابتری بھیلانا چاہتی ہے۔ اس لیے حکومت ابنا فرض سمجھتی ہے کہ پبلک کواس سے متغنبہ کرد ہے تا کہ عام باشندگانِ ملک نا دانستگی میں ابتری تحریک سے متاثر نہ ہوجا کمیں جس کا فلسفہ اور طریقِ کار بالکلیہ اس ملک کی تہذیب اور روایات کے خلاف ہے'۔

اس کے بعد اس کمیو نکے میں اشتر اکی پمفلٹوں کا خلاصہ دیا گیا ہے جس کے بیالفاظ خاص طور پرغورطلب ہیں:

'' محنت کش طبقوں کی انقلابی فوج ، بیعنی ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی اس ملک میں طبقہ وارانہ جنگ ہر پا کرے گی اور قومی انقلابی ہڑتال کا اعلان کرے گی۔ کاریگر اپنے اوز اررکھ دیں گے۔ د ماغی کام کرنے والے دفتر وں سے نکل آئیں گے۔ طلبہ مدرسول سے سروکوں پر آجائیں گے۔ کسان مال گزاری اور لگان دینے سے انکار کردیں گے۔ سے سروکوں پر آجائیں گے۔ کسان مال گزاری اور لگان دینے سے انکار کردیں گے۔

<sup>(</sup>۱) ''اتنوم' 'مسیحی دینیات کی ایک اصلاح ہے۔ باپ بینے اور روح القدس کوا قائیم مخلاشہ کہتے ہیں اور ان میں سے ہرایک ''اتنوم'' ہے۔ مرتب

ریلیں کھڑی ہوجا ئیں گی۔کارخانے اورل اور بحل گھر بند ہوجا ئیں گے....' (ملاحظہ ہوا خیار ہریجن مورخہ ۲۰ راگست ۱۹۳۷ء)

یہ تھیک وہی خیالات ہیں جوکا گریں سکریٹریٹ کے دفتر سے منظر رضوی صاحب شاکع کر چکے ہیں۔ گریے ہیں۔ گریے جب بات ہے کہ جب بیخیالات مسلمانوں ہیں پھیلائے جاتے ہیں ، اور جب حقیقت ہیں ملک کے اندر اشتراکی انقلاب برپا کرنے کے لیے اس کی اشاعت کی جاتی ہے تو کا گریی حکومت ان کو ہندستان کی تہذیب اور روایات کے منافی قرار دیتی ہے اور ان کے خلاف تنبیبی کمیو کئے نشر کرنا ضروری ہمحتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اشتراکیت فی الواقع کا نگریس کی سرکاری پالیسی نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اشتراکیت فی الواقع کا نگریس کی سرکاری پالیسی نہیں ہے۔ اصلاحی سوسائی کو در ہم برہم کرنے کی اس کے سواکوئی تدبیر نہیں۔ حال میں بنگال کے کانگریسی مسلمانوں کا اجتماع بابوسو باش چندر بوس کے زیرصدارت منعقد ہواتھا۔ زیر بحث یہ سوال تھا کہ علمہ مسلمین میں کا نگریس کے خیالات اور اصول کا میابی کے ساتھ کس طرح کے پھیلائے جا سکتے ہیں ، اور جو مشکلات اس راہ میں حائل ہیں انکاحل کیا ہے۔ طویل بحث و تحصیص کے بعد جو بات با تفاق طے ہوئی وہ پھی کہ:

''مسلمانوں میں کانگریس کو مقبول بنانے کے لیے ایک معاشی پروگرام پیش کرنا ناگزیر ہے۔اور پروگرام ایسا ہونا چاہیے جومحنت پیشہ عوام کوا بیل کرسکے'۔

( نیشنل کال بمورند ۱۹۳۸ کست ۱۹۳۸ء )

معاثی پروگرام کے لفظ کوخاص طور پرنوٹ کیجئے۔اس چھوٹے سے مرکب لفظ میں وہ تمام معانی بھرے ہوئے ہیں جنگی تشریح آپ پنڈت جوابر لال نہرو اور منظر رضوی اور کامریڈ احمد دین صاحبان کی زبانوں سے سن چکے ہیں۔ بیلوگ خوب جانتے ہیں کہ عام مسلمان خواہ کتنے ہی جاہل ہوں ہگر پھر بھی انہیں اسلام سے گہری محبت وعقیدت ہے،اورکوئی شخص اپنی جان کوخطرے میں ڈالے بغیران سے بہیں کہ سکتا کہ تم اسلام چھوڑ دو۔اس لیے ان میں علانیہ الحادو ہے دین کی تبلیغ کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔البتدا گران کے سامنے ''روٹی''

پیش کی جائے 'اوراس میں بے دین کولپیٹ کرر کھ دیا جائے 'تو یہ بھوک کے مارے ہوئے غریب لوگ لیک کراہے لیس گے اور بے تکلف حلق کے نیچے اتار جائیں گے۔ادھرسے مطمئن ہوجانے کے بعد پھروہ ہرز ہر کوخوش سے ہضم کر سکتے ہیں۔

یہ کچھ بھے کر یہ لوگ خستہ حال مسلمانوں کے داوں پر قبضہ کرنے کے لیے پیٹ کی طرف سے راستہ پیدا کررہے ہیں' جو بھو کے آ دمی کے جسم کا سب سے زیادہ نازک حصہ بوتا ہے۔ یہان سے کہتے ہیں' کہ'' آ ؤہم وہ طریقہ بتا کیں جس سے امیری اورغربی مرتی ہے' اور آسودہ حالی آتی ہے' ۔ پھر جب بیچارہ بھوکا مسلمان دورو ٹیول کی اُمید پران کی طرف دوڑتا ہے' تو یہا سے خدا پرتی کے بجائے شکم پرتی کے مذہب کی تلقین کرتے ہیں' اوراس سے کہتے ہیں' کہ'' غریب اور مفلس کا کوئی مذہب اور کوئی تمذ نہیں۔ اس کا سب سے بڑا المہ ہب روٹی کا ایک شکرا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تمد ن ایک پھٹا پرانا کرت ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایمان اس موجودہ افلاس اور نکبت سے چھٹکارا پالینا ہے'' ۔ مذہب اشراکیت کا بیا بتدائی سبق جس آن اس بیچار ہے جابل مسلمان کو دیا جاتا ہے' ای آن اسے یہ پڑی بھی پڑھائی جاتی ہے' اور وحانی طاقت رہی ہے، زندہ تا بندہ اور پائندہ ہی رہا ہے''۔ اور پھر مزید منانت کے طور پر اس سے یہ بھی کہد دیا جاتا ہے' کہ'' بھائی مذہب کی سب سے بڑی فکر توفقیہوں اور محد وقول ہی اس سے یہ بھی کہد دیا جاتا ہے' کہ'' بھائی مذہب کی سب سے بڑی فکر توفقیہوں اور محد وقول ہی کہ وہ بیا تا ہے' کہ'' بھائی مذہب کی سب سے بڑی فکر توفقیہوں اور محد وقول ہی کہ وہ بھو کے اور محد شے اور معلی عالی میار سے مساتھ ہیں''

روٹی کودین اورروٹی ہی کوایمان قرار دینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں'اوران پڑھ فلس مسلمان سے کہتے ہیں' کہ دیکھومیاں ،تمہارے اصلی بھائی وہ غیر مسلم عوام ہیں جوتمہاری ہی طرح بھوک اورافلاس میں مبتلا ہیں ۔تہہیں جو پچھ ملے گاانہی کے ساتھ مل کر جدو جہد کرنے سے ملے گا۔ اور تمہارے اصلی دشمن وہ مسلمان ہیں جو کسی زمین یا مکان یا کارخانے کے مالک ہیں یا جن کے پاس تم سے زیادہ وسائل معیشت موجود ہیں۔ تہہیں جو پچھل سکتا ہے ، انہی سے لڑکرمل سکتا ہے۔ پس آؤا ہے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کراپنے ان مسلمان وشمنوں سے لڑکروں سکتا ہے۔ ان مسلمان وہوں سے لڑکروں سے لڑکو۔

## كانكريس كے طریق كار كے نتائج

ال تبليغ كالتيجه كيا بهوگا؟ ال كايبلانتيجه بيه بوگا كه جول جول بيخيالات عام مسلمانول کے دلول میں گھرکریں گے،اسلامی سوسائٹی یارہ یارہ ہوتی جلی جائیگی۔اسلام میں سوسائٹی کا نظام دین کی وحدت پر قائم ہے۔تمام وہ لوگ جوتو حید اور رسالت محمدی کے قائل ہیں ، ایک ہی ہیئت اجتماعی میں شامل ہوجاتے ہیں۔خواہ ان میں سے ایک عثمان غنی کی طرح سر مابید ار بو ٔ اور دوسراا بو ذرغفاری می طرح قلاح ای دینی وحدت کی بنا پران میں نماز کی جماعت سے لے کرشادی بیاہ تک ہرضم کے معاشرتی اور تمد نی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اور انہی تعلقات سے بیسب مل کرا یک سوسائی بناتے ہیں۔اس کے برعکس اشتر اکی تبلیغ ان کومعاشی حیثیت ہے الگ الگ طبقوں میں تقسیم کرتی ہے اوران کو بیسکھاتی ہے کہ ایک معاشی طبقہ کا مسلمان دوسرےمعاشی طبقہ کےمسلمان سےلڑے اور اس کواپنا قیمن سمجھے۔ظاہر ہے کہ اس کے بعد بیا ایک سوسائٹ کے ممبرنہیں رہ سکتے طبقہ وارانہ جنگ ان کے درمیان صرف معاشرتی تعلقات ہی کو منقطع نہ کرے گی بلکہ خالص دین حرکت وسل میں بھی ان کا آپس میں ملناغیرممکن ہوجائے گا۔ یہ سی طرح ممکن ہی نہیں کہ جن کے درمیان روٹی کی جنگ جھڑگئی ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسجدوں میں جمع ہوں یا وہ مال دارمسلمان اینے اس غریب مسلمان بھائی کوز کو ۃ دےجس کے متعلق اسے یقین ہے کہوہ اس کا گھرلوٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ای طرح بیجی ناممکن ہے کہ جولوگ معاشی اغراض کے لیے ایک دوسرے کے وشمن بن چکے ہول ٔ اور جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور حسد کی آگ بھڑک چکی ہووہ ایک دوسرے کواپٹا بھائی مجھیں اور ان کے درمیان انماالہومنون اخوۃ کا رشتہ قائم رہ جائے۔

اس کا دوسرا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مسلمانوں کے عوام مذہب سے قطعی بریگانہ ہوتے چلے جائیں گے۔معاشی طبقات کی جنگ عامہ سلمین کوصرف بڑے تعلقہ داروں اور جاگیر داروں اور لکھ پتیوں ہی سے الگ نہ کرے گی بلکہ متوسط طبقہ کے ان تمام مسلمانوں سے بھی کا مشد دے گئ جونسبتا خوش حال ہیں۔منظر رضوی صاحب کے اپنے اندازے کے مطابق متوسط طبقہ کے

مسلمان تقریباً ایک کروڑ ہیں اور عام مفلس مسلمان سات کروڑ لے قدواری جنگ کے معنی ان ایک کروڑ مسلمانوں سے سات کروڑ مسلمانوں کے برسر پیکار ہوجانے کے ہیں۔ اب بین ظاہر بے کہا ہے دین کاعلم ، اپنی تہذیب کا شعور ، احکام شرعیہ کی واقفیت ، جو پچھ بھی ہے ای تعلیم یافتہ متوسط طبقہ ہی میں پائی جاتی ہے۔ یہی طبقہ اس ملک میں اسلامی تہذیب کو کی نہ کی صد تک سنجالے ہوئے ہے۔ عوام انہی ہے دین کی تھتے ہیں ، انہی سے احکام معلوم کرتے ہیں ، اور انہی کے اثر سے تھوڑ ہے یا بہت اسلامی نظام تہذیب و تمد ن کی گرفت میں رہتے ہیں۔ جب طبقہ واری جنگ کی بدولت سات کروڑ عام مسلمان ان ایک کروڑ متوسط طبقہ کے ہوں ہے مسلمانوں سے کٹ کرالگ ہوجا کیں گے تو وہ اسلام سے بالکل بے گانہ ہوکررہ جا کیں گے ، خود ان کے پاس کوئی علم نہ ہوگا۔ اور جب متوسط طبقہ کے لوگ ان کو دین کے احکام سنا کیں گئروں نے واثر آکیت کا مبلغ فورا پکار کر کہا گا کہ ہوشیار! پھروہی ندہب کی افیون تمہیں کھلائی جا کو اشر آکیت کا مبلغ فورا پکار کر کہا گا کہ ہوشیار! پھروہی ندہب کی افیون تمہیں کھلائی جا اور بڑی جہیں تم کو بھانیا جارہا ہے جو' اند ھے بقین اور بڑی جہی کا کہ وقی ان اور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کا ، قائم شدہ حقوق اور مستقل اغراض رکھنے والوں کا حمائی ہے؟

اس کا آخری اور فیصلہ کن تیجہ یہ ہوگا کہ عامہ سلمین جب اسلامی تومیت کے خیل سے خالی الذبن ہوکر فر دفر دبن جا کیں گے، اور جب وہ اسلامی تہذیب و تمذن کو ایک لفظ ہے معنی سمجھ کر اس غیر اسلامی تہذیب و تمذن کو قبول کرتے چلے جا کیں گے جو'' زمانے کے شدید انقلاب انگیز تقاضوں' سے پیدا ہور ہا ہے، اور جب تعلیم یا فقہ متوسط طبقہ کے مسلمانوں سے کٹ کر وہ اپنے معاثی طبقہ کے غیر مسلموں میں جاملیں گئ تو خود بخو دان کو شدھی ہوجائے گئ اور وہ آ ہستہ آ ہستہ غیر اسلامی قومیت میں اس طرح جذب ہوجا کیں گئی وہ اسلام گئ وہ اور معاشی نظام کو قبول کرنے ہے انکار کریں گئے تو ان کے حق میں پینی میں گل کے خلاف کسی ساجی اور معاشی نظام کو قبول کرنے سے انکار کریں گئے تو ان کے حق میں پنڈ ت جو اہر لال نے پہلے ہی فیصلہ کردیا ہے' کہ جو' سیاسی یا تمذنی ادارے اس تبدیلی کی راہ بیں حائل ہوں انہیں مٹادینا چا ہے' اور میہ کہ' اکثریت نظام تمدن کو بدلنے کی خواہش مند ہو

توضروری نہیں کہ اقلیت کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے بلکہ اس پرمؤثر دباؤڈ النا چاہیے، اور جبروتشد دسے کام لیٹا چاہیے'۔ اور یہ کہ''جمہوری حکومت کے معنی ہی ہیں ہیں' کہ اکثریت ، اقلیت کوڈ را کراور دھمکا کرائے قابومیں رکھے''

سے جوہ داستہ جوآزادی حاصل کرنے کے لیے قوم پر ستوں نے تجویز کیا ہے اور جس یہ جوہ ملک کی پوری ابادی والیہ قوم نہیں بنایا جاسکتا جب تک کہ ملک کی پوری آبادی کو ایک قوم نہیں بنایا جاسکتا جب تک کہ مسلمان قوم کا وجود کلیۂ بندستانی قومیت میں تحلیل نہ ہوجائے۔ لامحالہ اس سے نتیجہ بیڈلکا کہ مسلمان قوم کا وجود کلیۂ بندستانی قومیت میں تحلیل نہ ہوجائے۔ لامحالہ اس سے نتیجہ بیڈلکا کہ حصول آزادی کے اس طریقہ کو اختیار کرنے ہے مسلمان قوم پہلے تتم ہوگی اور آزادی اس کے بعد حاصل ہوگی۔ اب میں علائے دین اور مفتیان اُمت سے اور ہراس مسلمان سے جو اسلام اور قوم پرتی کا بیک وقت وم بھرتا ہے، دریافت کرتا ہوں کہ کیا اسلام اور بیقوم پرتی مسلمان سے جو صریحا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں؟ اور کیا اس طریقہ سے آزادی حاصل کرنا، قر آن، حدیث، عقل، غرض کی چیز کی رُو سے بھی مسلمانوں کا فرض ہے؟ بلکہ فرض کیا معنی فر آن، حدیث، عقل، غرض کی چیز کی رُو سے بھی مسلمانوں کا فرض ہے؟ بلکہ فرض کیا معنی میں پوچھتا ہوں کہ آزادی کے لیے قومی خود شی کا بیطریقہ اختیار کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز میں ہے؟ اور کیا اس طریقہ ہے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے ساتھ موالات کرنا صریح کیا تعلیمات قرآنی کے خلاف نہیں ہے؟

میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ یہتجریک قطعی طور پر 'شرھی' کی تحریک ہے۔ اس میں اور شروھا نندوالی شدھی میں حقیقت اور نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ۔ مسلمان جب اسلام سے منحرف اور اسلامی جماعت سے خارج ہوگیا' توخواہ وہ ہندو مت میں جائے یا بے مت ہوجائے ، دونوں صورتیں یکساں ہیں۔ البتہ دونوں شدھیوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ایک کھلی ہوئی شدھی تھی ، اور دوسری دام ہمرنگ زمین کا حکم رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی مسلمان تعاون کا نام بھی نہ لے سکتا تھا، اور اس کی فوج میں فقیہ اور محدث اور مفسر تک سرگرم مل نظر آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بیتحریک اپنی پیش روتحریک سے محدث اور مفسر تک سرگرم مل نظر آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بیتحریک اپنی پیش روتحریک سے محدث اور مفسر تک سرگرم مل نظر آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بیتحریک اپنی پیش روتحریک سے محدث اور مفسر تک سرگرم مل نظر آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بیتحریک اپنی پیش روتحریک سے محدث اور مفسر تک سرگرم مل نظر آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بیتحریک اپنی پیش روتحریک سے محدث اور مفسر تک سرگرم مل نظر آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بیتحریک اپنی پیش روتحریک سے محدث اور مفسر تک سے دیکھوں میں میں مورت میں میں مورت میں مورت میں میں مورت میں دورت میں دورت

پھرجیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ، اس طریقہ سے جوآزادی حاصل ہوگی وہ ان آٹھ کروڑیا سات کروڑجسموں کے لیے تو آزادی ہو تکتی ہے جو سلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگراس قوم کے لیے آزادی نہیں ہو سکتی 'جو'' مسلمان ' ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ آزادی نہ ہوگی بلکہ ان کی قومیت ، ان کی تہذیب اور ان کے نظام اجتماعی کی کامل بربادی 'اور اس کام کی تکمیل ہوگی جس کو انگریزی امپیریل ازم نے ڈیڑھ سو برس پہلے شروع کی تھا۔ حقیقت میں بیا یک ایساحر بہ ہے جو انگریزی سلطنت سے پہلے اسلام برحملہ کرتا ہے 'اور اس سے پہلے اس کوختم کر دینا چاہتا ہے۔ میں تصور نہیں کرسکتا کہ کوئی ساحب عقل مسلمان جو مسلمان رہنا چاہتا ہواس حرب کوخود اپنے دین اور اپنی قوم پر چلانے میا حس سے علی سلمی طرح حصہ لے سکتا ہے۔

ہو،الی حالت میں ہبرحال لڑے گی۔اوراگراس لڑنے کا یہ نتیجہ ہو کہ ہیرونی اقتدار کواس سے فائدہ پہنچتواس کی کچھ پرواہ نہ کرے گی۔اس لیے کہ ہیرونی اقتدار کا نقصان بھی زیادہ سے زیادہ وہی ہوسکتا ہے جواس نام نہادتح یک آزادی کا ہے۔ یعنی اس کی قومیت کی موت، پھرایک موت اور دوسری موت میں آخر وجہ ترجیح کیا ہے؟

باب ۱۳۳

## مطم نظر جنگ آزادی کا طح نظر

اب ہمیں اپنی دوسری تنقیخ کی طرف توجہ کرنی جاہیے، اور وہ سے کہ جس آزادی کے لیے یہ قوم پرست حضرات از رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اور کیامسلمان ہونے کی حیثیت سے اس نوعیت کی آزادی کس درجہ میں بھی ہمارے لیے مطلوب یا مفید ہوسکتی ہے؟ اس تفیخ کو ہم دوحصوں میں تقسیم کریں گے۔ایک بیرکہاس آزادی کا طح نظر کیا ہے؟ لینی موجود وحکومت کو ہٹا کر میس قشم کی حکومت کن اصولوں پر قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے میہ کہ خوداس جنگ آزادی کی نوعیت کیا ہے؟ لیعنی بیانقلانی ذرائع ہے کامل انقلاب چاہتی ہے یا نیم انقلابی نیم وستوری ذرائع ہے بندرت ایک نظام حکومت کوگرانا اور دوسرا نظام حکومت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ پہلے حصہ کوہم مقدّم رکھیں گے اور دوسرے حصہ ہے آخر میں بحث کریں گے۔ جولوگ اس وفت آزادی وطن کے علم بردار ہے ہوئے ہیں ان کے مح نظر کو بچھنے کے لیے تمہید کے طور پرایک مخضر تاریخی بیان ضروری ہے تا کہ بیمعلوم کیا جاسکے کہ ان کے تخیلات کااصلی ما خذاوران کے جذبات حریب طلبی کااصلی محرک کیا ہے۔ یہ ہر صل جانتا ہے کہ ہندستان کی موجودہ وطنی تحریک براہِ راست انگریزی تعلیم سے پیدا ہوئی ہے۔ مخالف اور موافق دونوں اس حقیقت کوتسلیم کرتے ہیں۔انگریزی حکومت کی قائم کی ہوئی یونی ورسٹیوں میں ہندستانیوں نے تعلیم حاصل کی۔وہاں بیرتاریخ،سیاسیات اور معاشیات ہے روشناس ہوئے۔انگریزی زبان کے توسط سے مغربی افکاران تک پہنچے اور ان میں آ ہستہ آ ہستہ وہ سیاسی شعور پیدا ہوا جوحکومت خوداختیاری کی خواہش کا مورث ہوا كرتا ہے۔تقریبا پچاس سال تک ان جدید اثرات کے تحت پرورش یانے کے بعد جب ان کے اندر سیاس اختیارت حاصل کرنے کا جذبہ اُ بھرنے لگا، توخود ان کے انگریز مربیوں ہی

نے اس جذبہ کے خروج کا راستہ پیدا کیا۔ پہلا شخص جس کے دماغ میں "انڈین نیشنل کانگریس" قائم کرنے کا خیال آیا وہ ایک انگریز مسٹر بہوم (Hume) تھا۔ ابتداً اس کے پیشِ نظر محض ایک الیم انجمن بنانے کا تصورتھا جس میں ہندستان کے سیاسی دماغ مجتمع ہوکر تبادلہ خیالات کیا کریں اور اس طرح حکم انوں کو اپنے محکموں کے داعیات سے واقف ہونے کا موقع ملتارہے۔ اس غرض کے لیے اس کی تجویز تھی کہ جس صوبہ میں اس انجمن کا اجتماع ہو وہیں کا گورنر اس کی صدارت کرے مگر لارڈ ڈفرن نے ، جواس دفت ہندستان کا وائسرائے تھا، اس کے خیالات کو بدل کرایک دوسری راہ پرڈال دیا۔ اس نے بیرائے دی کہ:

"بندستان میں ایک ایس جماعت ہونی چاہیے جس کی حیثیت یہاں وہی ہو جو انگستان میں حزب الاختلاف (opposition) کی ہے تاکہ وہ حکومت پر نکتہ چین کرکے اس کے نقائص کو دور کرتی رہے۔ نیز اس جماعت کومستقل بالذات ہونا چاہیے۔ گورز کی صدارت اس کی آزادی رائے میں خلل انداز ہوگی'۔

انگستان میں لارڈ رین، لارڈ ڈلبوزی، سرجیمز کیرڈ (caird)، جان برائٹ، مسٹر ریڈ، مسٹر ریڈ، مسٹر سالیگ (Slagg) اور دوسرے سیاسی مبصرین نے بھی لارڈ ڈفرن کی اس رائے کو پہند کیا اور اس طرح ۱۸۸۵ء میں کا تاسیس (۱) بیونی۔

سیائی مل کی بیابتداجس طرح انگریزی افکار اور انگریزی تدبر کی رہنمائی میں ہوئی،
اسی طرح مقاصد اور ان کے حصول کی صورت کا تعین بھی آپ سے آپ انگریزی انرات کے
تحت اور انگریزی دستور حکومت کے نمونے پر ہوتا رہا۔ کا نگریس کو اوّل یوم پیدائش ہی میں
''انڈین نیشنل کا نگریس' کے نام سے موسوم کیا گیا، گویا کہ' انڈین نیشن' کے نام سے کوئی قوم
موجود تھی' اور بیاس کی ایک اجتماعی جیئت (کا نگریس) بنائی جارہی تھی۔ انگریزی تعلیم کے جو
انرات ان لوگوں کے دماغ پر پڑے تھے، ان کا اثر اتنا گہراتھا' کہ انہوں نے ایک ملک کی
آبادی کا ایک قوم ہونا، بطور ایک بدیمی کلیہ کے تسلیم کرلیا تھا، اور اس کے لیے وہ واقعات کی
شہادت کو بھی غیر ضروری سمجھتے تھے۔ کا نگریس کے پہلے اجلاس میں جومقاصد اس جمعیت کے
شہادت کو بھی غیر ضروری سمجھتے تھے۔ کا نگریس کے پہلے اجلاس میں جومقاصد اس جمعیت کے

<sup>(</sup>۱) وْاكْرْبِيَا بَعِي سِيْمَاراميا كَيْمَارِيخْ كَاتْكُرْيِس (اَنْكُرِيزِي)صَغِيهِ ٢٣-٢٣

ليتجويز ہوئے تھے ان میں سے دوسر امقصد بیرتھا:

'' قومی وحدت کے ان داعیات کا نشود ارتقا اور استحکام جو ہمارے محبوب لارڈ رین کے ہمیشہ یادگارر ہنے والے عہد حکومت میں پیدا ہوئے جیں'۔ دوسرے اجلاس کے خطبہ صدارت میں ہم کو بیاافاظ ملتے ہیں:

''ایک قومی کانگریس کوان امور تک اپنے تنئی محدود رکھنا چاہیے جن میں بوری قوم براہِ راست حصہ دار ہو اور اصلاح معاشرت اور دوسرے طبقہ دار مسائل کو طبقات کی کانگریسوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے'۔ (')

یہ وطنی قومیّت اور واحد قومیّت کا تخیل اس تحریک کے مایی خمیر کا پہلا عضر ہے۔ جس طرح ۱۸۸۵ء میں بینر جی اور نورو جی ' بندوستانی قوم' کا ذکر کرتے ہے ، اس طرح آج کا ندھی جی اور نہرو جی بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ محض ذکر کرتے ہے اور بیاس کو زبردتی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ گاندھی جی استفہام انکاری کے لہجہ میں بوچھتے ہیں' کہ '' ہندستان ایک ملک اور ایک قوم ہے'یا بہت سے ملک اور بہت می قومیں؟''(") اور خود بی اس کا جواب دیتے ہیں' کہ جولوگ اس کو ایک ملک اور ایک قوم جمجھتے ہیں آئہیں اس پر اعتراض نہ بونا چاہیے' کہ اگر مدراس کا وزیر اعظم ایک قوم سے لیے ایک زبان بنانے میں کڑمیل بونا چاہیے' کہ اگر مدراس کا وزیر اعظم ایک قوم سے لیے ایک زبان بنانے میں کڑمیل لا امنڈ منٹ ایک کی جابرانہ طاقت استعمال کرے۔ نہرو جی استفہام کی بھی ضرورت نہیں سبجھتے اور قطعی طور پر اعلان کرتے ہیں' کہ ہندستان میں صرف ایک قوم بستی ہے' جس کا نام ہندستانی ہے۔ جدا جدا صداحدا مستقل قوموں کا یہاں وجود بی نہیں ہے۔

دوسرا بنیادی تصور جوانگریزی تعلیم اورانگریزی مربیول کی سیاس تربیت سے اخذ کیا گیا و وقو می جمہوریت (national democracy) کا تصورتھا۔ جمہوری ادارت کی مختلف صورتیں جود نیا میں رائج ہیں اور رائج رہی ہیں ،ان میں ایک نہایت ناقص اور قدامت پرستانہ صورت

<sup>(</sup>١) وْ النّريّا بهي سيتاراميه كي تاريخ كاتّحريس ( اتحريزي ) صفحه ٢٤

How India Wrought for Freedom by Annie Basant, P.18(2) (\*)

Gandhi in the Harijan dated 10th Sept. 1938(1) "Congress man Beware" (")

وہ ہے جوانگلتان میں قائم ہے۔لیکن ہمارا ہندستانی وطن پرست چونکدانگریز کا شاگر د ہے، اس سے جمہوریت کا نام اس نے سنا ہے، اور اس کے جمہوری نظام کا نقشہ اس نے دیکھا ہے،اس کیے پیرجب''جمہوریت'' کالفظ بولتا ہے تواس کے سامنے جمہوری دستور کے وہی اصول اور و ہی طریقے ہوتے ہیں' جو انگستان میں رائج ہیں۔نمائندگی ، انتخاب، ذمتہ دار حکومت اور دستورسلطنت کی ساری تفصیلات کو به جول کا توں انگلتان ہے ہندستان اُٹھالا نا جا ہتا ہے۔ بیاس حقیقت کو بیس جانتا کہ قو موں اور ملکوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔جس فتم کے ادارات ایک ملک کے مناسب حال ہوں ، لا زم نبیں کہوہ دوسرے ملک کے قامت پربھی راست آسکیں۔ قوّت تمیز اوراجتہا دِفکر کے بغیر تحض دوسروں کی نقالی کرنااصولا بھی غلط ہے اور عملاً بھی مشکل، بلکہ مصرت رسال، مگر مختلف اسباب ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس حقیقت کے بار بارسامنے لائے جانے پر بھی ہمارے وطن پرستوں کواس کے ادراک سے روکتے ہیں۔ ایک گروہ غلامانہ ذہنیت اور محدود واقفیت کی بنا پریہ بھتا ہے کہ''جمہوری ادارت ' كا اطلاق صرف انگريزي طرز كے ادارات ير بى ہوتا ہے اور ہوسكتا ہے۔ للبذااس طرز کی مخالفت کرنانفس جمہوری ادارت کی مخالفت کرنا ہے۔ دوسرا گروہ انگریزی نمونہ کی جمہوریت کوغلط بمجھتا ہے، مگراس پرفتکست خوردہ ذہنیت کا غلبہ ہے اوروہ بمجھتا ہے کہ جمہوری نظام، جو ہمارے برطانوی آتا اینے ملک سے لائے ہیں اور جس کی پشت پرمشین کن کی طاقت ہے، ہندستان میں رائج ہونا ہے اور ہوکررہے گا۔لہٰذاعافیت ای میں ہے کہ اس کے آ گے سپر رکھ دو۔ تیسرا گروہ جو کا نگریس کا اصلی کا رفر ما اور کارکن گروہ ہے، غلامانہ ذہنیت کے ساتھ خود غرضانہ ذہنیت ہے بھی ماؤف ہے۔انگریزی طرز جمہوریت کوقبول کرنے میں سراسراس کا فائدہ ہے، کیونکہ بیطرز جمہوریت اکثریت کو مالک الملک لاشریک لہا بنا دیتا ہے۔اورا تفاق سے بہی گروہ یہاں اکثریت میں ہے۔لہذا یہ کہتا ہے کہ ہندستان میں واحد تومیت کی بنیاد پرایک'' ڈیموکریٹک اسٹیٹ' قائم ہونا جاہیے۔۸۸۵ء سے ۱۹۳۸ء تک ۵۳ سال کی مدت میں کا تگریس کے مطالبات کی صورتیں بہت کچھ بدلی ہیں۔ پہلے سرکارے مطالبہ کیا جاتا تھا' کہ بھارے لیے ایک ایسا دستورحکومت بنا دوجس میں گورنمنٹ اہلِ ملک

کے سامنے جوابدہ ہو۔اب میرمطالبہ ہے کہ ہم خود اپنادستور بنائیں گے۔ بظاہر پہلے موقف سے دوسرا موقف بہت آ گے بڑھا ہوا ہے۔ مگر اصولی حیثیت سے ''ڈیموکر کیی'' کا جوتصور ١٨٨٥ء ميں تھا، بعينه آج بھی وہی ہے۔خواہ دستور حکومت سر کاربنائے يابيخود بنائيں۔ وطن پرستی کی اس تحریک میں انگریزی آقاؤں کا انر محض علمی ونظری حیثیت سے ہی نہیں ہے بلکہ تقریبا ۸۰ سال سے جو سیاس تربیت ہندوستانیوں کوان کے بیآ قا دے رہے ہیں۔ وہ عملاً بھی انہی اصولوں پر مبنی ہے۔ ۱۸۲۱ء سے ۱۹۳۵ء تک جینے دستوری تغیرات اس ملک میں ہوئے ہیں اور نظم ونسق حکومت میں ہندوستا نیوں کوشریک کرنے کی جتنی صورتیں اختیار کی گئی ہیں، ان سب میں انگریز کی اس فطری کمزوری کا اثر نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ ا پنے ملک کے جمہوری ادارات کو آئیڈیل سمجھتا ہے اور اس میں اتنی اجتہادی صلاحیت نہیں ہے کہ مختلف حالات کے لیے مختلف اصول صنع کر سکے۔اگر جیا بتداء ہے اب تک ہر ز مانہ میں انگریز مد ہرین نے اس بات کواصولا تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان انگستان نہیں ہے اور بیہاں آنکھیں بند کرکے انگریزی طرز کے جمہوری ادارت قائم کرنا درست نہیں۔مگروہ سب کھے جانے اور بھنے کے باوجود اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہان کے ذہن میں ہر طرف ہے پھر کر جمہوریت کے وہی تصوّرات اور وہی رنگ ڈھنگ آجاتے ہیں جن کے ماحول میں خودانہوں نے پرورش یائی ہے۔وہ غیر شعوری طور پراہلِ ہندکوایک قوم فرض کر لیتے ہیں جس طرح اہلِ انگلستان ایک قوم ہیں۔ وہ جائز شجھتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریسی کے وہی اصول اختیار کیے جائیں جووا حد قومیت ہی کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں۔ حالات کی رعایت زیاوہ سے زیادہ ان کوجس چیز کے لیے آمادہ کرسکتی ہے۔ وہ بس خُدا گانہ انتخاب ہے، لیعنی سے کہ ہندستان کی مختلف قوموں کوجنہیں وہ ایک قوم کےمختلف فرقے سمجھتے ہیں۔اینے ہی منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعہ سے اپنی خواہشات کے اظہار کا موقع مل جائے۔ مگر کوئی شخص کسی دلیل ہے بھی بیہ بات ان کے ذہن میں نہیں بٹھا سکتا کہ جدا گاندا نتخاب اس وقت ہے معنی ہو کررہ جاتا ہے جب ان مختلف قوموں کے مجموعہ کو ایک قرار دے کر اکثریت کی حکومت کا جمہوری قاعدہ نافذ کر دیا جائے۔انہوں نے میوسیلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں سے لے کر

صوبوں اور مرکز کی قانون ساز عالس تک جتنے جمہوری ادارے اس ملک میں قائم کیے، ان سب میں کثرت رائے کے غلبہ کا اصول یکساں طور پر رائج کردیا۔ اور اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوا کہ ہندستان میں جوقوم کثیر التعدادوا قع ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت کی مالک ہوتی چلی گئی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا بدترین نتیجہ بیظا ہر ہوا کہ کثیر التعداد قوم اس سیاسی غلبہ کوا پنا فطری اور اخلاقی حق سمجھنے لگی اور قلیل التعداد قومیں اس فریب میں مبتلا ہو گئیں سیاسی غلبہ کوا پنا فطری اور اخلاقی حق سمجھنے لگی اور قلیل التعداد قومیں اس فریب میں مبتلا ہو گئیں کہ جمہوریت کا مفہوم غلب اکثریت کے سوا اور کچھنیں، ان کوخود بھی اپنی مغلوبیت پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ انگلتان سے جو چیز آئے اس کے عین حق ہونے میں تو کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

جس ملک میں ذہنی غلامی اس حد تک پہنچ چکی ہو' کہ کسی چیز کے بجاو درست ہونے کے لیے حض صاحب بہادر کے قول وقعل کی سند کافی سمجھی جائے جتی کے کسی ریلوے اسٹیشن پر صاحب بہادر جائے میں برف ڈال کریتے ہوئے دیکھے جائیں تو غلام ہندستانی گھر پہنچ کر برف زوہ جائے بینے نگے، وہاں بہتو تع نہیں کی جاسکتی کہصاحب نے جمہوریت کا جومفہوم بتایا ہے اس کے درست ہونے میں شک کیا جائے گا۔ یہاں آزادی کے مدعی ایک سے ایک بڑھ کرموجود ہیں،مگر د ماغوں کی غلامی ان سب کامشتر ک سرمایہ ہے۔جولوگ بیہاں آ زاد خیالوں کے سرتاج سمجھے جاتے ہیں ،ان کی غلام فطرتی بھی یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ جب تک ایک وزیر ہند(الارڈ آلیویر)نے جُدا گانہ انتخاب کوجمہوریت وقومیّت کے منافی نہ قرار دیا تھااس وقت تک بیغریب اس حقیقت سے بالکل ناواقف سنھے کہ واقعی بیہ چیز اس درجہ منافی قومیت و جمہوریت ہے، اور جب یہ بات صاحب کی زبان سے من لی گئ تو ڈاکٹر مونجے ہے لے کر بینڈت جواہر لال نہروتک ہرایک اس زعم کے ساتھ اس کا اعلان کرنے لگا کہ جس قول کوسر کاروالا تبار کی سندحاصل ہے اس کے برحق ہونے میں کس کو کلام کی جرائت ہو سکتی ہے۔ پھر جوصاحب یہاں آزاد خیالوں کے امام ہیں ان کا حال بھی بیرے کے سرکار کے قائم کیے ہوئے جمہوری ادارات کو جمہوریت کی ایک ہی فطری و برحق صورت جمجھتے ہیں ، اور ان ادارات کے اصول ہے اختلاف کرناان کے نز دیک سیاس اصلاح وتر قی کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ سیاسی اصلاح وتر تی کی صراط متنقیم ایک ہی ہے جس کی طرف غلاموں کے ہادی برخی صاحب بہادر نے ان کی رہنمائی کی ہے، اور وہ بس سے ہے کی مختلف قو موں کوایک جموعہ قرار دے کر اس میں غلبہ اکثریت کا جمہوری اصول نافذ کر دیا جائے۔ صاحب کے دیے ہوئ اس علم پر غلام دماغوں کا لیقین واذعان اور انشراح واطمینان اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ ریاضی کے اصول موضوعہ کی طرح اسے بیان کرتے ہیں اور اپنی ذہنی غلامی کے راز کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتے ۔ اس لیے کہ انہیں اپنی ذہنی غلامی کا حساس تک نہیں رہا۔ چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتے ۔ اس لیے کہ انہیں اپنی ذہنی غلامی کا احساس تک نہیں رہا۔ قومیت اور جمہوریت کے ساتھ آیک تیسرا اساسی شخیل بھی ہے جو انہوں نے صاحب کی تعلیم و تربیت سے حاصل کیا ہے اور وہ یہ کہ اسٹیٹ کو دنیوی (secular) لینی غیر دینی ہونا جائے۔

غیروین کا ایک سادہ مفہوم ہے ہے کہ اسٹیٹ کا اپنا کوئی ندہب نہ ہو۔ وہ بجائے خود ونیوی ہو۔ اس کی اساس کی مخصوص شریعت پر نہ ہو۔ وہ کسی خاص مذہب کی نصرت وحمایت نہ کرے مگراس کے ساتھ ہی وہ مخالف دین (anti religious) بھی نہ ہو بلکہ اپنے وائر کے میں مذہبی نظامات کو تسلیم کرے اور ان کو حکومت کے اختیارات میں ہے کم از کم است اختیارات تفویض کر دے جواندرونی تنظیم کے لیے خوری ہیں۔ مثلا اپنے پیروول پرٹیکس عائد کرنا ، مذہبی قوانیمن کو ان پر نافذ کرنا اور ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ، عام اس ہے کہ وہ علیم علیمت میں ہویا مشترک تقلیمی نظام کے ماتخت ہو۔ نازی دور سے پہلے تک جومنی میں ہویا مشترک تقلیمی نظام کے ماتخت ہو۔ نازی دور سے پہلے تک جرمنی میں غیروین اسٹیٹ کا بیم مفہوم تھا اور اب بھی ہوگوسلیویا ، پولینڈ ، تھو انیا ، فن لینڈ ، اور استھو نیا میں بہی مفہوم ہے دین ہو، اسٹیٹ کا دور مرامفہوم ہے ہے کہ وہ دین کی نفی استھونیا میں بہی مفہوم ہے دین ہو، اس میں کسی دینی نظام کو تسلیم نہ کیا جائے اور عمومی کی اس حیثیت کو کہ وہ کی خاص دین ہو، اس میں کسی دینی نظام کو تسلیم نہ کیا جائے اور عمومی کی اس حیثیت کو کہ وہ کی خاص دین کے بیرو ہیں بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور عمومی حاکمیت میں حصد دار ہیں ، مگر ایک مذہب کے پیرو ہونے کی حیثیت سے تو سب باشندے حاکمیت میں حصد دار ہیں ، مگر ایک مذہب کے پیرو ہونے کی حیثیت سے تو سب باشندے حاکمیت میں حصد دار ہیں ، مگر ایک مذہب کے پیرو ہونے کی حیثیت سے تاس حاکمیت میں ان کا کوئی حصر نہیں ، لہذا وہ خود اپنی حکومت سے بھی اپنے دینی حیثیت سے تو سب باشند سے حاکمیت میں ان کا کوئی حصر نہیں ، لہذا وہ خود اپنی حکومت سے بھی اپنے دینی

وہ ہے جوانگلتان میں قائم ہے۔لیکن ہمارا ہندستانی وطن پرست چونکدانگریز کا شاگر د ہے، اس سے جمہوریت کا نام اس نے سنا ہے، اور اس کے جمہوری نظام کا نقشہ اس نے دیکھا ہے،اس کیے پیرجب''جمہوریت'' کالفظ بولتا ہے تواس کے سامنے جمہوری دستور کے وہی اصول اور و ہی طریقے ہوتے ہیں' جو انگستان میں رائج ہیں۔نمائندگی ، انتخاب، ذمتہ دار حکومت اور دستورسلطنت کی ساری تفصیلات کو به جول کا توں انگلتان ہے ہندستان اُٹھالا نا جا ہتا ہے۔ بیاس حقیقت کو بیس جانتا کہ قو موں اور ملکوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔جس فتم کے ادارات ایک ملک کے مناسب حال ہوں ، لا زم نبیں کہوہ دوسرے ملک کے قامت پربھی راست آسکیں۔ قوّت تمیز اوراجتہا دِفکر کے بغیر تحض دوسروں کی نقالی کرنااصولا بھی غلط ہے اور عملاً بھی مشکل، بلکہ مصرت رسال، مگر مختلف اسباب ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس حقیقت کے بار بارسامنے لائے جانے پر بھی ہمارے وطن پرستوں کواس کے ادراک سے روکتے ہیں۔ ایک گروہ غلامانہ ذہنیت اور محدود واقفیت کی بنا پریہ بھتا ہے کہ''جمہوری ادارت ' كا اطلاق صرف انگريزي طرز كے ادارات ير بى ہوتا ہے اور ہوسكتا ہے۔ للبذااس طرز کی مخالفت کرنانفس جمہوری ادارت کی مخالفت کرنا ہے۔ دوسرا گروہ انگریزی نمونہ کی جمہوریت کوغلط بمجھتا ہے، مگراس پرفتکست خوردہ ذہنیت کا غلبہ ہے اوروہ بمجھتا ہے کہ جمہوری نظام، جو ہمارے برطانوی آتا اینے ملک سے لائے ہیں اور جس کی پشت پرمشین کن کی طاقت ہے، ہندستان میں رائج ہونا ہے اور ہوکررہے گا۔لہٰذاعافیت ای میں ہے کہ اس کے آ گے سپر رکھ دو۔ تیسرا گروہ جو کا نگریس کا اصلی کا رفر ما اور کارکن گروہ ہے، غلامانہ ذہنیت کے ساتھ خود غرضانہ ذہنیت ہے بھی ماؤف ہے۔انگریزی طرز جمہوریت کوقبول کرنے میں سراسراس کا فائدہ ہے، کیونکہ بیطرز جمہوریت اکثریت کو مالک الملک لاشریک لہا بنا دیتا ہے۔اورا تفاق سے بہی گروہ یہاں اکثریت میں ہے۔لہذا یہ کہتا ہے کہ ہندستان میں واحد تومیت کی بنیاد پرایک'' ڈیموکریٹک اسٹیٹ' قائم ہونا جاہیے۔۸۸۵ء سے ۱۹۳۸ء تک ۵۳ سال کی مدت میں کا تگریس کے مطالبات کی صورتیں بہت کچھ بدلی ہیں۔ پہلے سرکارے مطالبہ کیا جاتا تھا' کہ بھارے لیے ایک ایسا دستورحکومت بنا دوجس میں گورنمنٹ اہلِ ملک یہ آقایان نامدار کے بنائے ہوئے مکنچر کا پہلا جزو ہے۔اور دومرا جزویہ ہے کہ ان کالیڈر (' ایک دمہاتما' ہے، جوصداقت (truth) اور اہمہا(non-violence) کے خالص بندوانہ تصوّرات کا علم برداراور مبلغ بن کراُ شاہے۔جس کے تصورات، جنگ آزادی کی فکری بنیاوہیں جوصاف کہتا ہے کہ محمد شدد یا لیسی نہیں بلکہ دین وائیان ہے۔اس کی رہنمائی میں تمام باشندگانِ ہند کے لیے سرکاری طور پرعموی تعلیم کے خاکے بنائے جاتے ہیں'اوران سب میں اس کے دین و ایمان کو اساسی حیثیت دی جاتی ہے۔ (') اب رہ گیا تمیسرا جزوتو اس کی بھی لوری مقدار اس معمون میں شریک کی گئی ہے۔صاف صاف کہا جاچکا ہے کہ باشندوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا اسٹیٹ کے فرائض سے خارج ہے، اور اس کے برعس سے چیز اسٹیٹ کے فرائض میں کرنا اسٹیٹ کے فرائض میں حارج کی برتری کا دیے دور مباتما گاندھی جنہوں نے اپنے مذہب کو بے اصرار وار دھا اسکیم کا جزو دیال نکال دے۔ خود مباتما گاندھی جنہوں نے اپنے مذہب کو بے اصرار وار دھا اسکیم کا جزو لا یفک بنوایا ہے ، اپنے مذہب کے سوادوسرے تمام مذاہب کو نظام تعلیم سے خارج کردیے کے یہ دلیل ارشا دفر مائے ہیں:

" تمام مذاہب کا بکساں لحاظ رکھنے کی تعلیم وینا ایک الیک ضرورت ہے جس کے حق میں میرے خیالات بہت سخت ہیں۔ جب تک ہم اس خوش گوار حالت ( یعنی سب مذاہب کو ایک نظر ہے و کیھنے اور سب کو مساوی طور پر برحق ہجھنے کی حالت ) کو نہ بھنے جا تمیں گے، اس وقت تک مختلف فرقوں میں حقیقی وحدت پیدا ہونے کی مجھے کوئی توقع فظر نہیں آتی۔ میرے نزویک یہ بات مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچول کے درمیان دوستاندا سپر ٹ کے نشوونما کو غارت کرنے والی ہوگی اگر ان کو یہ سکھا یا جائے کہ دان کا فد ہب دوسرے مذاہب سے بہتر ہے یا یہ کہ وہی ایک سپا مذہب ہے۔ اگر قوم کہ ان فوم ) پر یہی اختصاصی جذبہ مستولی رہے تو اس سے لازم آئے گا کہ یا تو

<sup>(&#</sup>x27;) پینڈت جواہر ال کے بقول' کا گھریس سے نظیم تر''(greater than congress itself) (') واردھاا سکیم دریا مندراسکیم اور اصلات دیب ہے کی اسکیم (جھے ڈائٹ سندمحمود نے بہار میں جاری کیا ہے ) تمنوا کی تعلیم کواساس کی حیثیت دی تئی ہے۔

ہر مذہب والوں کے الگ الگ مدر ہے ہوں جن میں ہرایک کو دوسرے پرطعن کرنے کی آزادی حاصل رہے، یا بھر مذہب کا نام لینے ہی کو کلیة ممنوع قرار دے ویا جائے۔ اس قسم کا طرز عمل اختیار کرنے کے نتائج استے خوفناک ہیں کہ ان کا تصوّر بھی نہیں کیا جا سکت۔ اخلاق کے بنیادی اصول تمام مذاہب میں مشترک ہیں۔ وہ ضرور بجوں کو سکھائے جانے چاہئیں اور جہاں تک واردھا اسکیم کے تحت مدارس کا تعلق ہے۔ ان میں بس اتن ہی مذہبی تعلیم کو کا فی سمجھنا چاہیے۔'' ()

ای خیال کی ترجمانی ایک دوسرے ذمتہ دار شخص مسٹر سمپورنا نند ( یو پی کے وزیر تعلیم) نے اپنی ایک تقریر میں کی ہے جو انہوں نے ہم اپریل ۱۹۳۸ء کو یو پی ، کی لیب سلینو اسمبلی میں ارشا دفر مائی تھی:

''بروہ تخص جوبندہ یا مسلم تبذیب کے قائم رکھنے اور اس کو مدار سیل جاری کرنے پر زور دیتا ہے، وہ یقینی طور پر ملک کو نقصان پہنچ تا ہے۔ ہیں بیعرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ ہندستان میں یہ چیز مفقو د ہونی چاہے۔ ہم ایک ہندستانی تہذیب چ ہے ہیں جو ہندووں اور مسلمانوں اور دوسروں کے لیے جو اس ملک میں آگے ہیں' اور جنہوں نے اس کو اپنا گھر بنالیا ہے بالکل ایک ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی ملک کی ترقی میں کوشاں رہے' تو اس کو ایسی بات پر زور وینا چاہیے جس ہے ہم میں تفرق پیدانہ ہوں' جو سب کے لیے ضرر رسال ہیں۔ بلکہ ایسے امور ہوں جن سے ہم میں تفرقہ اور کشیدگی پیدا ہوتی ہو۔ کی تقمیر و ترکیب ہوتی ہو۔ تمام وہ بائیں جن سے ہم میں غرقہ اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے گئے اس کے ساتھ دشمنی کرتی ہیں۔ اس لیے ملک کا عام مفاد مد نظر رکھتے ہو کے جھے امید ہونا کے مدارس میں ہندواور سلم تہذیب قائم رکھنا چاہے ہیں اس بات پر ڈور نہ دیں گئے'۔ (''

<sup>(</sup>۱) به یجن بمورخه ۱۶ جولا کی ۱۹۳۸ هه

<sup>(</sup>۱) مدینه مورند ۱۱ پریل ۱۹۳۸ ه

"جب ہندومسلم تہذیبیں مٹ جائیں گی تب ہی ہندوستانی تہذیب زندہ (ا) رہ سکے گئ

ان تحریروں اور تقریروں سے صاف طور پرواضح ہوتا ہے کہ ہندستانی وطن پرست جو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ ایک معنی ہیں دینی اسٹیٹ ہے اگر دین سے مراد مباتما گاندھی کا دین لیا جائے ، اور ایک معنی ہیں لا دینی بلکہ مخالف دین (anti religious) اسٹیٹ ہے اگر دین ایا جائے ، جو دین گاندھی کے پیرونہیں دین سے مراد ہندستان کے ان باشندوں کا دین لیا جائے ، جو دین گاندھی کے پیرونہیں ہیں۔ ان کے حق میں اس اسٹیٹ کار قریم غیر جانب دارانہ رواداری کا نہ ہوگا بلکہ چیکوسلوا کیہ کی ہیں۔ ان کے حق میں اس اسٹیٹ کار قریم غیر جانب دارانہ رواداری کا نہ ہوگا بلکہ چیکوسلوا کیہ کی مختلف قو موں کی تہذیبیں کی نہ کی طرح فنا ہوجا کیں ، ان کا مذہبی زاویہ نظر بدل جائے ، اور وہ تمام مذاہب کو برابر سیجھے لگیں ، لین کسی مذہب کے ہیرونہ دین ، کیونکہ ایک مذہب کی پیروی کی موری کی میں دین کا مذہبی نظام کو قانو نا تسلیم کرے گا اور اس کو تعلیم اور اندرونی تنظیم کے لیے وہ حقوق اور اختیارات دے گا ، جن کی مثالیس ہم نے او پر سے معمد دمما لک سے پیش کی ہیں۔

ان تشریحات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے وطن پرست ہندستان کے لیے جس تشم کی آزاد حکومت حاصل کرنا جاہتے ہیں اس کی بنیادی خصوصیات تین ہیں:

ا - (ونیشنل اسٹیٹ 'اس معنی میں کہ باشندگانِ ہندستاں کی بوری آبادی کوایک قوم قرار دیاجائے'اور جُدا گانہ قومتیتوں کی نفی کردی جائے۔

۱- "جمہوری اسٹیٹ 'اس معنی میں کہ باشندگانِ ہندکوایک مجموعہ قرار دے کراس میں غلبہ اکثریت کا اصول نافذ کیا جائے۔

س- '' د نیوی اسٹیٹ' اس معنی میں کہ جہاں تک ہندستان کی مختلف قوموں کے مذہب کا

<sup>(</sup>۱) ٹربیبون موری ۵اپریل ۱۹۳۸ء

تعلق ہے۔ان کے لیاظ سے وہ ایک لادینی اسٹیٹ ہو۔ (۱)

اب ہم کودیجھنا چاہیے کہ اس نوعیت کا اسٹیٹ وراصل کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کواپنا کے نظر بنا سکتے ہیں؟ کیا ایسے اسٹیٹ میں ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت برقر اربھی رہ سکتی ہے؟ کیا ہمارے لیے بیہ جائز ہے کہ ہم اس کو قائم کرنے کی حیثیت برقر اربھی رہ سکتی ہے؟ کیا ہمارے لیے بیہ جائز ہے کہ ہم اس کو قائم کرنے کی جدو جہد میں حصہ لیس ، یا صبر وسکون کے ساتھ اس کے قیام کو گوارا کریں؟ آئندہ باب میں ہم ان سوالات پر بحث کریں گے۔

\*\*\*

<sup>(&#</sup>x27;) 191 أست ١٩٣٨، ومستر مجنول بين أنى ويدائى (سنترل المبلى كا تخريس بإرثى كے ليڈر) ئے شملہ بيس ايک تقرير قربائى مختر ١٩٣٨، كے سختی جس میں اسٹیٹ کی خبی تمین بنیادوں کو پوری طرح تشریح کے ساتھ بیان کیا تھے۔ یہ تقریر کیم تمبر ١٩٣٨، کے فریعیون میں شائع ہوئى ہے اور اس كا مطالبہ ہندستانی وطن پرستوں كے طريق فكراور نصب العیمن و سمجھنے میں بہت کچھ مدودیتا ہے۔

باب ۱۲

## قومی، جمهوری، لا دینی اسٹیٹ کیامسلمان اس کوقبول کر سکتے ہیں؟

اس بحث کوشروع کرنے ہے پہلے ضروری ہے کہ عام ناظرین کی سہولت کے لیے چنداصلاحات کی تشریح کردی جائے۔

لفظ اسٹیٹ جس کا مترادف ہماری زبان میں''ریاست'' کا لفظ ہے علم سیاست کی اصطلاح میں اس نظام کو کہتے ہیں' جوا یک متعین رقبہ زمین میں رہنے والی آبادی کو قاہرانہ طاقت (coercive power) سے ضبط میں رکھتا ہو۔ قوت ِ قاہرہ کا وجود ایک طرف، اور اطاعت کا پایا جانا دوسری طرف، ان دو چیزوں کے بہم ہوجانے سے وہ نظمی ہیئت بن جاتی ہے جسے اسٹیٹ یاریاست کہا جاتا ہے۔

اسٹیٹ کی اس تعریف کو بھے کے بعد قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ دہ تو ت قاہرہ جس کی اطاعت ایک آبادی کررہی ہے خود اس آبادی کے اندراس کے جموعہ میں ہے اُبھرتی ہے بالہیں باہر ہے آتی ہے؟ اگر اس کے اجتماعی وجود ہے الگ کوئی طاقت الی ہے جو اس پر حاکمانہ اختیار استعال کرتی ہے تو وہ غلام ہے۔ اور اگر وہ ابادی خود حاکمیت جو اس پر حاکمانہ اختیار استعال کرتی ہے اور اپنی رضا مندی ہے ایک ظمی بیئت کو قتیت قاہرہ فراہم کر کے دیتی ہے تا کہ وہ اس کے معاملات کی تنظیم کرتے و وہ خود مختار جماعت ہے۔ کسی آبادی کا اس طور پر اپنے او پر حکمر ال ہونا ، یا بالفاظ دیگر حائمیت ہے مختی ہونا ، جمہوریت کا آبادی کا اس طور پر اپنے او پر حکمر ال ہونا ، یا بالفاظ دیگر حائمیت ہے ہیں تو اس کا مطلب سے اصل الاصول ہے۔ جب ہم کسی اسٹیٹ کو 'جمہوری اسٹیٹ' کہتے ہیں' تو اس کا مطلب سے ہوتا ہے' کہ یہ اسٹیٹ جن باشندوں سے مرکب ہے وہ کہ ہیں کی حاکمیت کے مالک ہیں۔ گور نمنٹ جو ان کے اسٹیٹ کا انظام کرتی ہے ، ان کی اجتماعی رضا مندی کی تابع ہے ، اور

اس کا منصب اس کے سوا پچھ بیس ہے کہ ان کی خوا بیشات کو وضع قوا نین اور تنقیر قوا نین میں روبعمل لائے۔

مغرب کے جمہوری نظام کالمل اس کے نظریہ سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ نظری حیثیت ہے تواسنیٹ کے ہرفر دکوحا کمیت حاصل ہے اور وہ اس کے استعمال کاحق رکھتا ہے۔ لیکن عملاً میکن نہیں ہے کہ ہر ہر مخص کی خواہش کے مطابق قوانین بنیں اور حکومت کی جائے۔الہٰ ذاعملی اغراض کے لیے جمہوریت کا قاعدہ بہقراردیا گیا کہ حکومت بمیشہ اکثریت کی خواہشات کے مطابق ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ جمہوری حکومت جن خوش نما نظریات سے شروع ہوتی ہے جمل کی سرحد میں آگروہ رخصت ہوجائے ہیں 'اوران سب کا خلاصہ بینکاتا ہے' کے مملئت کے باشندوں کا ایک حصہ دوسرے حصہ کوجا کمیت سے عملاً محروم کر کے ان پرا پنی خوا ہشات مسلط کر دے۔ ہر ملک میں مختلف گروہ مختلف قسم کے مفاد ، نداق، خواہشات اور اغراض رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان سب کے اشتراک عمل ہی ہے حمدّ ن کی مشین چلتی ہے۔ان میں سے ہرایک مملکت کی اجتم عی خوش حالی اور فداح و بہبود میں کسی نہ سی حیثیت ہے اپنا حصدادا کرتا ہے۔ ہرایک کے لیے اس کی اغراض اورخواہشات اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں جبتنی دوسرے کے لیے اس کی اغراض وخوا ہشات ،کیکن جمہوری نظام میں جب اکثریت کی حکومت کا اصول اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے معنی میے ہوتے ہیں کہ جو گروہ کثیر تعداد میں ہےوہ حاکم بن جائے 'اور حکومت کے زور سے اپنی اغراض وخوا بشات حاصل کرے اور جو گروہ قلیل تعداد میں ہے وہ غلام بنالیا جائے 'اور اکثریت کی اغراض و خوا ہشات پراس کی اغراض وخوا ہشات اس طرح قربان کی جائمیں جس طرح کسی زاریاکسی قیصر کی انتہائی ظالمانہ حکومت میں کی جاسکتی ہیں۔ یہی چیز ہے جس کواکٹریت کا استبداد (tyranny of the majority) کہتے ہیں اور جواس زیانہ کی جمہور تیوں کے چبرے پرسب سے زیادہ بدنماداغ ہے۔

۔ اکثریت کی حکومت کا اصول صرف اس جگہ تیج ہوسکتا ہے جہاں کے باشندے اساسی امور (fundamentals) میں متفق ہوں اور ان کے درمیان اختلاف محض آ راء کا ہو، نہ کہ اغراض کا۔ایں جگہ تو یم کن ہے کہ آئی کی اقلیت کل اکثریت بن جائے اور آئی کی اکثریت کل اقلیت بن جائے ۔رائے عام اگر محض رائے عام ہے تو وہ بدل سکتی ہے اور بالی جائے تی ہے۔ کل رائے عام ابرل پارٹی کی موید تھی تو آج وہ لیبر پارٹی کے حق میں ہموار ہو تکتی ہے۔ ایسی حالت میں کوئی اکثریت ہوگی اکثریت ہوگی نہ تبھی تللم و جور کا طریقتہ اختیار کرسکے گی ، اور نہ اقلیت کو اس سے بیا ندیشہ ہوگا کہ وہ اساسی امور پر ضرب لگائے گی لیکن اغراض یا خود غرضی کا اختلاف، اور نہ ہی اصولوں کا، یا قومی جذبات کا، یا طرز زندگی کا اختلاف، اور نہ ہی اصولوں کا، یا قومی جذبات کا، یا طرز زندگی کا اختلاف وہ چیز نہیں ہے جود لائل سے دور کیا جاسکے۔اس اعتبار سے جوگروہ اکثریت میں ہے وہ مستقل طور پر اکثریت میں رہے گا۔ ایسی اگریت کو حکومت کا حق دینے کے معنی اس کے موا جو نہیں کہ ایک زار کی جگہ لاکھوں زار اور ایک قیصر کی جگہ کروڑ وں قیصر پیدا ہوجا نمیں اور محض اس بنا پر کہ ان کے لیے بیجا کر ہوجائے کہ کہ اپنے ہی موطن لوگوں کی ایک معتد بہ جماعت پر جس طرح چاہیں ظلم وستم کریں۔ یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی صرح کا اور کل نفی ہے۔اس چیز پر لفظ جمہوریت کا اطلاق ہی غلط ہے۔اس بنیادی اصولوں کی صرح کو اور کانفی ہے۔اس چیز پر لفظ جمہوریت کا اطلاق ہی غلط ہے۔اس بنیادی اصولوں کی صرح کو اور کانفیل ہے۔اس چیز پر لفظ جمہوریت کا اطلاق ہی غلط ہے۔اس بینے دیے بیان پر چینی ٹی می خلط ہے۔اس بینا دی بیان پر چینگیؤ بیت کہنا چاہیے۔

جن مما لک میں باشدوں کے درمیان قومی تفریق موجود ہے، یعنی مذہب، نسل، زبان، رنگ وغیرہ امور میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جبال نظریات ااور اصول زندگی کا اساسی اختلاف ہے، یا باشندول کے مختلف گروہوں کی اغراض باہم متصادم ہیں، وہاں مختلف عناصر کو ملا کر ایک اسٹیٹ بنانے اور اس میں جمہوریت کا اصول نافذ کر دینے کا متبیظ کے سوا پچھ بیں نکلا، اور جمیں دنیا کی پوری تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ملی جس کومششی قرار دیا جاسکتا ہو۔

روس میں مزدوروں کی حکومت قائم ہونے کے بعد متوسط طبقہ کے لوگ ، جیھوٹے زمین دار، تجارت پیشہ اور د کان دار، اور ان سب سے زیادہ مذہبی گروہ جس بری طرح پیسے گئے اور آج بھی جس طرح وہ غلام بنا کررکھے گئے ہیں، اس حالت کا تقابل اگر زار کی حکومت کے مظالم سے کیا جائے توشا پرزاریت ہی کواشتر اکیت کے آگے ہمر نیاز جھکا دینا پڑے۔ بیاس

امر کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جہاں خود غرضی بنائے اختلاف ہوو ہاں ایک قسم کی اغراض رکھنے والوں کا حکمر ان بن جانا ہے معنی رکھتا ہے کہ وہ دوسرے تمام گروہوں کا خون چوس لیس اور ان کو ایک خون چوس لیس اور ان کو این خود غرضی کی قربان گاہ پر جھینٹ چڑھا دیں۔

## مغرب میں وطنیت کے تجربات

چیکوسلوا کیہ میں اب ہے ۲۰ سال قبل مختلف جھوٹی اور بڑی قوموں کو ملا کر ایک جمہوری اسٹیٹ بنایا گیا تھا۔ اس سیاسی حماقت کا جوانجام ہوا آج اے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔سب سے بڑھ کرجن قوموں سے تو قع تھی کہ ان سے مل کرایک قوم بن جائے گی انہی نے مصنوعی قوم سازی کے نظریہ کی دھجیاں بھیر دیں۔اس نئی ریاست کے اصل اجزائے ترکیبی دو ہیں۔ایک چیک (czech)، دوسرے سلاوک (slavaks) نسل اور قومی روایات کے لحاظ ہے دونوں بالکل مختلف ہیں۔ گزشتہ ہزار برس کی تاریخ میں کہبیں ان کے درمیان کسی اور ارتباط کا نشان نبیں ملتا۔صرف ایک چیز ان کے درمیان سمشترک تھی۔اور وہ بیھی' کہ دونوں آستریا ہنگری کے غلام تھے۔اور دونوں کوظالم سلطنت کی نفرت اور آزادی کی خواہش نے ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا تھا۔ سیاسی مدبرین پیسمجھے کے مشترک دشمن کی عداوت اوراس کے پنجہ سے آزادی حاصل کرنے کامشترک جذبہ دوقوموں کوایک قوم بنا دینے کے لیے کافی بنیاد ہے۔ چنانچہ انہول نے ان دونوں کو ملا کرایک ٹی قوم' دچیکوسلاوک' وضع کردی' اوراس کو بالفعل موجو دفرنس کر کےان کی ایک قومی جمہوری ریاست بھی بنادی کیکن اس جدید ر یاست کی تشکیل پر بچھزیادہ زمانہ نہ گزراتھا' کہ تجربہ نے ثابت کردیا کہ دوقوموں کوساتھ ملا کر با ندھ دینے ہے ایک قوم نہیں بن جایا کرتی ۔مصنوعی قومیّت آ زمائش کی کسوئی ہے رگڑ کھاتے ہی کھوٹی ثابت ہوگئ۔ چیک کثیر التعداد ہتھے، زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ سر مارید دار ہے، اور آسٹر یا ہنگری کے مظالم نے ان کوسلطنت کے ساتھ مذہب سے بھی متنفر کر دیا تھا۔ ان کے برنکس سلاوک لوگ سخت یا بند مذہب تعلیم میں بہت بیجھے، زیادہ تر زراعت پیشہاور خسته حال ، اور تعدا دمیں بھی چیکوں کی بہنسبت سر 🖊 ، اس تفاوت سے ناجائز فائدہ اُٹھا کر

چیک اکثریت نے دستور حکومت میں یہ طے کر لیا کہ ''قومی اسٹیٹ بالکل ایک دنیوی اسٹیٹ کے ، مگر (secular state) ہوگا۔ اس میں تمام مذاہب کے ساتھ رواداری تو ضرور برتی ہے ۔ گی ، مگر کسی مذہب یا مذہبی نظام کوسرکاری طور پر تسلیم نہ کیا جائے گا۔ تعلیم کا پورا نظام اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور الی تعلیم دی جائے گی' جوسائٹٹی فک تحقیقات کے نتائ سے متصادم نہ ہوتی ہو''۔ (' وستور العمل کی ان دفعات ہے فائدہ اُٹھا کر چیک اکثریت کی حکومت نے سلاوک علاقے کے مداری میں لامذہب اسکول ماسٹر جیجے شروع کر دیے اور نظام تعلیم سے مذہبی تعلیم کو طعی خارج کردیا ۔ سلاوک علاقول نے اپنی مذہبی تعلیم کے لیے بطور خود کو کی انتظام کرنا چاہا تو اسے سرکاری امداد دینے سے انکار کر دیا گیا۔ حکومت کے نظم ونسق اور خصوصا کرنا چاہا تو اسے سرکاری امداد دینے سے انکار کر دیا گیا۔ حکومت کے نظم ونسق اور خصوصا جیک افسی میں کرنا چاہا تو اس بات کا قائل جیک اور کی قوم کو ملا کرایک تو می جمہوری اسٹیٹ بنانا دراصل چھوٹی قوم کو برخی تو می کار کیا ہو کی سال سے اپنے علاقے کے لیے حکومت کو دواختیاری (autonomous self government) کا مطالبہ کرر سے ہیں۔ (')

اسی '' قومی جمہوری ریاست' میں تقریبا ۳۵ الکھ جرمن بھی شامل کر دیئے گئے تھے (یعنی کل آبادی کا ہ / احصہ) جن کی قومیت ہسل ، زبان ، تاریخی روایات چیک اور سلاوک وونوں قوموں سے بالکل مختلف تھیں ، بلکہ صدیوں سے چیک اور جرمن نسل میں کھلی عداوت چلی آتی تھی۔ مدارس میں ، کارخانوں میں ، کلیساؤں میں ، جہاں کہیں چیک اور جرمن جمع ہوتے وہاں اکثر ہنگا ہے ہوجا یا کرتے تھے۔ ایک دوکان میں دونوں سے یجا کام لینا مشکل تھا جتی کہ ایک اسٹیش ۔ نہ بن کار میل پرسوال ہونا بھی دشوارتھ جس کی دجہ سے اکثر چھوٹے مقامات پر بھی دو اسٹیش بنائے جاتے تھے تا کہ ایک سے چیک سوار ہوں' اور جھوٹے مقامات پر بھی دو اسٹیش بنائے جاتے تھے تا کہ ایک سے چیک سوار ہوں' اور

<sup>(</sup>۱) ملاحظه موه ۱۹۲ و کا چیکوسلاوک کانستیشوشن دفعات ۱۲۴ (۱۲۱ ۱۲۱) ۱۲۳ (۱

<sup>(&#</sup>x27;) The New Slavakia; R. w. Seton Waston

د وسرے سے جرمن۔ '' اس قدرشد بیراختلا فات کے باوجود ان دونوں کوایک قومیت میں شامل کر کے ایک قومی جمہوری اسٹیٹ بنادیا گیا جس میں چیک اپنی اکثریت کی بنا پر حاکم اور جرمن اپنی اقدیت کی بنا پرمحکوم شخصی حالا نکه صدیوں تک اسی سرز مین میں جرمن حاکم اور چیک محکوم رہ چکے تھے۔اس کا بتیجہ جو پچھ ہواا ہے ابھی حال ہی میں ساری دنیاد مکیے پی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ حض ایک قومی اسٹیٹ بنا دیئے سے دومختلف قومیں ایک قوم نہیں بن سکتیں اور نہان میں ایک جمہوری اسٹیٹ بنا دینے ہے جمہوریت کی حقیقی روح پیدا ہوسکتی ہے۔البتہ مصنوعی طور پر دوقوموں کی ایک قومیت اور ایک جمہوریت بنادینے کا بیاورصرف یمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کثیر التعداد قوم عملاً قلیل التعداد قوم کوغلام، اورجمہوری نظام میں اس کو حاکمیت کے فطری حقوق ہے محروم کر کے رکھ دے۔ چیک اکثریت نے جرمن اقلیت کے ساتھ یہی کیا۔ تعلیم ے ذریعہ سے جرمنوں کو چیک قومیت میں جذب کرنے کی کوشش کی گئی۔ جرمن زبان وادب کومٹانے اور دیانے میں کوئی کثر اُٹھا نہ رکھی گئی۔سرکاری ملازمتوں میں جرثن اور چیک کا قومی امتیاز کبھی نه بھولا گیا' اور ہمیشه چیکوں کو جرمنوں پرتر جیح دی گئی۔ تجارتی کاروبار اور سرکاری کام کے تھیکوں تک میں جرمنوں کو دیانے اور چیکوں کو بڑھانے کا ہمکن طریقنداختیار کیا گیا۔ حتی کہ خاص ان علاقوں میں جہاں ۸۰ اور ۲۰ فیصد جرمن آبادی تھی، سرکاری ضروریات کے لیے چیکول کو ٹھکے دیئے جانے لگے۔ نتیجہ ریہ ہوا کہ سٹرٹین جرمنوں کی معاشی حالت روز بروزگرنی نثروع ہوگئی اور ان کے کاروبار بیٹھنے لگے۔ بیسب پچھاس قومی جمہوری اسٹیٹ میں ہوا جس کی''متحدہ وطنی قومیت'' کا ایک جزیہ جرمن بھی تھے۔جس کے جمہوری نظام میں ان کو دستور کی رو سے پورے شہری حقوق عطا کیے گئے تھے اور جس کی دولت مشتر که (common wealth) کی ملکیت میں وہ بھی از روئے دستوریکسال حصہ دار تھے۔ کیکن ۲۰ سال کے تجریے نے بتا دیا کہ'' قومی'' اور''جمہوری'' کے معنی لغت میں پچھاور ہوتے ہیں'اور حقیقت میں کچھاور ، آخر جرمنوں میں وعظیم الشان ہیجان رونما ہوا جوقریب تھا' كهتمام دنیا کے امن وامان کو بھونک دیتاا گرعین وقت پرعقل مندی ہے کام لے کرجرمنوں کو

<sup>(&#</sup>x27;) Europe Since 1815, by C. D. Hazen

جرمنی کے حوالہ نہ کردیا جاتا۔

اسی قسم کے حالات ان دوسرے ممالک کے بھی ہیں جہاں مختلف قوموں کوایک قومیت فرض کر کے ایک جمہوری اسٹیٹ میں ضم کر دیا گیا ہے۔مثال کے طور پر یو گوسلا فیا کو کیجئے۔ انیسویں صدی کے آخری دور میں آسٹریا ہنگری کے ظالمانہ تسلّط سے نجات حاصل کرنے کے لیے کروٹ (croats) اور سلاقینی (slovenes) قوموں میں آزادی کا زبر دست جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے ہمسابیسر بیوں (serbs) سے اتحاد کرلیا۔ ان مختلف عناصر کے درمیان آسٹریا کی عداوت اور آزادی کی مشترک خوابش کے سوااور کوئی وجہا تحادثہ تی ۔ نسل میں اختلاف، مذہب میں اختلاف، زبان میں اختلاف، اور طرز زندگی میں اختلاف، مگر طلب آزادی کے نشے میں ان سب اختلافات کونظر انداز کر کے بیسب کھل مل گئے، اپنی متحدہ قومیّت کا نام انہوں نے ''یوگوسلافیا'' رکھ لیا، اور اپنی الگ زبانوں کے نام ملا کر ایک متحده قومی زبان کا عجیب وغریب نام (serbo-croation solovene) رکھا،جس کامسمیٰ تهبیں دنیا میں موجود نه تھا بلکہ تمین الگ الگ زبانیں مختلف رسم الخطول اورمختلف لسانی خصوصیات کے ساتھ موجود تھیں'اور' ہندوستانی'' کی طرح بس ان کا ایک متحد نام رکھ دیا گیا۔ جنگ عظیم کے دوران میں جب بیتینوں قومیں آسٹریا ہنگری کے خلاف برسر پرکار ہوئیں تو جولائی ہےا 19ء میں سربیا کے وزیر اعظم اور جو گوسلا تمیٹی کےصدر کا ایک مشترک بیان اس مضمون كاشائع مواكه:

''سرب کروٹ اورسلافینی ایک قوم ہیں۔ آئندہ کے لیے بیا پناایک قومی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں' جوجمہوری اسٹیٹ ہوگا۔ اس متحدہ اسٹیٹ کا حجنٹہ االگ ہوگا' اور تعینوں شرکاء کے حجنٹہ ہے الگ الگ ہوں گے جن کی حیثیت مساویا نہ ہوگی۔ ای طرح سریلک کے حجنٹہ ہوا الگ الگ ہوں گے جن کی حیثیت مساویا نہ ہوگی۔ ای طرح سریلک (cyrillic) اورلیٹن (latin) وونوں رسم الخط سرکاری طور پرمساوی ہوں گے' اور مذاہب یعنی آرتھوڈ وکس کیتھولک اور اسلام کا درجہ بھی مساویا نہ تسلیم کیا جائے گا' گئر جنگ ختم ہونے کے بعد جب آزادی ملی اور نومبر ۱۹۲۰ء میں نئی ریاست کی بنا کھی گئی' توصورت حال پچھاور ہی تھی۔ ریاست کی ایک کروڑ ہیں لاکھ آبادی میں بیچاس لاکھ

کے قریب سرب سے تیس لاکھ کیتھولک کروٹس اوردس لاکھ سافین ، ان کے علاوہ جرمن، مگیار، رومانی، بلغاری اور البانوی بھی کئی گئی لاکھی تعداد میں شامل ہو گئے ہے۔ اگر چان سب کو ملا کر سربی گروہ اقلیت میں تھا، لیکن الگ الگ ہر گروہ کے مقابلہ میں اس کی بڑی اکثر بت تھی، اور ان اقلیتوں کے درمیان کامل اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پوزیش اور زیادہ مضبوط ہوگئی تھی۔ اس پوزیش سے فائدہ اُٹھا کر سربیوں نے عملاً حاکم قوم کی حیثیت افتیار کرلی، تمام اقلیتوں کو گئوم بنالیا، متحدہ قومیت کا تخیل ہوا میں اڑگیا، اور حکومت کے زور سے سربی قومیت تمام قسل التعداد جماعتوں پر مسلط کی جانے گئی۔ تاسیس ریاست کے بعد بہلی مرتبہ جب ملک کا دستور بنانے کے لیے بیشنل کوسل منعقد ہوئی توسر بی قوم پرستوں نے پہلی مرتبہ جب ملک کا دستور بنانے کے لیے بیشنل کوسل منعقد ہوئی توسر بی قوم پرستوں نے لیک مضبوط مرکزی طاقت رکھیں کہ یا اورخود مخارصوبوں کا ایک وفاق بنانے کے بجائے اور جس کا پایہ تخت تھا۔ آج اس'' قومی جمہوری حکومت'' کا کھلا ہوا مسلک سے اور جس کا پایہ تخت تھا۔ آج اس'' قومی جمہوری حکومت'' کا کھلا ہوا مسلک سے اور جس کا پایہ تخت تھا۔ آج اس'' قومی جمہوری حکومت'' کا کھلا ہوا مسلک سے ہے کہ اقلیتوں کی قومیت کا بیاد تھا۔ آج اس' وقود دانہوں نے خوشی خوشی بہنا تھا، کی طرح بیکھیں۔ (')

جمہوریت کے بڑے مرکز

ان جھوٹی ریاستوں کو جھوڑ کران بڑے ممالک کو لیجئے جوآج جمہوریت اور دستوریت کے ابوآلا باء سمجھے جاتے ہیں۔ان میں بھی جہاں کہیں مختلف نداہب یا مختلف نسلی قومیتوں کو ملا کرایک قومیت بن ہے، جبراورظلم ہی ہے بن ہے اور قومی جمہوری اسٹیٹ وہاں اس طرح بنا ہے کہ آبادی کے ایک کثیر التعداد اور منظم گروہ نے جھوٹے گروہوں پر زبردی این

تفصيلات كے ليے حسب ويل كتابيں ملاحظه مول:

<sup>(1)(1)</sup> Europe Since, 1815 by C.D. Hazen

<sup>(2)</sup> The New Democratic Constitutions of Europe by A.H. Morley

<sup>(3)</sup> Encyclopaedia Beritannica Article Yogoslovia

خوا ہشات اور اپنے اصولوں کومسلط کیا اور ان کے امتیازی وجوہ کومٹا کرر کھ دیا۔

سوئس قوم اوراس کی جمہوری وفاقی ریاست کس طرح بنی؟ ابتدأ ۲۲ آزاد جمہوری ریاستوں کا گفت ایک جمہوری وفاقی ریاست کس طرح بنی؟ ابتداء میں فدہبی ریاستوں کا گفت ایک جائزات سوئٹزرلینڈ پنچ اور مذہب کو تعلیم اور سیاست دونوں سے خارج کرنے کا ادادہ کیا گیا۔ سات کیتھولک ریاستوں نے اس کی مخالفت کی۔ ۱۵ آزاد خیال ریاستوں نے ان پر زبردتی اپنے خیالات کو مسلط کرنا چاہا، جس کا آنہیں ازرو کے آئین کوئی حق نہ تھا۔ آخر کے ۱۸۲ ء میں ساتوں کیتھولک ریاستیں تحالف سے الگ ہوگئیں اور تھا کف کے اصول کی روسے وہ پوری طرح اس کی مجازتھیں ۔ گر آزاد خیال ریاستوں نے ابنی غالب اکثریت کی روسے وہ پوری طرح اس کی مجازتھیں ۔ گر آزاد خیال ریاستوں نے ابنی غالب اکثریت سے ان کے اس فعل کو نا جائز کھم ہوایا اور ان کے علاقوں پر جملہ کرکے آنہیں زبردتی ایک وفاقی اسٹیٹ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا ۔ پھر ۱۸۴۸ء میں جو نیاد ستور بنایا گیا۔ اس میں وفاقی ریاستوں کے اختیارات محدود کرکے مرکز کے اختیارات نہایت وسیع کر دیے گئے ، تا کہ استوں کے اختیارات محدود کرکے مرکز کے اختیارات نہایت وسیع کر دیے گئے ، تا کہ اس واحد قو میت میں اپنے آپ کو گم کر دے جے آزاد خیال لوگ (radicals) وجود میں لانا اس واحد قو میت میں اپنے آپ کو گم کر دے جے آزاد خیال لوگ (radicals) وجود میں لانا اس واحد قو میت میں اپنے آپ کو گم کر دے جے آزاد خیال لوگ (radicals) وجود میں لانا

برطانیہ میں کیا ہوا؟ انیسویں صدی کے ملٹ اوّل تک برطانیہ عظمی میں انتخاب کا قانون اس قسم کا تھا'کہ انگلینڈکو، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور آئرلینڈ، تینوں کی مجموعی طاقت سے قریب قریب تین گئی زیادہ اکثریت پارلیمنٹ میں حاصل ہوتی تھی۔انگلستان کی صرف ایک کا وُنٹی (کارنوال) کے نمائندے پورے اسکاٹ لینڈ کے نمائندوں کے برابر تھے حالانکہ اسکاٹ لینڈ کی نمائندوں کے برابر تھے حالانکہ اسکاٹ لینڈ کی آبادی کارنوال سے آٹھ گئی تھی۔کوئی یہودی اورکوئی ایسا شخص جو اسکلیک جرچ کو نہ ما نیا ہو، ازروئے قانون نہ تو پارلیمنٹ کاممبر بن سکتا تھا، نہ کسی سرکاری عہدے پر مامور ہوسکتا تھا' اور نہ کسی میونیلی میں داخل ہوسکتا تھا۔ ان سب فرقوں کو چرچ آف انگلینڈ کے پاس جانا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

<sup>(1)</sup> Cambridge Modern Hisosry

تھا۔ اپنی عبادت گاہ کو چرج آف انگلینڈ میں رجسٹر کرانا پڑتا تھا۔ آکفورڈ اور کیمرج میں واخلہ کے لیے ایسی مذبی شرا کط رکھی گئی تھیں جنہیں آپنگلیکن چرج کے پیردوں کے سواکوئی پورانہ کرسکتا تھا اس لیے ان دونوں یونی ورسٹیوں کے دروازے گویادوسر فرقوں کے لیے بند تھے۔ چرچ آف انگلینڈ کونہ ماننے والے لوگ ووٹ دینے کے حق دارتو تھے، مگروہ اپنے ہم مذہب لوگوں کو ووٹ نہ دے سکتے تھے، کیونکہ انہیں پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت بی نہیں۔ ۱۸۲۸ء میں ان قیود کو اٹھانے اور نرم کرنے کا میلان پیدا ہوا اور قریب قریب ۲۰ برس کی مسلسل اور تدریجی اصلاح نے بالآخران کو بالکلیمنسوخ کیا۔ اس قسم کی تھی وہ جا برانہ طاقت، اور اس قسم کا تھا وہ ماڈی واخلاقی غلبہ جس سے انگلینڈ کے لوگوں نے برطانیہ عظمٰی کی مختلف قوموں اور مختلف مذہبی جماعتوں کو مغلوب کرے اپنی تہذیب اور اپنی قومیت میں جذب کیا اور وہ واحد قومیت بنائی جے آج ''ایک ملک اور ایک قوم' کا نعرہ بلند کرنے میں جذب کیا اور وہ واحد قومیت بنائی جے آج ''ایک ملک اور ایک قوم' کا نعرہ بلند کرنے میں جذب کیا اور وہ واحد قومیت بنائی جے آج ''ایک ملک اور ایک قوم' کا نعرہ بلند کرنے میں جذب کیا اور وہ واحد قومیت بنائی جے آج ''ایک ملک اور ایک قوم' کا نعرہ بلند کرنے میں جنب کیا اور وہ واحد قومیت بنائی جے آج ''ایک ملک اور ایک قوم' کا نعرہ بلند کرنے میں جذب کیا اور وہ واحد قومیت بنائی جے آج ' ایک ملک اور ایک قوم' کا نعرہ بلند کرنے کی بیش نظر بھی ہوں گے۔

یبال مثالوں کا استقصاء مقصود نہیں ہے۔ اگر چہ عہد حاضر کی تاریخ اور خود ہمارے موجود دور کے واقعات سے ایسی بی بکثرت مثالیں اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہی مثالیں بہت کافی ہیں۔ ان سے بآسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مختلف قو موں کوایک قوم قرار دے کرایک جمہوری اسٹیٹ بنانے کے معنی کیا ہیں۔ اور یہ بات جو بظاہر نہایت معصوم الفاظ میں بیان کی جاتی ہے اس میں کس قدر غیر معصوم مقصد یوشیدہ ہوتا ہے۔

اب ذرا ہندستان کے حالات پر ایک نظر ڈالئے اور دیکھنے کہ یہاں ایک قومی، جمہوری،لادین اسٹیٹ بنانے کے معنی کیا ہوسکتے ہیں۔

مندستان اورقومي رياست

جمہوری اسٹیٹ کے معنی ہے ہیں 'کہتمام باشندگانِ ہندکو اسٹیٹ میں حاکمیت حاصل ہو گرعملاً اس حاکمیت کووہ جماعت استعمال کرے جواکٹریت میں ہو۔ جہوری کے ساتھ''قومی'' کی قید لگانے سے بہتیجہ نکلا کہ یہاں مختلف قومیتوں کے وجود کی نفی کر دی جائے 'اور تمام باشندوں کوایک قوم قرار دیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے عنی یہ ہوئے کہ ہندستان کی حکومت میں کسی شخص کا حصداس حیثیت سے نہ ہوگا کہ وہ ہندویا یا مسلمان ہے۔اسٹیٹ کی رکنیت میں شامل ہونا خود بخو داس امر کومتلزم ہوگا کہ وہ اپنے ہندویا مسلمان ہونے کی حیثیت کی خود فی کر دے۔اس کی جُدا گانہ قومی حیثیت خواہ بالفعل برقرار رہے، مگر وہ اس حیثیت میں اسٹیٹ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کر سکے گا، بلکہ اسے ان فیصلوں کو قبول کرنا ہوگا جو مجموعی طور پر ملک کے باشندوں کی اکثریت ملک کی مجالس قانون ساز میں طک

لا دینی کی قیداس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتی ہے۔اس کے معنی ہے ہیں کہ کوئی شخص اور کوئی گروہ وہ کسی ندہب کا بیرو ہونے کی حیثیت سے اسٹیٹ میں حصہ دار ہیں ہے۔وہ اسٹیٹ کے دائر ہے میں اپنی اس حیثیت کو لے کر بھی نہیں آسکتا۔ اس دائر ہے میں اس کوخود ا پنی اس حیثیت کی نفی کرنی ہو گی۔اخلاق ہتمدّ ن ،معاشرت ،معیشت ،تعلیم اور زندگی کے دوسرے مسائل کے متعلق اس کے اپنے نظریات خواہ پچھ ہوں ، وہ ان سب کو اس وقت بھلا د ہے پرمجبور ہوگا جب باشندوں کی اکثریت ان مسائل میں کوئی دوسرانظر بیاختیار کرے گی ، وہ اس وقت ہیانہ کہہ سکے گا کہ میرے مذہب اور میری تہذیب کا نظریہ دوسرا ہے اور میں ا كثريت كےنظر بيكو قبول نہيں كرسكتا۔اگروہ ايسا كے گا تواس كوجواب ديا جائے گا كہاسٹيٹ میں جناب کا حصہ اس حیثیت سے ہے ہی کہاں کہ آپ فلال مذہب اور فلال تہذیب کے پیروہیں۔ مجلسِ قانون ساز میں آپ ایک مذہبی آ دمی کی حیثیت ہے آئے کب ہیں کہ آپ کو اس قسم کے عذرات پیش کرنے کا حق حاصل ہو۔ یہاں تو آپ کی حیثیت محض ہندستانی ہونے کی ہے اور جمہوریت کا اصول آپ تسلیم کر چکے ہیں۔لہٰذا ہندستانیوں کی اکثریت جو نظر بیر گھتی ہےا ہے طوعاً وکر ہا آپ کوقبول ہی کرنا ہوگا۔اس پرمزید بید کہا گروہ اپنے گروہ کی حد تک اپنی مذہبی تنظیم کرنے کے لیے حکومت کے دسائل و ذرائع میں سے کوئی حصہ مانگے گا تواس ہے کہددیا جائے گا کہ جناب میکوئی زہبی اسٹیٹ نہیں ہے،ایک دنیوی لا دینی اسٹیٹ

ہے۔اس کی حاکمیت میں جب آپ کا کوئی حصہ مذہبی آ دمی ہونے کی حیثیت سے ہے ہی نہیں تو آپ کومذہبی تنظیم کے لیے حکومت کے اختیارات اور دسائل و ذرائع میں سے کوئی حصہ کیے مل سكتا ہے۔ آپ كوبيكام كرنا ہے توجائے ،خودائے ندہبى گروہ كے وسائل سے سيجے۔ بینهانج تو تحض ان تین اصطلاحول کے معانی پرغور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔اب عملی حیثیت سے دیکھیے تو بیقسو پر اور زیادہ خوف ناک ہوجاتی ہے۔ او پر میں بیان کر چکا ہوں کہ جمہوری نظام کے بیچے یا غلط ہونے کا تمام تر انحصار اس سوال پر ہے کہ اس میں اکثریت اور اقلیت کس طرح بنتی ہے، اگر باشندوں کے درمیان زندگی کے بنیادی مسائل (fundamentals) میں اتفاق ہے، اور صرف وسائل وطریقہ ہائے کار means and) (methods میں اختلاف آرا یا یا جاتا ہے، تب تو اکثریت اقلیت میں اور اقلیت اکثریت میں تبدیل ہوتی رہے گی۔نہ کوئی اکثریت مستقل اور دائمی ہوگی نہ اقلیت۔الیمی حالت میں اس امر کا کوئی خطرہ نہیں کہ اکثریت ظلم واستبداد کا طریقہ اختیار کرے اور اقلیت کو حاکمیت سے محروم کر کے اسے غلام اور محکوم بنا لے۔لیکن اگرصورت حال برعکس ہو۔اگر باشندوں کے درمیان زندگی کے اساسی امور میں اختلاف ہو، اور اس اختلاف نے ان کوالگ الگ ممتاز گروہوں میں تقسیم کردیا ہو،اوران گروہوں میں ترجیح ہم جنس کی اسپرٹ یائی جاتی ہو،اوراس گروہ بندی نے ان کی دنیوی اغراض کو بھی بڑی حد تک ایک دوسرے سے متصادم کر دیا ہو، تو الیمی جگه اکثریت دائمی اکثریت ہوگی'اور اقلیت دائمی اقلیت ہوگی۔ وہال رائے عام کوہموار کر کے اقلیت کا اکثریت بن جاناغیرممکن ہے۔وہاںسب باشندوں کو ایک قوم قرار دینے اور اس بنیاد پرجمہوری لا دینی اسٹیٹ بنانے کے معنی اس کے سوالیجھ بیس کہ اکثریت کو اقلیت پر ظلم کرنے اور اس کوغلام بنا کر رکھنے اور تناہ و برباد کرنے کا لائسنس دیا جائے۔ وہاں قومی اسٹیٹ دراصل اکثریت کی قوم کا اسٹیٹ ہوگا' اور لا دینی ہوگا۔اس میں اکثریت کوہیں' بلکہ صرف اقلیت کوا پنی جُدا گانه تو می حیثیت اورا پنی مذہبیت کی تفی کرنی ہوگی۔ا کثریت اپنی ان سب حیثیتوں کو برقر ار رکھ کرسب بچھ کر سکے گی ، مگر اقلیت اپنے مذہب کا یا اپنی تہذیب یا زبان دادب وفلے کا نام نہ لے سکے گی۔الی جگہ تمام باشندوں کوایک قوم قرار دینے کے معنی

یہ بیں کہ وہ فی الواقع ایک قوم ہے، بلکہ اس کے معنی دراصل بیربیں کہ جوقوم کشر التعداد ہے وہ جہوری اسٹیٹ کی تمام طاقنوں پر قابض ہو کر قلیل التعداد جماعتوں کی قومیتوں کومٹانا اور اپنی قومیت میں جذب کر کے ایک قوم بنانا چاہتی ہے۔

آ تکھیں کھول کر انصاف کی نظر ہے دیکھئے۔ کیا ہندستان میں فی الواقع بہی صورتحال موجود ہیں ہے؟ (')

ہر تھے ہے۔ کے اس ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان قومیت کا اختلاف اس اختلاف سے بھی زیادہ نمایاں یا یا جاتا ہے جو پورپ میں جزین اور فریج اور انگریز اوراطالوی قوموں کے درمیان ہے۔ وہاں کم از کم اخلاقی شعور ایک ساہے، تہذیب کے بنیا دی اصول ایک ہیں ، اور آ داب واطوار اور طرز زندگی میں بھی اساس اختلافات موجود نبین ہیں، یا اگر ہیں بھی تو بہت خفیف ،مگریبال آٹھے سو برس تک ایک آب و ہوا اور ایک خطہ زمین میں پہلوبہ پہلور ہے کے باوجو، قوموں کی زندگی کے دھارے الگ الگ بہدر ہے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرودیہاتی ہندوؤں اور مسلمانوں کو بچھا یک جیسے لباس پہنتے دیکھ کراور معیشت کے میدان میں ایک ساتھ محنت مز دوری کرتے و مکھے کر حکم لگا سکتے ہیں ' کہ بیا ایک قوم ہیں۔ و: ہندستان میں پیدا تو بیشک ہوئے ہیں مگر ان کا د ماغ انگلتان میں بنا ہے اور اس پر روی وارنش تازہ تازہ چڑھا ہے۔اس لیے وہ رات دن ہندستانیوں میں رہ کربھی ان کوصرف او پر سے اور باہر سے ہی دیکھے سکتے ہیں جس طریح کوئی امریکن سیاح دیکھ سکتا ہے۔ وہ ان کے دل میں اتر کر اور ان کی زندگی میں گھس کرنہیں و مکھ سکتے کہ ان کے درمیان کتنا بڑا اور گہرا تفاوت ہے۔ دونوں قوموں کے جذبات واحساسات ایک دوسرے سے اس قدرمختلف بلکہ باہم متصادم ہیں کہ ہندوجس چیز کوالہی تقذیس و

<sup>(</sup>۱) آزادی کے بعد سے بھارت میں اقلینوں اورخصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جوسلوک ہور ہا ہے وہ اس صورت حال کا کھلا ثبوت ہے۔ جماعت اسلامی اورمسلم لیگ کولال بہادر شاستری وزیر داخلہ ہند نے جو دھمکی دی ہے وہ پاکستان ٹائمز مورندہ ۸ جون ۱۹۲۲ء آخری صفحہ پر ملاحظہ ہو۔ (مرتب)

احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، مسلمان اس کوشوق سے کھا تا ہے۔ اور یہ فرق گا ندھی جی اور مولانا ابواا کلام سے لے کرچھوٹے سے چھوٹے گا وں کے جلا ہے اور پاس تک کے درمیان یکسال ہے۔ بلکہ مہاتما اور مولانا تو اس باب میں مدارات سے بھی کام لے سے ہیں، لیکن گا وک والے اس پراٹھ چلا ہیٹھتے ہیں۔ شہری ہندواور مسلمان کام لے سے ہیں، لیکن گا وک والے اس پراٹھ چلا ہیٹھتے ہیں۔ شہری ہندواور مسلمان تو بھی بھی اس تختہ پر جہال مسلمان کھانا کھار ہا ہو، بادل نخواستہ سے نہیں پیتا۔ وہ ریل میں بھی اس تختہ پر جہال مسلمان کھانا کھار ہا ہو، بادل نخواستہ بی جیٹھتا ہے اور دل میں چھی چھی کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں کی زندگی کے اندر داخل موٹے والے درواز سے ایک دوسرے کے لیے بالکل بند ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر رسم ، ہر تہوار ، ہر خوثی اور ہر تمی میں ہندو ہندو کے ساتھ ہوتا ہے 'اور مسلمان مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے 'اور مسلمان مسلمان کے ساتھ ۔ ان بین اختلافات کے ہوتے ہوئے کون انہیں ایک مسلمان مسلمان کے ساتھ ۔ ان بین اختلافات کے ہوتے ہوئے کون انہیں ایک کہ سکتا ہے؟

منڈی اور دفتر اور کارخانے میں بید دونوں کیجا ضرور ہوتے ہیں، مگر کیا ان کے قومی اختلاف کا اثر ان کے معاثی مفاد اور کاروباری اغراض میں ظاہر نہیں ہوتا؟ تخیل کی بلند یوں پر پہنچ کر کہنے والا جو چاہے کہددے اور لکھنے والا جو چاہے لکھ دے، مگر روز مرہ کے کاروبار میں جو پچھے ہور ہاہے اسے کاروباری زندگی کے اندر اتر کرد کھئے اور جولوگ یہاں کام کررہے ہیں ان سے پوچھے ،کیا آدمی کو ملازم رکھنے میں اور مزدور سے خدمت لینے میں اور دوسرے چھوٹے اور بڑے معاملات میں ہندو اور مسلمان کی تمیز نہیں کی جاتی ہیں اور دوسرے چھوٹے اور بڑے معاملات میں ہندو اور مسلمان کی تمیز نہیں کی جاتی ؟ کیا دیباتی آباد یوں تک میں مسلمانوں کا حمد نی اور اقتصادی بائیکا نہیں ہور ہاہے؟ کیا یہ وا تعنین ہے کہ جو پھٹے مسلمانوں سے کام نہ لینا پڑے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آڑھت کے کاروبار میں مسلمانوں کا گھنا قریب قریب ناممکن اس کا دیوالہ نکلوانے کے لیے متحد ہو جاتی ہے؟ پھر کیا ابھی حال ہی میں سارے کردیا گیا ہے، اور اگر کوئی مسلمان آڑھتیے منڈی میں آتا ہے تو پوری ہندو برادری اس کا دیوالہ نکلوانے کے لیے متحد ہو جاتی ہے؟ پھر کیا ابھی حال ہی میں سارے

ہندستان نے بینہیں دیکھا کہ پنجاب کے جدید زری قوانین پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے معاشی مفادصر بی ایک دوسرے کی ضد نکلے۔ سودخواروں کے غاصبانہ سلط سے زمینداروں کا نکلنامسلمانوں کے نزدیک رحمت تھا تو ہندو کے نزدیک لعنت، اور اس تقسیم میں ہندواور مسلمان اس طرح ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے کہ بہت سے کانگریسی خیال کے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ تھے اور قریب قریب تمام کانگریسی ہندو ۔ بھولا بھائی ڈیسائی تک ۔ ہندوؤں کے ساتھ کیا ہیاس امر کا صریح شوت نہیں ہے کہ معاشی معاملات میں بھی دونوں قوموں کی اغراض بری کا صریح شوت نہیں ہے کہ معاشی معاملات میں بھی دونوں قوموں کی اغراض بری حدیث متصادم ہیں؟

پھرکیاکسی سیاسی معاملہ میں یہ لوگ تو می انتیاز اور ترجیح ہم جس کا طریقہ برتے ہے بچے ہوئے ہیں؟ بے شار مثالوں کوچیوڑ کر میں صرف کا نگریں کے حدود ممل سے چند کھلی ہوئی مثالیں پیش کرتا ہوں ،اس لیے کہ یہی جماعت ہندستانی قومیت کی مدی ہے اور اس لیے بھی کہ اس کے دائر سے میں جوقو می انتیاز پایا جاتا ہے اس کا الزام برطانوی سامراج کے سرتھوپے کی جرائت شاید پنڈت جواہر لال بھی نہیں کر سکتے۔ بہار اسمبلی میں ۲۹ اپریل ۱۹۳۸ کا بہار اسمبلی میں ۲۹ اپریل ۱۹۳۸ کا جواب ویتے ہوئے اعتراف کیا کہ صوبہ بہار کی ۲۲ میونیل کمیٹیوں میں مخلوط بہار استخاب کے ذریعہ ۲۹۹ نشستوں میں سے ۲۳ نشستیں مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھیں، کیونکہ ان میونیل کھی نے کہ دور میں مسلمانوں کی آبادی تقریبا ۳۳ فیصد کی سے جو نشستیں پر کیس ان کے متعلق خود اس کا اپنااعتراف ہے کہ ۷۵ میں سے ۲۱ غیر مسلموں کو اور صرف ۱۵ مسلمانوں کو دی گئیں، حالانکہ تناسب آبادی کے لحاظ سے مسلموں کو اور صرف ۱۵ مسلمانوں کو دی گئیں، حالانکہ تناسب آبادی کے لحاظ سے مسلموں کو اور صرف ۱۵ مسلمانوں کو دی گئیں، حالانکہ تناسب آبادی کے لحاظ سے دی استمیں مسلمانوں کو ملی چاہیے تھیں۔

(ملاحظہ دروں کے کا جواب مورخہ ۱۹۳۹ء) - سی بی کے شلع بلڈانہ میں تعلقہ بورڈ کے ۲۲ حلقے ہیں اوران میں سے کسی حلقہ میں مجھی مخلوط انتخاب کے ذرایعہ سے کوئی مسلمان منتخب نہ ہوسکا۔ (ملاحظہ ہوقاضی سیدمحمود کلی مسلمان منتخب نہ ہوسکا۔ (ملاحظہ ہوقاضی سیدمحمود کلی صاحب ملکا پوری کا خطومہاتی گاندھی کے نام جو ۲۵ ستمبر ۱۹۳۸ء کے اخبار 'نہ یڈ بیس شائع ہوا ہے ۔

"- سی پی میں آل انڈیا کا نگریس کمیٹی کے ارکان کا جوانتخاب ہوا اس میں مخلوط انتخاب کی وجہ سے ایک مسلمان بھی منتخب نہ ہوسکا اور نہ کسی احجموت پر کا نگر لیمی مندوؤں کی انظر انتخاب پڑسکی۔

(ملاحظہ ہوتی پی کانگریں مسلمانوں کاشکایت نامۂ مدینہ ۲۸جولائی ۱۳۹۰) ۱۳ - اسی صوبہ متوسط میں ایک درجن سے زیادہ میونیل کمیٹیاں ایسی ہیں جن میں ایک مسلمان بھی مخلوط انتخاب کی وجہ ہے منتخب نہیں ہوا۔ یہی حال اکثر لوکل اور ڈسٹر کٹ بورڈوں کا ہے کہ وہ منتخب شدہ مسلمان نمائندوں سے بالکل خالی ہیں

(ملاحظہ ہومسٹر تاج الدین کا مراسمہ۔اسٹار آف انڈیا مورخہ ۴جولائی ۱۹۳۸ء، نیزیہ خیال رہے کہ صاحب مراسلہ صوبہ منٹوسط کے مشہور نیشنلہ ہے مسلمان ہیں )

- خود کانگریس ہائی کمانڈ انتخاب کے معاملہ میں جو ذہنیت رکھتی ہے اس کا حال
کانگریں صوبوں کی وزارتوں پرایک نظر ڈالنے ہی سے کھل جاتا ہے، جن صوبوں
میں ہندوا کثریت ہے وہاں ہندو وزیر اعظم ہیں' اور جہاں مسلمان اکثریت ہے
وہاں مسلمان کووزیر انتخاب کیا گیا ہے۔ ہندوا کثریت کے سی صوبہ میں کوئی کئے
سے کٹا وطن پرست بھی اسلامی نام سے موسوم ہونے اور اسلامی سوسائی کے تعلق
سے متم ہونے کی بدولت وزارت عظمی پر بارنہ پاسکا۔ حتیٰ کہ بچارے ڈاکٹر سیڈ محمود
کھی اس شرف سے محروم رہے حالانکہ اگران کا نام محمود کے بجائے سنہا ہوتا تو یقینا
ان کی وطن پر ستانہ خدمات الی تھیں کہ وہی وزیر اعظم بنائے جاتے۔ اس کے بعد
وزیروں اور پارلیمنٹری سیکرٹریوں کی فہرست اُٹھا کرد یکھے تو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر
اس تناسب آبادی کا لحاظ کیا گیا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صرف فرقہ
پرست ہی اس کو کوظر کھتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تناسب آبادی سے بھی کم مسلمان لیے
پرست بی اس کو کوظر کھتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ تناسب آبادی سے بھی کم مسلمان لیے

کیا یہ کھی ہوئی علامات اس امری نہیں ہیں کہ سیاسیات کے دائرے میں بھی خود متحدہ تو میت کے علم برداروں کے ہاں تو می امتیاز اور ترجیح ہم جنس کی اسپرٹ پوری طرح موجود ہے؟ الیں حالت میں واحد قومیّت کے اصول پرجمہوری اسٹیٹ بنانے کے معنی اس کے سواکیا ہو سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں وہ ہندوؤل کو اور جہاں ہندوکشیر التعداد ہوں وہاں مسلمانوں کو اسٹیٹ کے کاروبار سے بندوؤل کو اور جہاں ہندوکشیر التعداد ہوں وہاں مسلمانوں کو اسٹیٹ کے کاروبار سے بے دخل کر دیں ، اور چونکہ مجموعی طور پر ہندوؤل کی اکثریت ہے اس لیے وہ قو می اسٹیٹ کو ہندوقوم کا اسٹیٹ بنانے میں کا میاب ہوجا تھیں۔

متحدہ تو میت کے اس سراسرجھوٹے دعوے پر جوتو می ، جمہوری ، لا دینی اسٹیٹ بنایا جائے گاوہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہول مسلمانوں کے لیے تو باا شبغیر مسلم اسٹیٹ ہوگا ، گرہندووں کے لیے لازم نہیں کہ وہ غیر ہندواسٹیٹ ہو، بلکہ اپنی اکثریت کے بل گرہندووں کے لیے لازم نہیں کہ وہ غیر ہندواسٹیٹ ہو، بلکہ اپنی اکثریت کے بل پروہ اس کوایک ہندواسٹیٹ بناسکتے ہیں ، اور واقعات سے روز بروزعیاں ہوتا جارہا ہے کہ وہ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں صرف ایک صوبہ کے چندوا قعات بطور نمونہ پیش کرول گا۔

(الف) کی پی کی کانگریسی حکومت کے تعلقہ بورڈ چاندور کا ہندو چیئر مین ۲۳ ستمبر ۱۹۳۸ء کو تمام مدارس کے نام سرکلر (نمبر ۲۳ ۲۳) جاری کرتا ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ ۱۲ کتو برکومہاتما گاندھی کی سالگرہ کے دن بچے اوراستاد سب مل کران کی پوجا کریں۔ یہ سرکلر بلا امتیاز ہندومسلم سب مدارس کوسر کاری طور پر جھیجا جاتا تھا'اوراس پرکوئی باز پرس ہوتی۔

(ب) ای صوبہ کی کانگریسی حکومت محکمہ پولیس کے دکام کو (جن میں ہندواور مسلمان سب
شامل ہیں) ہدایت نامہ بھجتی ہے کہ جس جلسہ یا تقریب میں ' بندے ماتر م' کا
گیت گایا جائے 'اور وہ وہاں موجود ہوں تو انہیں بھی عام حاضرین کے ساتھ قیامِ
تعظیمی کرنا چاہیے۔اس واقعہ کوخودوزیراعظم نے اپنے ایک پریس نوٹ میں تسلیم کیا
ہے (ٹائمز آف انڈیا مورخہ ۲۸رجون ۱۹۳۸ء)

(ج) ساگر (صوبہ متوسط) کی میونیل کمیٹی کا صدر مسلمان طلبہ کو تنہیہ کرتا ہے کہ اگر وہ

بند ہے ماتر م گانے میں شریک نہ ہوں گئ تو آئییں مدر سے سے نکال دیا جائے گا۔

اس واقعہ کو بھی خودی پی کے وزیر اعظم نے مذکور بالا پریس نوٹ میں تسلیم کیا ہے۔

ای صوبہ کے ایک سرکاری مدرسہ میں انجمن ترقی اردو کے نمائند ہے نے اپنی

آئکھوں سے دیکھا کہ مسلمان بیچ ہندو بچوں کے ساتھ سرسوتی کی پوجا کر رہے
تھے، اور ان کوسلام کرنے کے بجائے ہاتھ جوڑ کر '' ہے رام جی گئ '' کہنا سکھا دیا گیا

قطا ( ملاحظہ ہو مولوی عبد الحق صاحب سیکرٹری انجمن ترقی اردو کا خطا گاندھی جی کے نام، اخبار '' پیام''
مور ندیکم تمبر ۱۹۳۸ء)

(ہ) خود کانگریسی کانسٹی ٹیوٹن میں برار کواس کامشہور ومعروف نام جیموڑ کر''وِڈ ریکھا''اور صوبہمتوسط کو''مہا کوشل'' ہے موسوم کیا گیا ہے۔ گویا کہاب را مائن کا عہد ہند ستان میں واپس آرہا ہے۔

و) مسٹر شریف، وزیر صوبہ متوسط کا واقعہ ابھی سب کے حافظہ میں موجود ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان کورہا کر دیا تھا' جسے ایک ہندولڑ کی کے ساتھ زنا کرنے کے الزام میں عدالت سے سزاہوئی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں کا گریس ہائی کمانڈ نے ان کو وزارت سے معزول کر دیا۔ گرفسادات جبل پور کے سلسلہ میں جو ہندو ملز مین ہم مسلمانوں کے تل کے الزام میں ماخوذ تھے، ان کوی پی کی ہندووزارت نے حکمارہا کردیا اور اس پرڈسپلن کے ان دیوتا وال کوجن سے ہائی کمانڈ مرسب ہی باز کر یا اور اس پرڈسپلن کے ان دیوتا وال کوجن سے ہائی کمانڈ مرسب ہندوو بابوسنگھ کو جسے ایک جوان لڑکی کوز ہر دے کر مار ڈالنے کی پاواش میں ہائی کورٹ سے سزائے موت کا حکم ہوا تھا۔ ی پی کے ہندووزیر مسٹرڈی کے مہتا نے رہا کردیا اور اس پر بھی موت کا حکم ہوا تھا۔ ی پی کے ہندووزیر مسٹرڈی کے مہتا نے رہا کردیا اور اس پر بھی ہائی کمانڈ کوکسی تحقیقات اور کسی تادی کارروائی کا خیال نہ آیا۔

(ز) اس صوبہ میں محض اکثریت کے زور پرودیا مندراتیم نافذ کی جارہی ہے اور مسلمانوں کی مخالفت کا استخفاف کرنے میں گاندھی اور شکلا اور ہائی کمانڈ سب متفق ہیں۔ ان وا قعات کے علاوہ بہار، یوپی، مدراس اورسی پی میں قربانی گاؤ کو حکماً بند کرنے اور ہند ستانی'' کے برفریب نام کی آڑ میں بزور رائج کرنے اور زبان سے عربی و فارسی زبان زوعام الفاظ کو زکال کرنے غیر مانوس الفاظ گھڑنے، اور سرکاری ملازمتوں میں گھلا گھلا انتیاز برتنے کے واقعات اس قدر کثیر ہیں کہ ان سب کو یہاں نقل کرنا موجب تطویل ہوگا۔ جو سیجھ ہمیں ٹابت کرنا تھا اس کے لیے مذکورہ بالا شواہد کا فی ہیں۔

اب برشخص خود و یکھ کر فیصلہ کرسکتا ہے 'کہ جس'' جنگ آزادی'' کی منزلِ مقصود مسلمانوں کے قومی مفاد بلکہ ان کی قومی جستی ہی ہے منافات کی نسبت رکھتی ہواس میں کوئی مسلمانوں کو آخرا تنا ہے وقوف کیوں فرض کیا گیا ہے مسلمان کس طرح حصہ لے سکتا ہے۔ مسلمانوں کو آخرا تنا ہے وقوف کیوں فرض کیا گیا ہے کہ وہ اس نوعیت کے اسٹیٹ کوخود اپنے ہمر پرمسلط کرنے کے لیے جنگ کریں گے؟ کہیں وہ لوگ خود ہی تو تقال باختہ وہوش ربودہ (۱) نہیں ہو گئے ہیں' جوایک قوم سے تو قع رکھتے ہیں' کہ وہ جنے ہو جھتے اپنی قبر آ ہے کھود نے میں جانفشانی دکھائے گی؟

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) جس کے ہوش اڑے ہوئے ہول۔

باب ۱۵

## بنيادي حقوق

کہاجا تا ہے کہاں تو می ،جمہوری ، لادین اسٹیٹ میں مسلمانوں کے مفادی حفاظت کے لیے وہ بنیادی حفوق (fundamental rights) بالکل کافی ہوں گے جن کا املان کراچی کا نگریس میں کیا گیا تھا۔ مگر کیا یہ حقیقت ہے؟

بنیادی حقوق کا ماخذ ۱۹۸۹ء کا اعلان ابل انگستان ہے ہے جے ایک طویل نزاع اور کش کمش کے بعدرعایا کے نمائندوں کی ایک مجلس (convention) نے وضع کیا تھا تا کہ حکومت کے مستبداندا فعال کی روک تھام کی جائے 'اور حکومت ورعیت کے درمیان پچھ حدود متعین کر دیئے جائیں جنہیں تو ڑا نہ جا سکے۔ اس کے بعد امریکہ کے 'اعلان آزادی' اور ''اعلان حقوق انسانی' 'میں انہیں حقوق کو بطور اصول عامہ کے درج کیا گیا۔ پھر اسلاء کے دستور نامہ بلجیم میں ان کوشامل کیا گیا، اور اس کے بعد ہے یہ گویا ایک قاعدہ سابن گیا ہے' کہ ہردستور میں باشندوں کے ان حقوق کی تصریح کر دی جاتی ہے۔ چنانچ جدیدز مانہ کا کوئی دستور میں باشندوں کے ان حقوق کی تصریح کر دی جاتی ہے۔ چنانچ جدیدز مانہ کا کوئی دستور میں جن حقوق کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔خلاصہ ان سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہر بعد کے دستور میں چند حقوق کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔خلاصہ ان

" قانون کی نگاہ میں سب باشند ہے مسادی ہیں۔ کسی شخص کو کسی قسم کی سز انہیں دی جا سکتی۔ جب تک کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کر ہے، اور سز اقانون ہی کے مطابق دی جاسکتی ہے۔ حکومت رعایا کی شخصی آزادی اور جائیداد میں صرف قانون ہی کے ذریعے سے مداخلت کر سکتی ہے۔ تقریر اور نشر واشاعت کی عام آزادی ہوگی۔ بشر طبیکہ وہ قانون قذف (low of libel) کے خلاف نہ ہو۔ ڈاک اور تار کے پیغامات میں راز داری قائم رکھی جائے گی۔ باشندول کو اجتماع کا حق صاصل ہوگا۔ بشر طبیکہ غیر مسلح

ہوں اور امنِ عام کونقصان نہ پہنچا ئیں۔ انتخابات آزاد ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے ارکان باز پرس سے محفوظ رہیں گے۔ ان کو گرفتار نیس کیا جا سکتا إلاّ میہ کہ کوئی ممبر قانون کی خلاف درزی کرتا ہوا کیڑا جائے''۔

اس کے علاوہ جدیدز مانہ کے دستوروں میں جن باتوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک ریجی ہے کہ:

'' عورت اورم دمساوی بین' ۔

یے حقوق دراصل اس لیے وضع کیے گئے تھے' کہ جب بھی حکومت اپنی حدود ہے تجاوز کرنے گئے تو میں مدود کی حفاظت کے لیے کوئی قانونی بنیادر ہے جس کی بنا پر وہ حکومت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکے، یا اگر حکومت نہ مانے اور رعا یا کوئر نا پڑے تو حکومت کا اخلاقی بہلو کمز ور بھو لیکن اوّل تو زمانہ حال میں سیاسی تصوّرات کے انقلاب نے حکومت اور رعا یا کے درمیان ہراس حد بندی کوتو ڑ دیا ہے' جس کا خیال کیا جا سکتا ہے، جتی کہ اب یہ بتانا قریب قریب محال ہو گیا ہے' کہ حکومت کے حدود کہاں جا کرختم بوتے ہیں۔ ثانیا پیاعلان حقوق صرف بوتے ہیں۔ ثانیا پیاعلان حقوق صرف اس صورت میں کا م آسکتا ہے' جب کہ جمہور تو م کی مرضی کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی باروا مداخلت ہوئو ر جہاں اکثریت کی حکومت ہو۔ اور وہ آقلیت کے حقوق کی حفاظت کے کے لیے کھڑی ہو جو اور وہ آقلیت کے حقوق میں مداخلت کرے وہاں بندوں کی ایک کثیر تعداد اپنے حقوق کی حفاظت کے کے لیے کھڑی کو جہاں اکثریت کی حکومت ہو ۔ واور وہ آقلیت کے حقوق میں مداخلت کرے وہاں بنا اس حقوق قطعی بیکار ثابت ہوتا ہے۔ ثالثا کراچی کے ریز ولیوش میں جن بنیا دی حقوق کا مرض کی دوائیں۔

ان تبینوں نکات کی مختصر تشریح ضروری ہے تا کہ عام ناظرین اس بحث کو بآسانی سمجھ سکیس۔

ا – دورجد بدمیں حکومت کا دائر ہمل

حکومت کے حدود ممل کیا ہیں؟ اس باب میں دنیا کے نظریات اور عملیات اٹھارویں اور

انیسویں صدی میں جو کچھ تھے، آج ان سے بالکل مختلف ہیں۔اٹھارہویں صدی میں شخصی حکومتوں کا دور دورہ تھا ، اورلوگ ان کے استبداد سے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رے تھے۔ اس کیے لوگوں کے ذہن پر حکومت اور رعیت کے تعلق کا مشینی نظریہ (mechanical theory)مستولی تھا، لیعنی ان کاتصوّر بیتھا' کہافراد کا مجموعہ ایک الگ چیز ہے اور اسٹیٹ ایک دوسری چیز ، اور ان دونوں میں باہم کچھاس طور پر معاملہ ہوتا ہے جیسے بالع اورمشتری یا اجیراورمستاجر کے درمیان ہوا کرتاہے،ای خیال نے اسٹیٹ کے حدود مل کا انفرادی نظریہ (Individualism) پیدا کیا جس کا منشابہ ہے کہ اصل چیز فرد کی آزادی ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرداس معاہدہ عمر انی میں (social contract) میں شریک ہوتا ہے جس کی بدولت اسٹیٹ وجود میں آیا ہے۔لہذااسٹیٹ کا کام اس کےسوا پچھ نہیں کہ افراد کی تشخصی آزادی کی حفاظت کرے اور ایک فرد کی آزادی میں دوسرے کی مداخلت کورو کے۔ جان و مال کی حفاظت،امن قائم کرنا،انصاف کرنا،اور حدودمملکت کو بیرونی حملوں ہے بیجانا، بس بیاس کے فرائض ہیں۔ ان حدود سے آگے بڑھ کر اشخاص کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا،خواہ وہ اشخاص کی بھلائی ہی کے لیے ہو اور کیسی ہی نیک نیمی کے ساتھ ہو، بہرحال ناجائز ہے۔اٹھار ہویں صدی کے آخراور انیسویں صدی کے آغاز میں بیعام خیال تھا'اوراسی بنا پربعض علمائے سیاست نے ان کاموں کی ایک فہرست بھی بنا دی تھی' جو حکومت کے دائر ہمل میں آسکتے ہیں۔

میتخیلات اس زمانے میں بھی قائم رہے، اور کافی مدت تک چلتے رہے، جب شخصی حکومتوں کی جگہ جمہوری حکومتیں لے رہی تھیں۔ مرتوں تک لوگوں کومحسوس نہ ہو سکا کہ جمہوریت اور دائرہ حکومت کی حد بندی دونوں باہم متضاد ہیں۔ جب سوسائٹ خوداسٹیٹ بناتی ہے تو وہ اپنے او پر خود کس طرح پابندی عائد کرسکتی ہے؟ اور اس کو اپنے او پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ کو اس لیتو وجود میں لاتی ہے کہ جبر وزور اور نظیم کی طاقت کی ضرور یات کو پورا کرے جن کے لیے نظیمی طاقت کی ضرورت

ہوتی ہے۔ پھر آخر کون کی معقول وجہ ہے کہ وہ اس تنظیمی طاقت کے استعال کو اپنی بعض ضروریات کے لیے جائز اور بعض کے لیے نا جائز تھہرائے؟ اس حد بندی کی ضرورت تو اس وقت تھی جب حکومت سوسائٹی سے بالکل الگ ایک چیز ہوتی تھی اور کہیں او پر سے آ کر مسلط ہو جا یا کر تی تھی۔ گر جب خود سوسائٹی ہی سے حکومت پیدا ہوتو ایسی صورت میں اس حد بندی کی کیا جاجت؟

فرد، سوسائی اور اسٹیٹ کوایک زندہ نظام جسمانی کی طرح سمجھنے کاتخیل ( organic theory of state and society) جہوری افکار کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ برابر تر تی کرتا جلا گیا'اورسوشل ازم نے آکراہے یا پیئمیل کو پہنچادیا۔اب د نیامیں ہرجگہ حکومت کے دائر ممل کی حدیں ٹوٹ کر پوری اجتماعی زندگی پر پھیل رہی ہیں۔ تمذن ،معاشرت اور معیشت کی جڑوں تک میں اتر تی جارہی ہیں،اورجز ئی سے جز ئی معاملات تک کواپنی لیبیٹ میں لیتی چلی جاتی ہیں۔ باشندوں کی رونی کا بندوبست کرنا ،ان کے لیے کام مہیا کرنا ،ان کے معیارزندگی کو بلند کرنا ،اوران کے لیے زیادہ سے زیادہ آ سائش بہم پہنچانا ، پیجیں اب حکومت کے فرائض، ان فرائض کوانجام دینے کے لیے وہ ملک کے معاشی ذرائع کوزیادہ سے زیادہ بہتر طریقہ سے استعال کرنے پر مجبور ہے، اور اس طرح کو یا بوری معاشی زندگی اپنی صنعتی تنجارتی اور مالی شعبوں سمیت حکومت کے دائر ہے میں آجاتی ہے۔ پھروہ اینے ان فرائض کی انجام دی کے لیے علیم کا بھی پوراانظام اینے ہاتھ میں لینے پرمجبور ہے تا کہ باشندوں کوان اغراض کے لیے کارآ مد بناسکے۔مزید برآ ں ان فرائض کی بجا آ وری میں میچی ممکن نہیں ہے کہ افرادیا افراد کے مختلف مجمعوں کی شخصی آزادی یا ان کی انفرادی خواہشات، یا ان کے مخصوص حقوق كاہر حال ميں لحاظ كيا جاسكے۔ان سب چيزوں كاصرف اى حد تك خيال ركھا جا سکتا ہے اور ای شرط کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کے فرائض کی ادا نیکی میں حاکل نه ہوں۔ جہاں وہ حائل ہوں گے وہاں ان کی انفرادیت کو یا مال کردیا جائے گا۔اب میمکن نہیں ہے کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ اس فیصلہ میں خودمختار ہوکرا پنے بچوں کوکس قسم کی تعلیم

ولائے۔ بیحکومت کا کام ہے کہ اجتماعی فلاح کے نقطۂ نظر سے جس طرح مناسب سمجھےان کو تیار کرے۔ حمد نی اور معاشرتی معاملات میں بھی اب انفرادی آزادی کاحق مسلم نہیں ہے۔حکومت اجتماعی فلاح کے لیے تمدّ ن اور معاشرت میں جس قسم کا تغیر ضروری سمجھے کرسکتی ہے جتی کہ وہ بیجی کہاتی ہے کہ فلال طرز کالباس پہنواور فلال طرز کالباس نہ پہنو۔ فلال رسم الخط استنعال كرواورفلان كوجيوژ دو\_اس عمر مين شادي كرواوراوراس عمر مين نه كرو، حصله ج<sub>وا -</sub>اسی طرح جب کہ وہ باشندوں کی معاشی فلاح وتر قی کی ذمتہ دار ہے تو وہ تجارت<sup>،</sup> صنعت وحرفت، زراعت اور اموال و املاک کے باب میں بھی لوگوں کے شخصی حقوق کی رعایت ہمیشہ کمحوظ نہیں رکھ سکتی۔ وہ مجبور ہے کہ معیشت کی پوری مشین کو اجتماعی مقصد کے مطابق چلائے اور جو تخصی حقوق اس راہ میں حائل ہوں انہیں یا مال کر دے۔ چنانچہ جنگ ِ عظیم کے بعد صنع جمہوری وساتیر بنائے گئے ہیں قریب قریب ان سب میں اس متم کی د فعات رکھی گئی ہیں' جن کی بنا پر حکومت کوشخصی املاک اور شخصی کاروبار میں وخل دینے کے نہایت وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔مثلاً تاجر کے مال کو جبراً فروخت کرا دینا۔ شخصی املاک پر بمعاوضه یا بلا معاوضه قبضه کر ()کیتا۔ باشندوں کی سکونت یا نو آبادکاری یا ترقی زراعت کے لیے اگر ضرورت ہوتو زمینوں کو بلا معاوضہ ضبط کر لینا۔ (')موروثی جائیداداگر ا یک حد خاص ہے زیادہ ہوتو اسے چھین کرتقتیم کر دینا۔ '' درا ثت میں اسٹیٹ کا حصہ مقرر کرنا (''کتی که پرائیویٹ کاروبار کی تنظیم اور مراسلت ومخابرت میں بھی مداخلت کرنا اگر اجتماعی مفاد کے لیےاس کی حاجت ہو۔

حکومت کے دائرے کی اس وسعت اور لامحدودیت نے اوّل تو بنیا دی حقوق کومض

<sup>(</sup>۱) دستور جرمنی دفعه ۱۵۳ پارودوم، دستور پولینژ دفعه ۹۹ درستور چیکوسلوا کیددفعه ۹۹

<sup>(</sup>۲) دستورجرمنی دفعه ۱۵۳ یارودوم، دستور پولینڈ دفعه ۹۹ ودستورچیکوسلوا کیددفعه ۵۵

<sup>&</sup>quot;) دستور یوگوسلیو یا دفعه ۱۳۳ ،ایستضونیا ،لنیویا اورات هوانیا بین بھی اس مضمون کے قوانین پاس کئے گئے ہیں۔

<sup>(&</sup>quot;) دستورجرمنی دفعه ۱۵۳ دستوریو گوسلیو یا دفعه ۹ ۳-

<sup>(</sup>۵) دستوریو کوسلیویا دفعه ۲۵

بے معنی بناویا ہے۔ کیونکہ جن حقوق کوانسان کے بنیادی اور پیدائشی حقوق کہا جاتا ہے، ان
سب کوآج کی حکومت اجتماعی فلاح کے نام سے سلب کرسکتی ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم بات
یہ ہے کہ جمہوری نظام میں حکومت کے قوانین بنائے اور نافذ کرنے والی چیزا کثریت ہوتی
ہے، اور یہ فیصلہ کرنا بھی اکثریت کا کام ہوتا ہے کہ اجتماعی فلاح کیا ہے اور اس کا اقتضا کیا
ہے۔ لہذا اب اکثریت کے ظلم وجور اور استبداد کی کوئی حذبیں رہ جاتی۔ اقلیت کی پوری زندگ
کے دروازے اس کی قاہرانہ مداخلت کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ اس کے تمد ن، اس کی
معیشت ومعاشرت اور اس کے ذہبی قوانین میں اجتماعی مفاد کے نام سے جس طرح اور جستی
چاہے مداخلت کرسکتی ہے اور تعلیم کے نظام کوا پنے ہاتھ میں لے کراس کی قومیت کو بالکل منا
وینے کی بھی کوشش کرسکتی ہے۔

#### ۲- بنیادی حقوق کی افادیت

بنیادی حقوق اگر کسی حد تک کام آ کے ہیں توصرف اس صورت میں جب کہ باشندگانِ
ملک کی بڑی اکثریت ان کی حفاظت کا ارادہ رکھتی ہوا دراتفا قا کوئی الی حکومت ملک پر مسلط
ہوگئی ہو جوان حقوق کوسلب کرنا چاہتی ہو۔ رہی بیصورت کہ خودوہ اکثریت ہی ظلم پر اتر آئے
جو حکومت جمہوریہ کو چلا رہی ہو ، تو الی صورت میں بنیادی حقوق کی کوئی کمبی سے کمی فہرست
مجھی اقلیت کے کام نہیں آسکتی۔

خود برطانیے ظلمیٰ کی مثال لے لیج 'جہاں سے ان بنیادی حقوق کی ابتداء ہوئی ہے۔ ۱۸۲۸ء تک وہاں پارلیمنٹ اور مجالس بلدیہ اور سرکاری ملازمتوں میں داخل ہونے کے لیے چرچ آف انگلینڈ کے طریقہ پرعشائے ربانی (lord''s supper) لیٹالازم تھا۔ ۱۸۲۹ء تک کیتھولکس ہرقشم کی نمائندگی سے محروم تھے۔ ۱۸۲۷ء تک یہودی پارلیمنٹ میں نہ جاسکتے تھے۔ ۱۸۵۷ء تک آسفورڈ اور کیمبرج کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند تھے' جو پراٹسٹنٹ مذہب کے'' ۳۹' اصولوں پرایمان نہلاتے ہوں' اور اے ۱۸۱ء تک ان دونوں یونی ورسٹیوں میں ایسے کسی شخص کو کسی قشم کا عہدہ یا امتیاز یا وظیفہ تعلیمی نیل سکتا تھا۔ ۱۸۸۱ء تک چرچ آف انگلینڈ کی بیروی نہ کرنے والوں کے لیے فن اموات کے بارے میں طرح طرح حرج آف انگلینڈ کی بیروی نہ کرنے والوں کے لیے فن اموات کے بارے میں طرح طرح

کی قیودموجود تھیں۔ ۱۸۸۸ء تک عدالت میں شہادت دینے والوں کے حلف کی ناروا قیود پائی جاتی تھیں۔اور آئنرلینڈ کی اقلیت کے ساتھ تو • ۱۹۲ء تک جو پچھ ہوتا رہاوہ ساری دنیا پر عیال ہے۔

مما لک متحدہ امریکہ کی مثال اس ہے بھی زیادہ سبق آموز ہے۔ وہاں ایک کروڑ ۲۰ لا کھیشی آباد ہیں جن کا تناسب کل آبادی میں 9 فیصدی سے پچھزیادہ ہے۔ دستور کی روسے ان کوسفید فام امریکنوں کے برابر پورے شہری حقوق حاصل ہیں۔جمہبوری دولت مشتر کہ میں وہ بھی برابر کے حصہ دار ہیں'اور قانون میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی بنا پرسفید فام اور سیاہ فام میں امتیاز کیا جا سکتا ہو۔ مگرعملا کیا ہور ہا ہے؟ سفید ف موں کی اکثریت ان کے ساتھ کھلا کھلا امتیازی برتا ؤ کرر ہی ہے۔شہری حقوق تو در کناران کے معمولی انسانی حقوق تک علانیہ سلب کیے جارہے ہیں'اور دستور کے عطا کر دہ بنیا دی حقوق ان کے کسی کام نہیں آتے۔سفید فاموں کے کلیسا وَل میں وہ تھس نہیں سکتے۔ان کے ہوٹلول ،ریسٹورانول اورتھیٹر وں میں وہ قدم نہیں ر کھ سکے۔ان کی تفریح گا ہوں میں کوئی حبشی اگر جلا جاتا ہے توسخت ذلت کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔موٹر بسوں اور ریل کے ڈیوں میں بھی سفید فام کے ساتھ حبشی کا بیٹھنا جا ئزنہیں رکھا جاتا۔سفید فاموں کےمحلوں میں کوئی حبشی مکان نہیں لےسکتا۔ان کے بچوں کے ساتھ حبشی بجيه ايك مدرسه ميں جيھے ہيں سكتا۔ان كى جان، مال،عزت،آ برو،كسى چيز كى كوئى قيمت نہيں۔ حتیٰ کہان کے ساتھ انتہائی وحشیانہ برتاؤ کرنے ہے بھی مہذب گوروں کاضمیر ایانہیں کرتا۔ اور بہت ہی کم بھی ایسا ہوتا ہے کہ سی حبثی کی خاطر کسی گورے کے خلاف قانون کی مشین

یبال اس برتاؤ کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں جوام کیہ کی اکثریت عبشی اقلیت کے ساتھ کررہی ہے۔ مگر میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا ضروری سجھتا ہوں کہ جہال اکثریت اور اقلیت کوسل یارنگ یا مذہب یا کسی اور چیز نے حتیقة ایک دوسر سے سے جدا کررکھا ہووہال اکثریت کی حکومت کیا رنگ ڈھنگ اختیار کرتی ہے اور دستور اور اس کے بنیادی حقوق اور قانون اور اس کی کاغذی دفعات کا کیا حشر ہوا کرتا ہے۔

امریکہ میں حبشیوں کے متعلق بغیر کسی سائٹٹی فیک بنیاد کے بینظریہ قائم کیا گیا تھا'کہ حیاتی نقطۂ نظر سے حیاتی نقطۂ نظر سے (biologiclaly) وہ تعلیم کے لیے نا اہل ہیں' اور عمرانی نقطۂ نظر سے (socially) ان تعلیم دینا نہیں ناکارہ بنادیتا ہے، یعنی پھروہ خدمت گار بننے کے بجائے برابر والے بنے لگیں گے۔ اس بنا پر بعض ریاستوں میں انہیں تعلیم دینا حکما ممنوع تھا' اور بعض ریاستوں میں اسے بُراسمجھا جاتا تھا۔ کئی سال تک حبثی خود اپنی کوششوں سے اپنے روپ میں مدارس قائم کرتے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے رہے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنی دماغی قابلیت دنیا پر ثابت کر دی تب ۵ • 1 ء سے ان کے مدارس کوسرکاری امداد ملنے کا سلمانی شروع ہوا۔

قانون کی نگاہ میں حبثی اور سفید امریکن عملاً برابر نہیں ہیں اگر چہ لفظ برابر ہیں۔ حبثی

کے لیے قید کی مدت ہمیشہ زیادہ رکھی جاتی ہے۔ ۱۹۱۰ء کے اعدادو شار سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشیوں کواوسطاً کے امہینہ کی سزائیں دی گئیں۔ آبادی میں تو حبشیوں کا تناسب ہ فیصدی ہے گرجیل خانوں کی آبادی میں ان کا تناسب استفیصدی۔ حبشیوں کا تناسب استفیصدی۔ ۱۸۸۰ء میں حبثی قیدی فی لا کھ آبادی میں ۲۳۲ سے اور سفید فام ۱۹

| F119+ | 11 | 29 | 444 | ** | ۸۳ |
|-------|----|----|-----|----|----|
| £119+ | 11 | 01 | ۲۷۸ | ** | 44 |
| £191+ | 91 | 11 | ۲۸۴ | 11 | 49 |
| £119+ | ** | 11 | 22  | ** | 44 |

ای طرح سفید فاموں کی تعداد توجیل خانوں کی آبادی ہیں برابر کم ہوتی جارہی ہے گر حبشیوں کی تعداد بڑھ (') رہی ہے۔اس کی وجہ یہ بیس ہے کہ مبتی زیادہ جرائم کرتے ہیں۔ شکا گو میں ایک کمیشن نسلی تعلقات کی تحقیق کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو chicago) ہیں۔ شکا گو میں ایک کمیشن نسلی تعلقات کی تحقیق کے لیے مقرر کیا گیا تھا جو commission of racial relations)

<sup>(1)</sup> Encyclopaedia Britainica, Article Negroeism in Ameria

<sup>(</sup>۱) اس کیشن کی ر بورث (negroes in chicago) کے ام سے ٹاکع ہو ہوگی ہے۔

ایک جج نے بیان دیتے ہوئے کہا'' جس شہادت کوجیوری ایک جبشی کومجرم قرار دینے کے لیے کا فی سمجھی جاتی ہے'۔ایک دوسر ہے جج نے کہا کہ'' ایک ہی طرح کے حالات اور واقعات میں سیاہ فام کوسز ادینا آسان ہے' اورسفید فام کوسز ادینا آسان ہے' اورسفید فام کوسز ادینا مشکل حبشیوں اور سفید فاموں کے فسادات میں پولیس تمام تر حبشیوں کو بھڑتی ہے' اور سفید فام پر شاذو نادر ہی ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔'' شکا گو کمیشن اپنی شخصیوں کے تنائج بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''تمامشہادتیں قریب قریب منفق ہیں' کوہٹی بنسبت سفید فاموں کے زیادہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ پولیس کا عام مفروضہ یہ ہے' کہ جنٹی زیادہ جرائم پیشہوتے ہیں، اور پولیس یہ بھی جانتی ہے' کہ جنٹی کو گر فار کر لینے میں کوئی خطرہ نہیں، رہا سفید فام تواس پر فررااحتیاط سے ہاتھ ڈالنا چاہے۔ ۔۔۔ایک ایک جرم میں بہت سے جنٹی پکڑ لیے جاتے ہیں۔ البذا محض قید خانوں میں عبشیوں کی آبادی زیادہ دیکھ کر بیز ہم جھ لینا چاہے' کہ وہ زیادہ جرم کرتے ہیں۔ سفید فاموں کی نسبت جنٹی کم ہی گر فقاری سے بی سکتا ہے'۔ یہ قانون کا حال ہوا۔ اور وہ اکثریت جو جمہوری نظام کو چلار ہی ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟ حق رائے دہی پر عملا ایسی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں' کہ جنشیوں کی ایک بڑی تعداد شہری (citizens) ہونے کے باوجود خود بخو د ووٹ دینے کے حق سے محروم ہوجاتی ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے دروازے ان کے لیے گو یا بند ہیں۔ آج تک کوئی جنٹی کی ذمتہ داری کے منصب پر فائز نہ ہو سکا۔ البتہ جنگ میں تو پوں کا ایند ہیں۔ آج تک کوئی جنٹی کے وہ ضرور بھی دینے کے منصب پر فائز نہ ہو سکا۔ البتہ جنگ میں تو پوں کا ایند ہیں۔ آج تک کوئی جنٹی کے وہ ضرور بھی دینے کے منصب پر فائز نہ ہو سکا۔ البتہ جنگ میں تو پوں کا ایند ہیں۔ آج تک کوئی جنٹی کے وہ ضرور بھی دینے کے منصب پر فائز نہ ہو سکا۔ البتہ جنگ میں تو پوں کا ایند ہیں۔ آج تک کوئی جنٹی کے لیے وہ ضرور بھی دینے۔

شے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اٹالین لڑکی کے واقعہ کی کوئی اصلیت نہ تھی۔ ' پریذیڈنٹ ولس جب پیرس میں بیٹھے ہوئے جرمنوں کے مظالم پرمحا کمہ فر مارہے تھے اس وقت شکا گومیں ایک حبثی زندہ آگ پر بھونا جارہا تھا۔امریکہ میں انصاف کا ایک نرالاطریقہ رائج ہے جسے لِنش کرنا (lynching) کہتے ہیں۔اس کے معنی بیبین کہ عوام جب عدالت کے فیصلہ سے مطمئن نه ہوں یا قانون کی ست رفتار مشین کوآ ہستہ جلتے دیکھے کرصبر نہ کرسکیں تو قانون کوخود اینے ہاتھ میں لے لیں' اور جس شخص کو وہ مجرم بھتے ہوں اسے اپنے نز دیک جو منصفانہ سز ا جا ہیں دے دیں۔اس طریق انصاف کا وارعمو ما حبشیوں پر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ 'نیویارک ورلڈ' نے ۱۸۸۵ء سے ۱۹۲۷ء تک کے جواعداد وشارشائع کیے ہیں ،ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال کی مدت میں ۳۲۰۵ حبشی برسرِ عام کِنش کیے گئے۔لنشنگ عموماً اس تصور میں ہوتا ہے کہ سی گوری عورت ہے کسی حبثی کاتعلق یا یا جائے یا ایسے تعلق کا شبہ کیا جائے۔ لیکن سفید فام امریکن کاضمیرصرف اس وقت آ ما ده شورش ہوتا ہے جب کالا مرد گوری عورت کے پاس یا یا جائے۔رہی کالی عورت تواس پر گوروں کے پیدائش حقوق ہیں۔ مبتی کے تعلق عام رائے گورے صاحبان کی رہے کہ وہ وحشی جانور (brute) ہوتا ہے۔اس کا معیارا خلاق بہت بیت ہوتا ہے۔ بلکہاس میں اخلاقی احساس ہوتا ہی نہیں۔عورتوں اور بچوں پرحملہ آور ہونا اور بدمعاشی کرنا اس کی سرشت میں داخل ہے۔ گویا ہمارے ملک کے ہندوا خبارات کی زبان میں وہ ایک پیدائی''غنڈا'' ہوتا ہے۔لیکن شکا گوئمیشن نے با قاعدہ تحقیقات کر کے ثابت کیا ہے کہ جسٹی کا معیارا خلاق صاحب لوگوں سے بہت بلند ہوتا ہے اور صاحب لوگ خودا پنی قوم کی عورتوں پرجملہ کرنے میں جس قدر بے باک ہیں۔ مبشی غریب اس کاعشر عشیر جھی نہیں۔البتہ جبشی ہے جب بیقصور ہوجا تا ہے(اور وہ بھی زیادہ ترمیم صاحبات ہی کی دعوت اورا شتعال کا نتیجہ ہوتا ہے ) تو صاحب لوگوں میں اس پرشور بچے جایا کرتا ہے۔اور یہی صبثی کے بدنام ہونے کی اصلی وجہ ہے۔ کمیشن کے سامنے ایک جج نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ نا بالغ لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کرنے والاحبثی تو میری عدالت میں بھی آیا ہی نہیں۔البتہ

<sup>(</sup>۱) یمی کچھان دنول پنڈت جواہراال نہرو کے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہور ہاہے۔ (مرتب)

سفید فام بہت ہے آئے۔ ایک دوسرے جج نے بیان کیا کہ میری گل مدت ملازمت میں صرف ایک جبتی است میں ماخوذ ہوکر آیا ہے، حالانکہ سفید فام اکثر پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ ہیں۔

۱۸۲۵ء سے امریکہ میں ایک خفیہ جماعت کام کررہی ہے جس کانام کولکس کلال ۱۸۱ (klux klan ہے۔اس کے قیام کا مقصد سے کے کہ سیاہ فاموں پر سفید فاموں کے تفوق کی حفاظت کی جائے اور امریکہ میں کالی سل کے مسئلہ (negroe problem) کواس طرح حل کیا جائے کہ ریڈ انڈین قوم کی طرح ہے توم بھی رفتہ رفتہ فنا" ہوجائے۔ بیدامریکنہ کی سب سے زیادہ طاقت ور منگھٹن ہے جس کے ارکان کی تعداد ۱۹۲۳ء میں پندرہ لاکھی۔ ملک کے اعلی تعلیم یا فتہ ، او نجی سوسائی والے ، اور حکومت کے حلقوں ہے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شریک ہیں۔صوبوں کے گورنر ، پولیس اور جیل اور عدالت کے حکام تک ان ہے ساز بازر کھتے ہیں۔ای وجہ ہے رہ بڑے بڑے ہولناک جرائم کرجاتے ہیں اور قانون کی مشین ساکت وصامت کھڑی رہتی ہے۔امریکہ کمز آف ایج America comes of) (age كامصنف لكصتاب كر"وى مهذب وشائسة جنثل مين جس سے آپ تفتگوكرر بي بين، ہوسکتا ہے کہ رات کووہ جنگل میں کسی آ دمی کوئل کر کے آیا ہؤاوراس کے ساتھ اس جرم میں بہت ہے وہ لوگ شریک ہوں جنہیں آپ دن کے دفت نہایت عزت وافتخار سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ چند ہولناک جرائم کے سلسلہ میں ریاست نکساس (taxes) کے گورنر نے تحقیقات کرائی تو پیته چلا که مجرموں میں ایک تو یا دری صاحب تھے اور متعدّ دایسے لوگ تھے جوخود گورنرصاحب کے احماب سے تعلق رکھتے تھے۔

یہ مہذب لوگ حبشیوں کے مسئلہ کو کس طرح حل کررہے ہیں؟ چندمثالیں ملاحظہ ہوں: "ایک حبش کو مارتے مارتے بیہوش کر دیا اور نظا کر کے جنگل میں جھوڑ آئے

<sup>(</sup>۱) ۱۹۰۱ء سے اب تک امریکہ کی توری نسل میں ۱۳ سو فیصدی اضافہ ہوا ہے، اور ریڈ انڈین نسل کی آبادی میں ۵۰ فیصدی کی ہوئی ہے، اور تو تع کی جاتی ہے کہ اس صدی کے خاتمہ تک ایک بھی ریڈ انڈین باتی ندر ہےگا۔ بیوہ توم ہے جوسفید فامول سے پہلے اس ملک میں آباد تھی۔

تا كەمردى ميں مرجائے۔ايك حبثى كى ہنٹروں سے كھال ادھيڑوى، يہاں تك كەمجبور ہوکراس نے اپنی زمین کم قیمت پرایک سفید فام شخص کے ہاتھ بیج دی۔ایک حبشی کو پکڑ کر جنگل لے گئے، رسیوں اور خاردار تاروں سے اسے باندھا۔ ہنٹر مار مار کر اس کی کھال ادھیڑی۔ پھراس کے زخموں پر کریا زوٹ حھڑک کرچل دیئے اور وہ گھنٹوں تڑی تڑی کر مرا۔ایک حبثن اور اس کے لڑ کے کو پکڑ لے گئے اور دونوں کو ایک ریل کے پل سے باندھ دیا۔ایک غریب کوہیتال ہےاُٹھا کر لے گئے اور اس کوزندہ آگ پر بھون ڈ الا۔ایک بے جارے کو ٹیلی فون کے تھے ہے باندھااور مٹی کا تیل چیٹرک کرآ گ لگادی۔''<sup>()</sup> صبنی کاسب سے بر اقصور جے معاف نہیں کیا جاسکتا ، بیے کہ وہ سفید فام آبادی میں یا اس کے قریب جائیداد رکھتا ہو، یا سکونت اختیار کرے، ۱۹۱۷ء ادر ۱۹۲۱ء کے درمیان صرف شبرشكا ً وميں ٥٨ مرتبه ایسے مكانات كو بم سے اڑا یا گیا جومبشیوں نے خریدے تھے یا جو کسی سفید فام نے جبتی کو کرایا پر دیئے ہے۔ ایک حبثی بینکر (binga) کے مکان اور دفتر پر ا یک سال کے اندر ۲ مرتبہ بم بھینکا گیاصرف اس قصور میں کہ وہ عبشیوں کے لیے مالی تقویت کا موجب بن گیاہے،اس کے بینک سے حبشیوں کواچھی شرا نظیرروپیل جاتا ہے،اوراس کی بدولت حبشی لوگ جائدادی خرید نے لگے ہیں، بدوا قعات ہیں جن کا نتیجہ بیرے کہ جو حبشی • ۹ کے اء میں ممالک متحدہ امریکہ کی آبادی کا ۱۹ فیصدی حصہ تصورہ آج ۹ فیصدی رہ گئے ہیں۔ "اورلطف یہ ہے کہ امریکہ کے کانسٹیٹیوٹن میں حبشی اقلیت کے بنیادی حقوق بالکل تحفوظ ہیں۔

جرمنی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے۔ جرمن کانسٹیٹیوٹن کی رو سے تمام

<sup>(</sup>ا) ميدوا تعات رساله "نيواني" ميں شائع ہوئے ہيں۔

<sup>(</sup>۱) تفصیلات کے لیے کتب ذیل ملاحظہ ہوں۔

<sup>(1)</sup> Lynch Lawby J.e. Cutter.

<sup>(2)</sup> The Negroes in our History by C.G. Woods

<sup>(3)</sup> The American Race Problem by E.B. Reuter

<sup>(4)</sup> The American Negro by M.T. Hersko

باشندگانِ ملک کے بنیادی حقوق مسلم ہیں۔ مگر آج وہاں کی غیر آریسل کے ساتھ جو پچھ ہوتا رہاہے (') وہ کس سے پوشیدہ ہے۔ان کے لیے جرمنی کی حدود میں عزت کی روٹی کمانا قریب قریب محال ہو گیا ہے اور وہاں سے نکل جانا بھی اتنا ہی محال ہے۔سر کاری اور خانگی دونوں قسم کی ملازمتوں کے درواز ہےان کے لیے بند ہیں۔ تنجارت بھی وہ آ زادی ہے بیں کر سکتے۔ دوسرے آزاد پیشوں ہے بھی ان کو نکالا جارہا ہے۔عدالتوں میں ان کے ساتھ تھلم کھلانسلی ا متیاز برتا جاتا ہے۔ان کے لیے انصاف کا نظریہ بیتائم کیا گیا ہے کہ ہرغیرآ رہینا یاک اور پیدائتی مجرم ہے تا وقتیکہ وہ اپنے آپ کوغیر مجرم نہ ثابت کر دے۔عام باشندے آگران ہے لین دین یاکسی قسم کامعاملہ کرتے ہیں تو ان پرحکومت کاعتاب ہوتا ہے۔ملک کے مدارس میں ان کے بچوں پر نا قابلِ برداشت یا بندیاں ہیں اور اگر وہ ملک سے باہر تعلیم حاصل كرنے كے ليے بھيج جاتے ہيں' تو ان كوصرف ہجرت كا ياسپورٹ ديا جاتا ہے تا كہ واپس نہ آسكيں۔ ان كے والدين اگر ان ہے ملنے كے ليے باہر جانا جاہيں تو انہيں بھى مہاجر كى حیثیت سے جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور مہاجر کے لیے بیر قانون بناویا گیا ہے کہوہ ا ہے مال ودولت کاصرف دس فیصدی حصہ جرمنی ہے باہر لے جاسکتا ہے، باقی سب ضبط۔ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی کون ساایسا ملک ہے جس کے دستوراساسی میں بنیا دی حقوق موجود نہیں ہیں؟ اور کون سا ملک ایسا ہے جہاں دستور کے بنیا دی حقوق نے ا قلیت کوا کٹریت کے تلم سے بچایا ہو۔ ہرجگہ ملک کی پوری آبادی کوایک قوم فرض کر کے ایک جمہوری اسٹیٹ بنادیا گیا'اور دستوراساس میں بنیادی حقوق مقرر کر دیئے گئے۔ مگر جہال بھی اکثریت اور اقلیت کے درمیان مذہب یانسل یا زبان کی بنیاد پرقومی امتیازموجود ہے، وہاں اکثریت کی بہی کوشش ہے کہ یا تو اقلیت اپنے قومی وجود کواکٹریت کی قومیّت میں تم کر دے، یا پھراسے شودر بنا کررکھا جائے یامختلف طریقوں سے اس کوفنا کردیا جائے۔ یو گوسلیویا میں جب کروٹس نے مطالبہ کیا کہ ان کی قوم کا ایک الگ صوبہ بنایا جائے 'اور اسے اٹا نومی ( حکومت خود اختیاری) دے دی جائے ، تو آپ کومعلوم ہے کہ سربیوں نے ان کو کیا جواب

<sup>(</sup>۱) خصوصیت سے ۱۹۳۱ء ہے ۱۹۳۵ء تک۔مرتب۔

ديا؟ اس جواب كولفظ بلفظ س ليجيئه \_

''سرب، کروٹ اورسلافینی در حقیقت ایک قوم ہیں۔ غیر ملکی سامراج نے ان کوزبردی الگ کررکھا تھا۔ اب جب کہ بیرونی جُواُ ہمارے کندھوں پر سے اثر گیا ہے' توقومی وصدت کا احساس فنح یاب ہو کراُ بھر آیا ہے' اور اس نے ان تمام حد بند یوں کوتوڑ دیا ہے' جو سیاسی ادارات اور زبان اور مذہب نے پیدا کر دی تھیں۔ وحدت کے اس احساس کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے ضروری ہے' کہ قدیم جغرافی تقسیم، جس کے ذریعے سے غیر ملکی حکمر انوں نے قوم کوتھیم کردیا تھا، منسوخ کردی جائے۔ مقامی نظم ونسق کے لیے صوبوں کی جا لکل نئی تقسیم ہونی چاہیے تا کہ پرانے صوبوں کی حد بندیاں نئی حلقے (racial groups) نہ بنا تکمیں۔''()

بالکل یہ معلوم ہوتا ہے یا نہیں کہ آزاد ہندستان میں جواہر لال نہروتقریر فرمارہے ہیں؟

یہ گویاایک قاعدہ کلیہ سابن گیا ہے کہ واحدقومیت کا جوشیلا وعظ وہ بی قوم کیا کرتی ہے جس کا سو فیصدی فا کدہ ای وعظ میں ہوتا ہے ،اور وہ بے وقو ف لوگ بعد میں پچھتا تے ہیں 'جو آزادی کے جوش میں تو''ایک قوم ایک ملک'' کی صدائیں بلند کیا کرتے ہیں' مگر جب آزادی کے بعد واحد قومیت اژدھے کی طرح ان کونگلنا شروع کرتی ہے 'تو غیظ وغضب کے مارے بل کھاتے ہیں' اور قدرت کا بے لاگ قانون ان احمقوں سے پکار کر کہتا ہے 'کہ موتوا بغیظ کم جس وقت یو گوسلیویا کی نیشنل آمبلی میں کروٹس کے اعتراضات کا مذکورہ بالا جواب دیا گیا' تو ساہے' کہ کروٹ نمائندے احتجاجا آمبلی سے اُٹھ گئے' اور جانے کے بعد سر بی اکثریت نے اور زیادہ آسانی کے ساتھ وہ سب پچھ پاس کرلیا جو پاس کرنا چاہتی تھی ۔اس وقت بنیادی حقوق دور کھڑے ہے خور کہتے رہے' کہ' کہو! کیسا بیوقوف بنایا!''

اب ذراان بنیادی حقوق کا بھی تجزیہ کردیکھیے جوکرا چی ریز ولیوش میں تجویز کیے گئے بیں ٔ ادر جن کی بنا پر ہمارے بہت سے سادہ لوح بھائی ملک بھر میں مسلمانوں کو سمجھاتے

<sup>(1)</sup> The New Democratic Constitution of Europe by H.Morley

پھرتے ہیں' کہ بھائیو! کانگریس تو پہلے ہی تمہارے حقوق کی حفاظت کا ذمہ لے چکی ہے،
اب تم کیوں متحدہ قومیت کی بنیاد پرایک آزاد جمہوری اسٹیٹ کی تعمیر میں حصنہیں لیتے ؟
پہلی دفعہ میں ہندستان کے ہر باشندے کو اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی دی گئی ہے، بشرطیکہ وہ ایسے مقاصد کے لیے ہو'جو قانون اور اخلاق کے خلاف نہ ہوں۔ قانون اور اخلاق کی شرطاس آزادی کو ہروقت باطل کر سکتی ہے۔ اصول جمہوریت کی بنا پر قانون بنانا اور اخلاق کی معیار مقرر کرنا مطلقاً اکثریت کے اختیار میں ہوگا ، اور اکثریت ہی کی حکومت اس کو افلاق کا معیار مقرر کرنا مطلقاً اکثریت کے حدود گھٹانا یا بڑھانا محف ان کے اختیار تمیزی پر موقو ف ہوگا۔

دوسری دفعه میں ہر باشندہ مندکوشمیر کی آزادی ،اوراینے مذہب پراعتقادر کھنے اوراس پر ممل کرنے کی آزادی عطا کی گئی ہے، بشرطیکہ وہ امن عام اور اخلاق کے خلاف نہ ہو، یہاں پھر وہی شرط ہے'اور بیشرط اس آ زادی کو ہر وقت سلب کرسکتی ہے۔ تا ہم اگر اکثریت نے بڑی فیاضی ہے کام لیا اور بیآ زادی ہم کو پوری طرح بخش بھی دی، تو اس سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ایسی آزادی تو انگریزی حکومت نے بھی ہم کو دے رکھی ہے، مگراس کے باوجود ڈیڑھ سوبرس کے اندر ہماری مذہبیت مصمحل اور ہماری تہذیب نیم مردہ ہو کررہ گئی۔ جب كه حكومت كے اختيارات جارے ہاتھ ميں نہ ہوں، اور ايك الى جماعت ان اختیارات کواستعال کرے جو ہمارے اصول تہذیب سے قطعاً نا آشااور بالکل مختلف قسم کے نظریات ِ تہذیب و اخلاق و تمدّن کی گرویدہ ہو،تو اس حکومت کے ماتحت ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہونے کا فائدہ اس کئے زیادہ کچھ بیں کہمیں زبردی نماز پڑھنے سے بیں روکا ج ئے گا بلکہ ہمارے اندروہ ارتداد آ ہستہ آ ہستہ اتارا جائے گا'جس سے ہم خودنماز پڑھنا حجوڑ دیں۔ ہماری مسجدیں تو ڑی نہیں جائیں گی بلکہ ہمارے دل و د ماغ کو اندر سے بدلا جائے گا تا کہ بیمسجدیں ویران ہوکرخود بخو دآ ثارقدیمہ میں تبدیل ہوجا نمیں۔ہماری عورتوں کے چبروں سے بولیس کے سیابی زبروتی نقاب نہ نوچیں کے بلکہ مدرسہ کے معلم نہایت شفقت درحمت کے ساتھ ان کے ذہن میں وہ معیارا خلاق پیوست کریں گئے جس کی بنا پروہ

تھر کی ملکہ بننے کے بجائے اتنج کی رقاصہ بننازیادہ پبند کریں گی۔ بیآ زادی محض ایک افیون ہے تا کہاں کی بینک میں ہم پڑے سوتے رہیں ،اور ہمارے گردو پیش زمین وآ سمان بدلتے جلے جائیں۔اس آزادی کے پروانے کو لے کرجو حضرات سیم بھورہے ہیں کہ آئندہ کے قومی جہوری لا دینی اسٹیٹ میں ان کے مذہب اور ان کی تہذیب کا بوراتحفظ ہوگا ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیتحفظ اس نوعیت کا تحفظ ہے جیسا کہ پر انی تاریخی عمارتوں کا ہوا کرتا ہے۔ میکش اس امر کی ضانت ہے کہ موجودہ تسل کے جولوگ اپنی مذہبیت کو برقر اررکھنا چاہتے ہیں ان کی گردن پرچپری رکھ کرز بردستی کلمہ گفرنبیں کہلوا یا جائے گا۔ گرییاس امر کی ضانت نہیں ہے کہ ان کی آئندہ سل کوغیر مسلم بنانے والی تعلیم وتر بیت نہ دی جائے گی۔اس تحفظ کے معنی صرف يه بين كه آپ اگر جا بين تو قال الله وقال الرسول مين مشغول ربين - آپ كى دارهي ز بردتی نہیں مونڈی جائے گی۔ نہ آپ کی عباضبط کی جائے گی۔ نہ آپ کی تبہیم جیمینی جائے گی۔ندآپ کی زبان درسِ حدیث وقر آن ہے روکی جائے گی۔گراس کے معنی میہیں ہیں کہ " منده تسل کو بھی اس'' غلط ہمی'' میں مبتلا رہنے دیا جائے گا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور تمام مذاہب سے برتر اور اسلے ہے۔ مذہبی آزادی کا بیر پروانہ لے کر جوصاحب خوش ہونا جا ہے ہیں، وہ خوش ہولیں۔ ہمیں تو اس پروانہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب اور ہمار ک تہذیب کی فطرت تومفعولا نہیں کمکہ فاعلانہ آزادی مانگتی ہے۔ہم تواستقلال وطن اس لیے اورصرف اس کیے چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو، اپنانظام تعلیم ہم خود بنائمیں، اپنی تہذیب وتمدّ ن کے سٹے شدہ نظام کوہم خودا پنی طاقت سے درست کر عمیں۔ اگریہیں تو ہمارے لیے بکساں ہے، جاہے حکومت باہر کے کفار کی ہویا گھرکے کفار کی۔ تیسری دفعه اس امر کا اطمینان دلاتی ہے کہ کیل التعداد جماعتوں اور مختلف لسانی علاقوں کی گیجر، زبان اور رسم الخط کی حفاظت کی جائے گی ،حکومت کے رویے اور اس کی طاقت ہے ہندی کو ہندوستان کی'' قومی'' زبان بنانا اس دفعہ کے خلاف نہیں ہے۔اگر نظام تعلیم ایسا بنایا جائے کہ اقلیتوں کی تہذیب کارنگ اس سے بالکلیہ خارج کردیا گیا ہو، بلکہ اگر نظام تعلیم كواس قصد كے ساتھ ایسے نقشہ پر مرتب كيا جائے كہ اقليتوں كى تہذيب اپنى موت آپ مر

جائے ،توابیا کرنامجی اس دفعہ کےخلاف نہیں۔درحقیقت اس دفعہ کا بیمطلب ہے بی نہیں کہ اقلیتوں کی زبان اوران کے کلچر کوحکومت کے رسدخانے سے زندگی کی غذا دی جائے گی۔ بلکہ اس کامطلب صرف ریہ ہے کہ ان کوز بردی آل نہ کیا جائے گا۔ باقی رہی ریہ بات کہ کی غذا سے وہ خودسو کھ سو کھ کر مرجا ئیں تو حکومت پراس کی کوئی ذمتہ داری نہیں ، بلکہ یو۔ پی کے وزیر اعظم کی زبان ہے ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا سو کھ سو کھ کر مرجانا ہی مطلوب ہے تا کہ ان کی را کھ ہے '' ہندستانی تہذیب'' کا تقنس پیدا ہوسکے۔ظاہر ہے' کہاس نوعیت کا بنیادی حق بھی ہم کو انگریزی حکومت میں حاصل ہے۔اس نے بھی ہم کواردو بو لنے اور لکھنے سے نہیں روکا (بلکہ ور ما کیولر اسکول قائم کیے) اور کوئی ایسا آرڈی ننس پاس نہیں کیا کہ ہم اینے کلچر کے مطابق زندگی بسر نہ کریں۔لیکن اس بنیادی حق نے ہماری زبان اور ہمارے کیچر کوزندگی کی طاقت نہیں بخشی۔اگریبی اس حکومت میں بھی ہو جس کو' قومی حکومت' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے ایسی'' قومی حکومت' بعینہ غیر قومی حکومت ہوگی۔ہمیں قومی حکومت کی ضرورت تواس کیے ہے کہ ہم حکومت کے وسیج ذرائع سے اپنی زبان اور اپنے گیچر کواس طرح غذا دے سکیں جس طرح آزاد قومیں دیا کرتی ہیں۔ورنہ بطورخودا پنی ضروریات کا انتظام کر لینے کی آزادی تو ہمیں اب بھی حاصل ہے۔اس کے لیے ہمیں کسی جنگ آزادی کی کیا

چوشی دفعہ کہتی ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری مساوی ہیں۔ ذات بات ، مذہب اور صنف کا کوئی امتیاز ان کے درمیان نہ ہوگا۔ بینہایت عمدہ دفعہ ہے۔ لیکن مساوات کا تصور ہر تہذیب میں مختلف ہوتا ہے۔ اگر جمہوری اصول پرکل کوئی اکثریت میراث میں عورت اور مرد کا حصہ برابر کرنے کا قانون پاس کر دے اور اس کی مخالفت کرنے والی اقلیت کا اس طرح منٹر داس کے بل کی مخالفت کرنے والوں کا مذاق سنٹرل اسمبلی میں مذاق اڑا یا جاچکا ہے تو یہ دفعہ ہمارے کس کام آئے گی۔

یا نجویں دفعہ اس امر کی صانت دیتی ہے کہ کسی باشندہ ملک پر اس کے مذہب، یا ذات یات، یا عقیدہ ومسلک، یا کسی جنس کی وجہ سے ایسی یا بندی عائد نہ کی جائے گی کہ وہ سرکاری ملازمت یاعزت واقتد ار کے کسی منصب یا کسی پیشے اور کاروبار میں داخل نہ ہو سکے۔اس دفعہ کے انتھے میں ہو جو کے انتھے میں ہو جو کے انتھے اور برے دونوں پہلو ہیں۔اگر نظام حکومت کسی ایسی جماعت کے ہاتھ میں ہو جو ہماری تہذیب سے کوئی ہمدروی نہ رکھتی ہوتو اس دفعہ کے عطا کر دہ حقوق شریف مسلمان بہو بیٹیوں کوفلم ایکٹرس کے مرتبہ عالی تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔

چھٹی دفعہ باشندوں کوسٹرکوں اور تالا بوں اور کنوؤں اور مدرسوں وغیرہ سے استفادہ کا مساوی حق دیتی ہے۔ یہاں ''بشرطیکہ امن عام اور اخلاق کے خلاف نہ ہو'' کی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ دوسری دفعہ کی روسے گائے کی قربانی بند کی جاستی ہے۔ دوسری دفعہ کی روسے گائے کی قربانی بند کی جاستی ہے۔ گرچھٹی دفعہ سڑکوں کے استعمال پرکوئی ایسی پابندی عائم نہیں کرتی کہ نماز کے وقت باجا بحر مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے۔

سے ہیں وہ بنیادی حقوق جن کے اعلان کو ایک نعمت عظمیٰ قرار دیا جاتا ہے اور ہم ہے کہا جاتا ہے کہ اس اعلان کے معاوضہ میں ایک الیسی حکومت کوخود اپنے او پرمسلط کرنے کے لیے جنگ کریں جس کی پالیسی کی تشکیل ،جس کے قوانمین کی تشریع ،اور جس کے احکام کی تنقید میں ہم واحد قومیت اور اصول جمہوریت کی بنیاد پر کسی طرح اپنا اثر استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرے الفاظ میں ہماری خدمات اس لیے حاصل کی جار ہی ہیں کہ بس فرعون کی جگہ اس کے بیٹے کو تحت نشین کرادیں ،رہا ہمار ااپنا حال تو جو بنی اسرائیل کی ہی پوزیش ہمیں فرعون کے عہد میں حاصل ہے ۔ ابن فرعون اطمینان دلاتا ہے کہ وہ میرے عہد میں بھی حاصل رہے گی۔ کہ جہد میں حاصل ہے ، ابن فرعون اطمینان دلاتا ہے کہ وہ میرے عہد میں بھی حاصل رہے گی۔

باب ۱۲

## متحده قوميت اوراسلام

اس عنوان ہے جناب مولا ناحسین احمرصاحب صدر دارالعلوم دیوبند کا ایک رسالہ حال میں شائع ہوا ہے ('' ایک نامور عالم دین اور ہندستان کی سب سے بڑی دینی درسگاہ کے صدر ہونے کی حیثیت ہے مصنف کا جومر تبہ ہے،اس کو محوظ رکھتے ہوئے ہمیں تو قع تھی کہ اس رسالہ میں'' قومیّت' کے اہم اور نہایت پیجیدہ مسئلہ کی تنقیح و حقیق خالص علمی طریقہ پر کی تنگی ہوگی ، اور اس باب میں اسلام کا نقطهٔ نظر پوری طرح واضح کردیا گیا ہوگا۔لیکن جمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس رسالہ کو اپنی تو قعات سے اور مصنف کی ذمتہ دارا نہ حیثیت ہے بہت فروتر یا یا۔ بیدایساز ہانہ ہے جس میں جا بلی تصوّرات نے ہرطرف سے اسلامی حقائق پر نرغه کررکھا ہے اوراسلام اپنے تھر ہی میں غریب ہور ہاہے۔خودمسلمان کا بیرحال ہے کہ وہ خال<sup>ن</sup> اسلامی نگاه سے مسائل کوبیس و ت<u>کھتے</u> اور قلت علم کی وجہ سے بیس دیکھے <del>سکتے ۔ پھر قو</del>میت کا مسئلہ اتنااہم ہے کہ اس کے صاف اور واسلح فہم وادراک ہی پرایک قوم کی زندگی کامدار ہوتا ہے۔اگر کوئی قوم اپنی قومیت ئے اساسیات ہی کو اجنبی اصول ومبادی میں خلط ملط کر دے تو و ہ تو م ہرے ہے تو م ہی نہیں روسکتی۔ایسے نا زک مسئلہ پر قلم اٹھاتے ہوئے مولا ناحسین احمہ صاحب جیسے تحص کواپنی ذمتہ داری کا پورااحساس ہونا جاہیے تھا۔اس لیے کہ وہ امانت انبیاء کے امین ہیں، اور جب اسلامی حقائق جاملیت کے گردوغبار میں حصیب رہے ہوں، تو ان ہی جیسے لو گوں کا کام ہے کہ انہیں صاف اور سطح کر کے روشنی میں لائمیں۔ان کو سیمجھنا جا ہے تھا' کہاس فتنہ کے دور میں ان کی ذمتہ داری عام مسلمانوں کی ذمتہ داری ہے زیادہ سخت ہے اور اگرمسلمان کسی مراہی میں مبتلا ہوں توسب سے پہلے اورسب سے بڑھ کروہی ماخوذ ہونے والے ہیں۔لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا کا بیسارا رسالہ اس ذمتہ داری

<sup>(&#</sup>x27;) والتح رہے بیہ مضمون فروری ۹ ۱۹۳۳ء میں مکھا تی تھا'اور مسکد قومیت ناگ کتاب میں شائع ہو چکا ہے۔ یہال اسے موضوع کی مناسبت سے شامل کیا جارہاہے۔مرتب۔

کے احساس سے بالکل خالی ہے۔ غیرعلمی زاویہ نظر

ایک مصنف کی تصنیف میں سب سے پہلے جس چیز کو تلاش کرنا چاہیے وہ اس کا زاویہ نظر ہے۔ اس لیے کہ اپنموضوع کے ساتھ مصنف کا برتا و ، اور اس کا صحیح یا غلط نمانگے پر پہنچنا، تمام تر اس کے زاویہ نظر ہی پر مخصر ہوتا ہے۔ سید صااور صحیح زاویہ نظر ہی ہے کہ آدمی مضل امر حق کا طالب ہو اور مسئلہ کو، جیسا کہ وہ فطر ہ وحقیقہ ہے، اس کے اصلی رنگ میں دیکھے، اور حقیقت کا بیہ مشاہدہ جس نتیجہ پر پہنچا تا ہواس پر پہنچ جائے، بلا اس لحاظ کے کہ وہ کس کے خلاف پڑتا ہے اور کس کے موافق۔ سے بحث وحقیق کا فطری اور علمی زاویہ نظر ہے اور اسلامی زاویہ نظر بھی اس کے سواکوئی نہیں کہ اسلام کی روح ہی الحیب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔ اس سید ھے زاویہ نظر بھی اس کے سواکوئی نہیں کہ اسلام کی روح ہی الحیب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔ اس سید ھے زاویہ نظر بھی ہیں۔ مثلاً ایک سے کہ آپ اور دو ہرائیہ کہ آپ کو بیا ہیں اس لیے صرف ای نتیجہ پر جانا چاہتے ہیں جو اس کی موافق ہو۔ اس سے خاور دو ہرائیہ کہ آپ کے مبغوض کی مخالف ہوں۔ اس شم کے میٹر ھے زاویہ ہے کہ بیل سب کے سب خلاف حق ہیں۔ انہیں اختیار کر کوئی بحث کی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتی کی مسلہ پر نگاہ ڈالے، اس لیے کہ سے مشقی انسان کے لیے زیانہیں کہ ایے کسی ناویہ ہے کسی مسلہ پر نگاہ ڈالے، اس لیے کہ یہ اسلامی نہیں بلکہ جا بھی زاویہ بیان کی اور یہ ہے کسی مسلہ پر نگاہ ڈالے، اس لیے کہ یہ اسلامی نہیں بلکہ جا بھی زاویہ بیان کی اور سے کسی مسلہ پر نگاہ ڈالے، اس لیے کہ یہ اسلامی نہیں بلکہ جا بھی زاویہ شکل کے دیے کسی خاور ہے۔

اب جمیں بید یکھنا جائے کہ مولانا نے اس رسالہ میں کون سا زاویۂ نظر اختیار فرمایا ہے۔اپنی بحث کے آغاز میں وہ فرماتے ہیں:

''ضروری معلوم ہوا کہ ان غلطیوں کا ازالہ کر دوں جو اس قسم کی قومیّت متحدہ سے مخالفت اور اس کوخلاف ویانت قرار دینے کے مطابق شائع ہوئی ہیں، یا شائع کی جا رہی ہیں، کانگریس ۱۸۸۵ء سے اہلِ ہندوستان سے بنا ہر وطنیت اس اتحاد قومی کا مطالبہ کرتی ہوئی میں از بیش جدو جبد عمل میں لار ہی ہے۔ اور اس کی مقابل ومخالف قوتیں اس کے غیر قابلِ قبول ہونے بلکہ ناجائز اور حرام ہونے کی انتہائی کوششیں عمل

میں لارہی ہیں۔ یقینا برٹش شہنشا ہیت کے لیے اس سے بڑھ کرکوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ یہ چیز میدان میں آج سے نہیں بلکہ تقریبا کہ ۱۸۸ء یا اس سے پہلے سے لائی گئی ہے اور مختلف عنوانوں سے اس کی وتی ہندستانیوں کے دل و د ماغ پر ممل میں لائی جاتی ہے'۔ (ص۵-۲)

يھر چندسطروں کے بعد قرماتے ہیں:

''اگرچ بہت ہےان لوگوں ہے جن کو برطانیہ ہے گہراتعلق ہے یا جن کے د ماغ اور قلب برطانوی مدیّرین کے سحرے ماؤف ہو چکے ہیں اُمید نہیں ہے کہ وہ اس کوقبول کریں گئے''۔

اسی سلسلہ میں ڈاکٹرا قبال مرحوم کے متعلق فرماتے ہیں کہ''ان کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہتی ۔ دوہ ایسے اور ایسے تھے مگر'' باوجود کمالات گونا گوں کے ساحرین برطانیہ کے سحر میں مبتلا ہو گئے تھے''۔

بھرایک طویل بحث کے بعد اپنے زاویۂ نظر کا صاف صاف اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"بندستانیوں کا وطنیت کی بنا پر متحدہ قومیت بنالینا انگلستان کے لیے جس قدر خطرناک ہے وہ ہماری اس شہادت سے ظاہر ہے 'جو ہم نے پر وفیسر سلے کے مقالہ سے نقل کی ہے 'جس سے معلوم ہوتا ہے 'کہ بیجذبہ ضعیف سے ضعیف بھی اگر ہندستانیوں میں بیدا ہوجائے 'تواگر چیان میں انگریزوں کے نکالنے کی طاقت موجود نہ بھی ہوگر فقط اس وجہ سے کہ ان میں یہ خیال جاگزیں ہوجائے گا کہ اجنبی قوم کے ساتھ ان کے لیے اشتر اکے کمل شرمناک امر ہے ، انگریزی شہنشا ہیت کا خاتمہ ہوجائے گا'۔ (۳۸۳) آگے چل کر آدی سششدررہ آئے چل کر آدی سششدررہ جاتا ہے'کہ کی بیکسی متقی عالم کی تحریر ہوسکتی ہے:

''اگر قومیّت الیی ہی ملعون اور بدترین چیز ہے تو چونکہ یورپ نے اس کو استعال کر کے اسلامی بادشاہوں اور عثمانی خلافت کی جڑ کھودی ہے،مسلمانوں کو جاہیے تھا' کہاسی ملعون بتھیار کو برطانیے کی جڑکھودنے کے لیے استعال کرتے 'یں' کہ بچھلی دو

اس بحث کے دوران میں مولانا پہلے تو اس امر کا اعتراف فرماتے ہیں' کہ بچھلی دو
صدیوں میں مسلمان سلطنوں کوجس قدر بھی نقصان پہنچا ہے اسی وجہ سے پہنچا ہے' کہ یورپ
نے اسلامی وحدت کے خلاف سخت پر اپیگنڈا کیا''اور مسلمانوں میں نسلی ، وطنی ، لسانی امتیاز و
افتراق پیدا کر دیا' اوران میں یہ اسپرٹ پیدا کی کہ'' جہاد خربی وروحانی نہ ہو بلکہ نسلوں اور
اوطان کے لیے کیا جائے' اور مذہبیت کی اسپرٹ درمیان سے نکال دی جائے'' (سفیہ اوطان کے لیے کیا جائے' اور مذہبیت کی اسپرٹ درمیان سے نکال دی جائے'' (سفیہ مامنے آن کھڑا ہوتا ہے'اوروہ فرماتے ہیں:

افسوس مسلمانوں میں اس وقت کوئی شخص مسلمانوں کی متحدہ قومیت اور الغائے وطنیت ،نسل ولسان وغیرہ کا واعظ کھڑا نہ ہوا۔ اور نہ یورپ کے اخبار و رسائل اور لکجراروں کی بے حدو بے شارآ ندھیوں کا مقابلہ کیا گیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ پان اسلام ازم ایک قصہ پارینہ ہوکرفنا کے گھاٹ اثر گیا 'اور مما لک اسلامیہ یورپین اقوام کے لیے لقمہ تربن کررہ گئے۔ اب جب کہ مسلمانوں کوافریقہ، یورپ، ایشیاء وغیرہ میں پارہ یا رہ کرکے فنا کی گود میں ڈال دیا گیا ہے' تو جم کوکہا جا تا ہے' کہ اسلام صرف ملی اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کسی غیر مسلم جماعت سے متحد نہیں ہوسکا' اور نہ کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ متحدہ قومیت بناسکتا ہے' ۔ (ص ۲ سے سے متحد نہیں ہوسکا' اور نہ کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ متحدہ قومیت بناسکتا ہے' ۔ (ص ۲ سے ۲ سے ۲ سے ۱

مندرجہ بالاعبارات سے صاف ظاہر ہے 'کہ مولانا کی نگاہ میں حق اور باطل کا معیار صرف برطانیہ بن کررہ گیا۔ وہ مسئلہ کونہ توعلمی زاویہ نظر سے دیھتے ہیں 'کہ حقائق اپنے اصلی رنگ میں نظر آسکیں ، نہ وہ مسلمانوں کی خیرخوا ہی کے زاویہ نظر سے اس پرنگاہ ڈالتے ہیں 'کہ جو پچھ مسلمانوں کے لیے زہر ہے وہ انہیں زہر دکھائی دے سکے۔ ان دونوں زاویوں کے بجائے ان پر فقط برطانیہ کی عداوت کا زاویہ نظر مستول ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہروہ چیز ان کورتریاق نظر آتی ہے جس کے متعلق کسی طرح ان کومعلوم ہوجائے 'کہ وہ برطانیہ کے لیے زہر ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسی چیز کومسلمانوں کے لیے زہر سمجھتا ہؤ اور اس بنا پر اس کی زہر ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسی چیز کومسلمانوں کے لیے زہر سمجھتا ہؤ اور اس بنا پر اس کی

مخالفت کرے تو وہ ان کے نز دیک برطانیہ پرست کے سوا پچھاور ہو ہی نبیں سکتا ، کیونکہ ان کو مسلمانوں کی زندگی ہے اتنی دلچیسی نہیں جتنی برطانیہ کی موت سے ہے اور جب یہ بات ان کے دل میں بیٹے چکی ہے کہ 'متحدہ قومیت' برطانیہ کے لیے مہلک ہے تو جو تحض اس کی مخالفت کرتا ہے وہ'' برطانیہ پرست'' کے سوااور ہوئی کیا سکتا ہے۔ خیریت ہوگئی کہ سی نے مولانا کو برطانیه کی ہلاکت کا ایک دوسرانسخہ نہ بتادیا جومتحدہ قومیت ہے بھی زیادہ کارگر ہے، یعنی بیرکہ بندستان کی ۳۵ کروڑ آبادی یک بارگی خودکشی کر لےجس سے برطانوی سلطنت آن کی آن میں ختم کی جاسکتی ہے۔ یہ تیر بہدف تدبیر اگرمولا ناکے دل میں بیٹے جاتی تھ ب تکلف فرماتے کہ جو تخص ہندستان کے باشندوں کوخودکشی ہے روکتا ہے وہ برطانیہ ہے۔ ہے۔خود کی اگر چید ملعون 'اور 'برترین 'فعل سہی مگر جب کداس سے برطانیہ کی جڑ کھودی ما سکتی ہے توفرض ہوجا تا ہے کہاس فعل فتیج کاار تکاب کیا جائے۔ایسی ہی ہاتوں سے بیراز منجه مين آتا ب كه دين مين الحب في الله والبغض في الله كومعيار حق كيون قرار ويا كيا ب-ا گرخدا کا واسطہ درمیان سے ہت جائے اور بجائے خود کوئی شے محبوب یامبغوش بن جائے تو عصبیت جاہلیہ کی سرحد شروع ہوجاتی ہے،جس میں وہ تمام ذرائع ووسائل جائز کر لیے جاتے ہیں جن سے انسان کے جذبات محبت وعداوت کی تشفی ہو سکے ، قطع نظر اس سے کہ وہ قانون البی کےمطابق ہوں یااس کےخلاف،اس کیے کہنے دالے نے کہا کہذاتی عداوت تو شیطان سے بھی نہ ہونی جا ہے۔اس میں بھی خدا کا واسطہ نیج میں رہنا ضروری ہے، ورنہ وہ خودا کیک قانون بن جائے گی'اورتم شیطان کی شمنی میں خدا کے حدودتو ڑو گے، لیعنی اینے دشمن شیطان ہی کا کام کروگے۔

### ا ثبات مدعا کے لیے حقائق سے چیثم ہوشی

ای فرہنیت کا نتیجہ ہے کہ مولا ناا ہے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے مشہوراور بین واقعات کو بھی صاف نظر انداز کرجاتے ہیں۔ یورپ جب مسلمانوں میں نسلی، وطنی اور اسانی قومتیوں کی تبلیغ کررہا تھا تو کیا مسلمانوں میں کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ کیا نمیج سلطان، جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ، مصطفی کامل مصری، امیر شکیب

ارسلان، انور پاشا، جلال نوری بے بہلی نعمانی ، سیّرسلیمان ندوی بمحود الحسن جمیعلی ، شوکت علی ، اقبال ، ابوالکلام مرحوم کسی کا نام بھی مولا نا نے نہیں سنا؟ کسی کے کارنا ہے ان تک نہیں پنچے؟ کیاان میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کو متنبہ نہیں کیا کہ بیہ جاہلیت کی تفریق تم کو تباہ کر نے کیاان میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کو متنبہ نہیں کیا کہ بیہ جاہلیت کی تفریق تم کو تباہ کر نے گر دوران سب واقعات کی طرف ہے آئکھیں بند کر کے فرماتے ہیں کہ ' افسوس مسلمانوں میں اس وقت کوئی مسلمانوں کی متحدہ قومیت کا واعظ کھڑا نہ ہوا' ایسا غلط دعویٰ کرنے کی آخر ضرورت کی تھی؟ مقصود صرف بیہ ثابت کرنا تھا' کہ پہلے مسلمانوں کی قومی وصدت برطانوی مفاد کے خلاف تھی اس لیے سب مسلمان نسلی ، وطنی اور لسانی انتیاز ات بھیلا نے میں گئے مفاد کے خلاف تھی اس لیے سب مسلمان نسلی ، وطنی اور لسانی انتیاز ات بھیلا نے میں گئے وعظ ابھی انہوں تہروع ہوا ہے ۔ لہذا ثابت ہوا کہ وطن پرسی کے خلاف سب کے سب برطانیہ پرست ہیں' اور مخص ساحر برطانیہ کا سحر ان کے اندر بول رہا ہے! بیہ ہے تیجہ عصبیت جاہلیہ کا سرست ہیں' اور مخص ساحر برطانیہ کا سحر ان کے اندر بول رہا ہے! بیہ ہے تیجہ عصبیت جاہلیہ کا سے خلاف و اقعہ باتوں کی تصنیف بھی جائز ہو گئی آگران سے برطانیہ کے خلاف کوئی کا م لیا جاسے لیے خلاف واقعہ باتوں کی تصنیف بھی جائز ہو گئی آگران سے برطانیہ کے خلاف کوئی کا م لیا جاسے کے خلاف واقعہ باتوں کی تصنیف بھی جائز ہو گئی آگران سے برطانیہ کے خلاف کوئی کا م لیا جاسے۔

یبی ذہنیت ہے جوہمیں پورے رسالہ میں کارفر مانظر آتی ہے ، گفت کو، آیات قر آنی کو،
اخبار واحادیث کو، تاریخی واقعات کو، غرض ہر چیز کوتو ڈمروڈ کر اپنامد عا ثابت کرنے کی کوشش
کی گئی ہے ، اور ہراس چیز کو بلا تکلف نظر انداز کر دیا گیاہے جومد عائے خلاف ہو، چاہوہ کیسی
ہی ظاہر وہا ہر حقیقت کیوں نہ ہو۔ حدید کہ فظی مغالطے دینے اور قیاس مع الفارق اور بناء فاسد
علی الفاسد کا ارتکاب کرنے میں بھی تامل نہیں فر مایا گیا۔ ایک عالم اور متقی عالم کا یہ کارنامہ
و کیھ کر آدی انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ اسے کیا کہیے۔

قومیں اوطان ہے کہاں بنتی ہیں؟

مولا نافر ماتے ہیں کہ' فی زمانہ تو میں اوطان سے بنتی ہیں' کیکن بیا یک قطعی غلط اور سرا سر بے بنیادووعویٰ ہے۔ پوری انسانی تاریخ سے ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جاسکتی کہ کوئی تو م محض وطن سے بنی ہو۔ آج اس زمانہ میں بھی دنیا کی تمام قومیں مولا نا کے سامنے موجود ہیں۔ وہ فرما تمیں کہ ان ہیں سے کون ی قوم وطن سے بن ہے؟ کیا امریکہ کے جہٹی اور ریڈ انٹڈین اور سفید فام ایک قوم ہیں؟ کیا جرمنی کے یہودی اور جرمن ایک قوم ہیں؟ کیا پولینڈ، انٹٹرین اور سفید فام ایک قوم ہیں؟ کیا جرمنی کے یہودی انیا فن لینڈ، کسی جگہ بھی خاک وطن روس، ٹرکی، بلغاریہ، یونان، یوگوسلا ویہ، چیکوسلوا کیے، تنصوانیا فن لینڈ، کسی جگہ بھی خاک وطن کے اشتراک نے ایک قوم بنائی؟ کیا انگلتان، فرانس، اٹلی اور جاپان میں وحدت کارنگ محض خاک وطن نے پیدا کیا ہے؟ کیا ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ یہودی جوروئے ہیں؟ کیا یورپ کے فتلف اکناف میں منتشر ہیں، کسی جگہ بھی وطنی قومیت میں جذب ہو گئے ہیں؟ کیا یورپ کے فتلف میں منتشر ہیں، کسی جگہ بھی وطنی وغیرہ مختلف قومی اقلیتیں کسی جگہ بھی وطنی رشتہ اشتراک میں گم ہو کیں؟ واقعات تو بہر حال واقعات ہیں۔ آپ ان کواپئ خواہشات کا تا بع نہیں بنا سکتے۔ آپ کو یہ کہنے کا حق ہے، اگر آپ ایسا کہنا چاہیں' کہا ہے قوموں کواوطان سے بنے لگی ہیں؟

هَاتُوْابُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ البَرْهِ البَرْهِ البَرْهِ 111:20 الر(این دعویٰ میں) یے ہوتواس کی دلیل لاؤ۔

اس میں شک نہیں کہ ایک ملک کے باشندوں کو باہر والے ان کے ملک کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً امریکن، خواہ جشی ہو یا فرنگی، باہر والے اس کوامریکن ہی کہیں گے۔
مگر کیااس سے یہ حقیقت بدل جاتی ہے کہ امریکہ میں دوالگ الگ قومیں ہیں نہ کہ ایک قوم؟
مگر کیااس سے یہ حقیقت بدل جاتی ہے کہ امریکہ میں اوالگ الگ قومیں ہیں نہ کہ ایک توم؟
یہ جس کی وہ رعایا ہو۔ مثلاً اگر مولا ناحسین احمد صاحب بیرون ہندتشریف لے جا نمیں توان کو ''برٹش فیشنلی'' (برطانوی قومیت) سے منسوب کیا جائے گا۔لیکن کیا یہ اصطلاحی قومیت کو ''برٹش فیشنلی'' (برطانوی قومیت بدل دے گی؟ پھر بھلاعلی حیثیت سے اس استدلال کی کیا وقعت ہو گئی ہندو، مسلمان، حقیقت میں بھی مولا ناکی قومیت بدل دے گی؟ پھر بھلاعلی حیثیت سے سب (یعنی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پاری وغیرہ) ایک ہی قوم شار ہوتے ہیں؟''شار ہونے اور فی الواقع ہونے پر بڑافرق ہے۔ ایک ودوسرے کے لیے نہ تو ولیل بنایا جاسکتا ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہان بڑافرق ہے۔ ایک ودوسرے کے لیے نہ تو ولیل بنایا جاسکتا ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہان

کوفی الواقع وہی ہونا چاہیے جیسے وہ شار کیے جاتے ہیں۔ لغت اور قر آن سے غلط استدلال

اس کے بعد مولانا لغت عربی کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور شواہد سے بیہ ثابت کرتے ہیں 'کہ عربی نبان ہیں قوم کے معنی ہیں 'مردوں کی جماعت' 'یا ''مردوں اورعورتوں کا مجموعہ' یا ''ایک شخص کے اقربا' یا ''دشمنوں کی جماعت' 'اس کا ثبوت انہوں نے آیات قرآنی ہے بھی پیش فرمایا ہے۔ مثلاً وہ آیات جن میں کفارکونی کی یا ''مسلمانوں کی قوم' قرار دیا گیا ہے 'جوصر بیما تیسرے اور چو تھے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یا وہ آیات جن میں لفظ دیا گیا ہے 'جوصر بیما تیسرے اور چو تھے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یا وہ آیات جن میں لفظ مرتبہ بھی بیدخیال نہ آیا کہ اس وقت جو بحث در پیش ہوہ ہے۔ لیکن اس پوری بحث میں مولانا کو ایک مرتبہ بھی بیدخیال نہ آیا کہ اس وقت جو بحث در پیش ہوہ فوم کے لغوی معنی یا قدیم معنی ہو سخت خرب اور قرآنی زبان میں کلام نہیں کرتے۔ نہ کا نگریس کی کا رروا کیوں میں بیہ پرانی ناب استعال ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ کا تو وہی مفہوم ہے اور وہی ہوسکتا ہے 'جوآج کل ان زبان استعال ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ کا تو وہی مفہوم ہے اور وہی ہوسکتا ہے 'جوآج کل ان زبان استعال ہوتی ہو۔ آن کے الفاظ کا تو وہی مقابد میں ہولے جاتے ہیں 'جن کی تشریخ کا رز کر ان ناب کے الفاظ کا تو وہی تعلیہ میں ہولے جاتے ہیں 'جن کی تشریخ کا رز کو میت ' کے الفاظ کی کتاب' نہیں الاقوامی تعلقات' (nationality) میں بدیں کرائس نے اپنی کتاب' نہیں الاقوامی تعلقات' (intermational relations) میں بدیں الفاظ کی ہے:

''ایک قومیّت سے مراد اشخاص کا ایسا مجموعہ ہے' جن کو چند مخصوص جذبات (sentiments) نے ملاکر باہم مر بوط کردیا ہو۔ان میں سے بڑے اور طاقتور جذب تو دو ہیں۔ایک جذبہ سل، دو سرا جذبہ دین ،لیکن ایک مشترک زبان کے استعال اور مشترک سر بچر سے دلچیسی اور زمانہ ماضی کے مشترک قومی کارناموں اور مشترک مصائب کی یاداور مشترک رسوم وعوا کد، مشترک شخیلات وافکار اور مشترک مقاصد اور حصلوں کا بھی اس احساس جمعیت کی پیدائش میں بہت بچھ دخل ہوتا ہے بھی بیسب دوسلوں کا بھی اس احساس جمعیت کی پیدائش میں بہت بچھ دخل ہوتا ہے بھی بیسب رابطے یک جاموجود ہوتے ہیں اور مجموعہ افر ادکو بستہ و پیوستہ رکھتے ہیں۔اور بھی ان میں رابطے یک جاموجود ہوتے ہیں اور مجموعہ افر ادکو بستہ و پیوستہ رکھتے ہیں۔اور بھی ان میں

سے بعض را لبطے موجود نہیں ہوتے کیکن قومیت پھر بھی موجود ہوتی ہے'۔ (صفحہ ۱۱۷)
اس کی تشریح اخلاق و ادبیان کی دائرۃ المعارف or encyclopaedia or اس کی تشریح اخلاق ہواد یان کی دائرۃ المعارف religionand ethics)

''قومیت وہ وصف عام یا متعد داوصاف کا ایسا مرکب ہے جوا یک گروہ کے افراد میں مشترک ہواوراس کو جوڑ کرایک تو م بنادے۔ ہرائی جماعت ان افراد پر مشتمل ہوتی ہے جونسل ، مشترک روایات ، مشترک مفاد ، مشترک عادات ورسوم اور مشترک زبان کے درمیان یہ کے رابطوں سے باہم مر بوط ہوتے ہیں ، اور ان سب سے اہم رابط ان کے درمیان یہ ہوتا ہے' کہوہ باہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ، بلا ارادہ ایک دوسرے کے ماتھ وابست ہوتی ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ، اور ان کے درمیان مختلف حیثیات سے الفت وموانست ہوتی ہے ۔ غیر تو م کا آ دمی ان کوغیر اور اجنبی محسوس ہوتا ہا ہا کے کہ اس کی دل چسپیاں اور اس کی عادات انہیں نرالی معلوم ہوتی ہیں' اور ان کے لیے اس کے انداز طبیعت اور اس کے خیالات و جذبات کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قدیم زمانہ کے لوگ غیر قوم والوں کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہے ، اور اس وجہ سے آج کا مہذب آ دمی بھی غیر قوم والوں کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہے ، اور اس کے خلاف پاکرناک ' ھوں چڑ ھا تا قوم والے کی عادات اور طر زِ زندگی کو اپنے نداق کے خلاف پاکرناک ' ھوں چڑ ھا تا

کیا کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے اس معنی میں کفار ومشرکین اور مسلمانوں کا ایک قو میت میں جمع ہونا جائز رکھا ہے؟ یا کوئی نبی و نیا میں بھی اس غرض کے لیے بھی بھیجا گیا ہے 'کہ مومن اور غیر سوئن سب کواس معنی میں ایک قوم بنائے؟ اور اگر نہیں تو یہ نضول لغوی بحث آخر کیوں چھیڑی جاتی ہے؟ لفظ اپنے معنی تاریخ کے دوران میں بر ہابداتا ہے۔ کل ایک لفظ کسی معنی میں استعال ہوتا تھا۔ آج کسی اور معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہ نفظی مغالط نہیں تو اور کیا ہے 'کہ آپ معنوی تغیرات کو نظر انداز کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش فر ما نمیں کے قرآن کی روسے' تو میت میں اشتراک مسلم اور کا فرکا ہوسکتا ہے' دراں حالیکہ قومیت کا جومفہوم قرآن کی زبان میں تھا اس کو آج کے صفہوم قرآن کی زبان میں تھا اس کو آج کے صفہوم سے ذرہ برابر کوئی علاقہ نہیں۔ متقد مین نے 'دعمروہ''

اور ''حرام' میں اصطلاحی فرق نہیں کیا تھا اس لیے اکثر مقامات پر ان کی عبارتوں میں مکروہ جمعنی حرام مستعمل ہوا ہے، لیکن اب کہ ممنوعیت کے ان دونوں مدارج کے لیے الگ اصطلاحیس بن چکی ہیں اگر کوئی شخص کسی حرام کوئفن کر وہ بمعنی اصطلاحی تھبرائے اور ججت کے طور پرسلف کی کوئی عبارت پیش کرے تو کیا بید مغالطہ کے سوا پچھاور ہوگا؟ اسی طرح لفظ قومیت بھی اب اصطلاح بن چکا ہے۔ اب مسلم وکا فرکے لیے مشترک قومیت کا لفظ استعمال کرنا ،اور معترض کا منہ بند کرنے کے لیے اس لفظ کے پرانے استعمالات کو ججت میں پیش کرنا کھی محض ایک مغالطہ ہے'اور اس کے سوا پچھ بیس۔

ايك اوركفظي مغالطه

آ کے چل کر مولانا دعویٰ فرماتے ہیں کہ نبی سن تالیہ نے مدینہ طیبہ میں یہود اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت بنائی تھی۔ اور اس کے ثبوت میں وہ معاہدہ پیش کرتے ہیں جو ججرت کے بعد حضورا کرم سن تالیہ تا اور یہود یوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدہ میں کہیں یہ فقرہ مولانا کے ہاتھ آ گیا کہ:

وان يهود بنى عوف امة مع المومدين.

بی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ 'ایک امت' ہوں گے۔

بس یہ فقرہ کہ'' یہودی' اور مسلمان ایک اُمت ہوں گے' یہ دعویٰ کرنے کے لیے کافی سمجھ لیا گیا کہ آج بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی متحدہ قومیت بن سکتی ہے'لیکن یہ پھر لفظی مغالطہ ہے۔ لغت عرب میں اُمت سے مرادوہ جماعت ہے' جس کوکوئی چیز جمع کرتی ہو، عام اس سے کہ وہ زمانہ ہو، مقام ہو، دین ہویا کوئی اور چیز، اس لحاظ سے اگر دومختلف قو میں کسی ایک مشترک مقصد کے لیے عارضی طور پر متفق ہوجا تیں تو ان کو بھی ایک اُمت کہا جا سکتا ہے۔ چنانچے صاحب لسان العرب لکھتے ہیں:

وقوله فى الحديث أن يهود بنى عوف امة من المومنين يريد انهم بالصلح الذى وقع بينهم وبين المومنين كجماعة منهم كلمتهم وايديهم واحدة. مديث ين رسول الدسل المراث الرشادكم أن يهود بنى عوف امة من المومنين السعم ادب

ہے کہ یہود یوں اور مسلمانوں کے درمیان جو سلح واقع ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ گو یامسلمانوں ہی کی ایک جماعت ہو گئے ہیں اور الن کا معاملہ واحد ہے۔

اس لغوی'' امت'' کوآج کی اصطلاحی''متحدہ قومیّت' سے کیاواسطہ؟ زیادہ سے زیادہ اس کوآج کل کی سیاسی زبان میں فوجی اتحاد (miltary alliance) کہہ سکتے ہیں۔ بیکض ا یک تحالف تھا جس کا خلاصہ بیتھا' کہ یہودا ہے دین پر رہیں گے، دونوں کی تمدّ نی وسیاسی جیئیں الگ الگ رہیں گی ،البته ایک فریق پرجب کوئی حملہ کرے گاتو دونوں فریق مل کراڑیں کے، اور دونوں اس جنگ میں اپنا اپنا مال خرج کریں گے۔ دو تین سال کے اندر ہی اس تخالف کا خاتمہ ہو گیا' اورمسلمانوں نے مجھے یہودیوں کوجلا وطن کیا اور مجھ کو ہلاک کر دیا۔ کیا اسی کا نام''متحدہ قومیت'' ہے؟ کیا کسی معنی میں بھی بیہ چیز اس''متحدہ قومیّت' ہے مما ثلت رکھتی ہے جواس وقت معرض بحث میں ہے؟ کیا وہاں کوئی مشترک اسٹیٹ بنایا گیا تھا؟ کیا و ہاں کوئی مشترک مجلس قانون ساز بنائی گئی تھی اور پیہ طے ہوا تھا' کہ یہودی' اورمسلمان ایک مجموعہ ہوں گے اور اس مجموعہ میں ہے جس کی اکثریت ہوگی وہی مدینہ پرحکومت کرے گا اور اسی کے منظور کیے ہوئے قوا نین مدینہ میں نافذ ہوں گے؟ کیاوہاں مشترک عدالتیں قائم ہوئی تھیں جن میں یہود یوں اورمسلمانوں کے قضا یا کا یک جااور ایک ہی ملکی قانون کے تحت فیصله ہوتا ہو؟ کیا وہاں کوئی وطنی کا نگرس بنائی گئی تھی جس میں یہودی اکثریت کامنتخب کیا ہواہائی کمانڈ اپنی انگلیوں پر یہودی ٔ اورمسلمان سب کو رقص کراتا ہو؟ کیا وہاں رسول اللہ من شاکیا ہے سے معاہدہ کرنے کے بجائے کعب بن اشرف اور عبداللہ بن الی براہِ راست افراد سلمین سے ماس کانٹیکٹ (muslim mass contact) کرنے آئے تھے؟ کیاوہاں بھی واردھا سکیم کے طرز کی کوئی تعلیمی اسکیم تصنیف کی گئی تھی تا کہ مسلمان اور یہودی بیجے ایک مشترک سوسائٹی بنانے کے لیے تیار کیے جائیں' اور ان کو یہودیت اور اسلام کی صرف مشترک سچائیاں ہی یرُ صانی جا نمیں؟ کیاوہاں بھی کسی ابورافع نے کوئی''صومعداسیم' تمام اہلِ مدینہ کے لیے بنائی تھی' اور رسول الله سالی تنالیم نے ان تعلیمی صومعوں میں مسلمان بچوں کا بھیجا جانا قبول فرمالیا تها؟ مولانا آخرفر ما نمين توكيجس 'متحده قوميّت' كوده رسول خدا سألينيُالِيهِم كي طرف منسوب كر

رہے ہیں اس میں آج کل کی''متحدہ قومیّت'' کے عناصر ترکیبی میں سے کون ساعضریا یا جاتا تھا؟ اگر وہ کسی ایک عضر کا بھی پہتنہیں دے سکتے ، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرگز تبين دے سكتے ،توكيامولانا كوخداكى باز پرس كاخوف نبيس كمحض امة الهؤمندن يأامة مع الهومندن كالفاظ معاہدة نبوى سن نتاييج ميں ويكي كروه مسلمانوں كوباور كرانا جاہتے ہيں ك جیسی متحدہ قومیت آج کانگریس بنار ہی ہے، وہی متحدہ قومیت کل نبی سائنٹی پیلم بھی بنا چکے ہیں ، لہٰذا آ وَاوراطمینان ہے اس میں جذب ہوجا وَ،الفاظ کا سہارا لے کرمولانا نے اپنامدعا ثابت کرنے کی کوشش تو بہت خو بی کے ساتھ کر دی ، مگر انہیں بیخیال ندآیا کہ حدیث کے الفاظ کو مفہوم نبوی سالتناتیا ہے خلاف کسی دوسرے مفہوم پر جسیاں کرنا ، اوراس مفہوم کو نبی کی طرف مسنوب كروينامن كذب على متعهدا كى زومين آجا تا ہے۔ مولا ناخودا يك جليل القدر عالم اور محدث ہیں۔ میں ان سے یو جھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حدیث عائشہ رمنی امذیم کان النہی یقبل ویباشر وهو صائم کے لفظ مباشرت کوار دو کے معروف معنوں میں لے لے اور اس سے بیراستدلال کرے کہ روزے میں مباشرت کرنانعوذ بالقدسنّت سے ثابت ہے، لہٰڈاسب مسلمانوں کوروزے میں مباشرت کرنی جاہیے، تو آپ اس پر کیا تھم لگائیں گے؟ دونوں استدلالوں کی نوعیت ایک ہے لہٰذاان کا حکم بھی ایک ہی ہونا جاہیے ٰاور کو کی وجہٰ ہیں کہ متدل کی شخصیت کود مکھ کراس باب میں رعایت کی جائے۔ بلکہ اگر مُستدِ ل ان لوگوں میں ہے ہے جن کی طرف مسلمان اعتماد اور بھرو ہے کے ساتھ اپنے دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں ہتو معاملہ اورزیا دہ اشد ہوجا تا ہے۔ جب شفاء خانہ ہی سے زہر تقسیم ہونے لگے ،توامرت کہاں تلاش کیا جائے؟ بناء فاسدعلى الفاسد

پھر مولا ٹااس متحدہ قومیت کے جواز میں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں اور وہ ہے:

'' ہم روز اند مفاد ہائے مشتر کہ کے لیے بنیات اجتماعیہ بناتے ہیں اور ان میں نہ صرف
شریک ہوتے ہیں بلکہ ان کی ممبری اور شرکت کے لیے انتہائی جدوجہد کرتے ہیں۔
ٹاؤن ایریا، نو ٹیفائڈ ایریا، میوپل بورڈ، ڈسٹر کٹ بورڈ، کونسلات، اسمبلیاں،

ایجویشنل ایسوی ایش اوراس قسم کی سینکروں ایسوی ایشنیں اورا جمنیں ہیں جو کہ انہی اصولوں اور قواعد ہے عبارت ہیں جو کہ خاص مقصد کے ماتحت ہیئت اجتماعیہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ ان میں حصہ لینا اور کمل یا غیر کمل جدوجہد کرناممنوع بنائے گئے ہیں۔ تعجب کے کہ ان میں حصہ لینا اور کمل یا غیر کمل جدوجہد کرناممنوع قرار نہیں دیاجا تا۔ مگرای قسم کی کوئی انجمن آزادی ملک اور برطانوی اقتد ارکے خلاف قائم ہوتو وہ حرام ،خلاف دیانت ،خلاف تعلیمات اسلامیہ اور خلاف عقل ودانش وغیرہ ہوجاتی ہے'۔ (صفح ۱۳)

یہ بنا فاسدعلی الفاسد ہے۔ایک گناہ کو جائز فرض کر کے اس کی ججت پرمولا نا اس قشم کے دوسرے گناہ کو جائز ثابت کرنا جاہتے ہیں ، حالانکہ دونوں میں ایک ہی علت حرمت یائی جاتی ہے'اور مقیس مقیس علیہ دونوں ناجائز ہیں تاوقنتیکہ بیملت ان سے دور نہ ہو۔ ملماء کرام مجھے معاف فر مائیں ، میں صاف کہتا ہوں کہان کے نز دیک کونسلوں اور اسمبلیوں کی شرکت کو ایک دن حرام اور دوسرے دن حلال کر دینا ایک تھیل بن گیاہے، اس لیے کہ ان کی تحلیل و تحریم حقیقت نفس الامری کے ادراک پرتو منی ہے نہیں پھض کا ندھی جی کی جنبش سب کے ساتھ ان کا فتو کی گردش کیا کرتا ہے۔لیکن میں اسلام کے غیرتغیر پذیر اصولوں کی بنا پر بیہ کہتا ہوں کہ براس اجتماعی ہیئت کوتسلیم کرنامسلمانوں کے لیے ہمیشہ گناہ تھا،آج بھی گناہ ہے اور بمیشه گناه رہے گا'جس کا دستورانسانوں کواس امر کااختیار دیتا ہو' کہ وہ ان مسائل کے متعلق قانون بنائیں یاان مسائل کا تصفیہ کریں ،جن پرخدااوراس کارسول پہلے اپناناطق فیصلہ دے چکاہے،اور بیگناہ اس صورت میں اور زیادہ شدید ہوجا تا ہے جبکہ ایسے اختیارات رکھنے والی اجتماعی ہمیبیت میں اکثریت غیرمسلموں کی ہواور فیصلہ کا مدار کنٹریت رائے پر ہو۔ان اجتماعی ہیئنوں کے حدود اختیار وعمل کوخدا کی شریعت کے حدود سے الگ کر دینامسلمانوں کا اولین فرض ہے اوراصلی جنگ آ زادی ان کے لیے یہی ہے۔اگریہ حدود الگ ہوجا نمیں تو البتہ کسی الیں جماعت ہے دوئی یا معاہدہ اور تعاون کرنامسلمانوں کے لیے جائز ہوگا جومسلمانوں اور غیرمسلموں کی مشترک اغراض کے لیے بنائی جائے ، عام اس سے کہ وہ کسی مشترک دشمن کے مقابلہ میں مدافعت کے لیے ہو، یا کسی معاشی یاصنعتی کاروبار کے لیے۔لیکن جب تک حدود

ایک دوسرے سے گڈ ڈی ہیں، اشتر اک و تعاون و در کار، ایسے دستور کے تحت زندگی بسر کرنا بھی مسلمانوں کے لیے گناہ ہے۔ اور بیاجتماعی گناہ ہے جس میں من و تو کی تمیز نہیں۔ ساری قوم اس وقت تک گناہ گار ہے گی جب تک کہ وہ اس دستور کو پارہ پارہ نہ کر دے۔ اور اس میں ان لوگوں کا گناہ شدید تر ہوگا جو اس دستور پر راضی ہوں گے اور اسے چلانے میں حصہ لیس گے۔ اور اس شخص کا گناہ شدید ترین ہوگا جو خداکی شریعت اور اس کے رسول سان تی آیا ہم کی سنت کو اس کے لیے دلیل جواز بنائے گا۔ کائنا من کان۔

میرے نزدیک بیانہ تفقہ ہے اور نہ تقوی کہ جس چیز میں ایک علت حرمت کی اور دوسری علت جواز کی بیک وقت یا کی جاتی ہواس میں سے حض علت جواز کوا لگ نکال کرحکم لگا و یا جائے اور علت حرمت کی طرف ہے آئکھیں بندکر لی جائیں۔ آپ آزادی ملک اور برطانوی اقتد ار کےخلاف جدوجہد کا نام تو حجث لے دیتے ہیں کہ اے کون ناجائز بلکہ فرض کے گا۔ لیکن بینام کیتے وفت آپ کو بیاز ہیں آتا کہ جوانجمن اس زُعم کے مطابق آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، وہی انجمن، اس دستور کو قبول کرتی ہے، اسے چلاتی ہے اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیےلڑر ہی ہے جوانسانی مجلس قانون ساز کوخدا کے قانون میں ترمیم کرنے کا اختیار دیتا ہے۔جس کی رو سے خدا کا قانون اگر نافذ ہوبھی سکتا ہے توصرف اس وقت جبکہ اے لیجس لیچر (legistlature) کی منظوری حاصل ہو جائے ، جس کے تحت غیرمسلم اکثریت کومسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا نقشہ بنانے اور بگاڑنے کے بورے اختیارات حاصل ہوتے ہیں اوروہ ان کے اخلاق ، ان کی معاشرت اور ان کی آئندہ نسلوں کی تعلیم وتربیت پر ہرفتم کے اثرات ڈال سکتی ہے۔ایسے دستور کے ساتھ جوآ زادی ملک حاصل ہوتی ہوآ پاس کے پیچھے دوڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کوصرف برطانوی اقترار کا زوال مطلوب ہے، عام اس سے کہ وہ کسی صورت میں ہو، اسی لیے آپ ایسی انجمن کےمعاملہ میں صرف علت جواز ہی ڈھونڈتے ہیں اورعلت حرمت جوسامنے مند کھولے کھڑی ہے، آپ کو سی طرح نظرنبیں آتی لیکن ہم مجبور ہیں کہان دونوں پہلوؤں کوساتھ ساتھ دیکھیں اورعلت حرمت کو وقع کیے بغیرعلت جواز کوقبول نہ کریں۔اس لیے کہ ہم کو برطانوی اقتدار کا زوال اوراسلام کا

بقا دونوں ساتھ ساتھ مطلوب ہیں۔ اس کا نام اگر کوئی برطانیہ پرتی رکھتا ہے تو رکھے ہمیں اس کے طعن کی ڈر تا ہر ابر پرواہ ہیں۔

افسوناك بيخبري

مولاناایک دوسری جگه فرماتے ہیں:

"(متحدہ وطنی قومیت) کی خالفت کا فتو کی صرف اس بنا پر کہ وطنیت کامفہوم مغرب کی اصطلاح میں آج ایسے اصولوں پر اطلاق کیا جاتا ہے جو کہ ہیئت اجتماعیہ انسانیہ سے تعلق رکھتے ہیں' اور وہ یکسر خالف مذہب ہیں ، اسی مفہوم صطلح سے مخصوص ہوگا۔ مگریہ مفہوم منہ عام طور پر لوگوں کے ذہمی نشین ہے اور نہ اس کا کوئی مسلمان دیانت دار قائل ہوسکتا ہے' اور نہ ایسے مفہوم کی اس وقت تحریک ہے۔ کا مگریس اور اس کے کارکن اس کے محرک نہیں ہیں' اور نہ اس کوہم ملک کے سامنے ہیش کررہے ہیں' (صفحہ اس) اس دعوے کے ثبوت میں وہی پا مال چیز پھر سامنے ان گئی ہے' جس کی حقیقت اس دعوے کے ثبوت میں وہی پا مال چیز پھر سامنے ان گئی ہے' جس کی حقیقت ایک سے زیا دہ مرتبہ کھولی جا چکی ہے، یعنی " بنیا دی حقوق کا اعلان " اور اس سے رہنے تھیجہ نکالا ایک سے ' کے کہ :

'' خود کا گریس بھی جس متحدہ قومیت کو ہندستان میں پیدا کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی
ایسی بات نہیں چاہتی جس سے اہلِ ہند کے مذاہب یا ان کے کلچر و تہذیب اور پرسنل
لاء پرکسی قشم کا ضرر رساں اثر پڑے۔ وہ فقط انہی امور کو درست کرنا اور سلجھانا چاہتی
ہے جو کہ مشتر کہ مفاد اور ضرور یا ت ملکیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو پر دیسی حکومت
نے اپنے قبضہ میں لے کر عام باشندگانِ ہند کوفنا کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ عمو ما بیا مور و وی ہیں جو کہ نوٹائیفا ئیڈ ایر یا ، میونیل بور ڈول ، ڈسٹر کٹ بور ڈول ، کونسلول ، اسمبلیول وغیرہ میں داخلی اور خارجی حیثیات سے طے کیے جاتے ہیں۔ ان میں کسی قوم کا مذہب میں جذب ہوجانا ملحوظ نظر نہیں ہے'۔ (صفحہ کے)

بیتحریرایک روشن نمونہ ہے اس امر کا کہ اس نازک وقت میں کیسی سطح بینی اور مہل انگاری کے ساتھ مسلمانوں کی پیشوائی کی جارہی ہے۔جن مسائل پرآٹھ کھروڑ مسلمانوں کے صلاح و

فساد کا انحصار ہے، جن میں ایک ذراس چوک بھی ان کی آئندہ صورت اجتماعی واخلاقی کو بگاڑ کر مجھ سے بچھ کرسکتی ہے،ان کے تصفیہ کواپیا ہاکا اور آسان کام مجھ لیا گیا ہے کہ اس کے لیے اتنے مطالعہ اورغور وخوض اور تدبر کی بھی ضرورت نہیں مجھی جاتی جس کا اہتمام ایک فر دواحد کو طلاق اور درا ثت کا کوئی جزئی مسکه بتائے میں کیا جاتا ہے۔عبارت کا ایک ایک لفظ شہادت دے رہا ہے کہ مولانا نہ تو قومیت کے اصطلاحی مفہوم کو جانتے ہیں ، نہ کا نگریس کے مقصد و مدعا کو بھے ہیں، نہ بنیادی حقوق کے معنی پر انہوں نے غور کیا ہے، نہ ان کوخبر ہے کہ جن اجتماعی مجلسون کا وہ بار باراس قدر سادگی کے ساتھ ذکر فر مارہے ہیں ان کے حدود اختیار وممل موجودہ دستور کے تحت کن کن راہوں ہے اس دائر ہے میں نفوذ کرتے ہیں جن کو تہذیب و تهدّ ن اورعقا ئدواخلاق كادائره كہاجاتا ہے۔حدیہ ہے،اور میں بیہ بات میں خوب سوچ سمجھ تركهه ربا بول، كه مولا نا باي جمعهم ونضل كليحر، تهذيب، پرسنل لا، وغيره الفاظ بهي جس طرح استعال کررہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہورہائے کدوہ ان کے معنی ومفہوم سے نا آشنا ہیں۔ میری بیصاف گوئی ان حضرات کو یقینا بُری معلوم ہوگی 'جورجال کوحق سے پہچانے کے بجائے حق کورجال ہے بہجانے کے خوگر ہیں ، اور اس کے جواب میں چنداور گالیاں سننے کے لیے میں نے اپنے آپ کو پہلے ہی تیار کر لیا ہے۔ مگر میں جب دیکھتا ہوں کہ مذہبی پیشوائی کی مسند مقدّس ہے مسلمانوں کی غلط رہنمائی کی جارہی ہے، ان کوحقائق کے بچائے اوہام کے پیچھے علایا جار ہاہے،اورخندقول ہے بھری ہوئی راہ کوشاہراہ ستقیم بنا کرانہیں اس کی طرف دھکیلا جار ہاہے، تو میں کسی طرح اس پرصبر نہیں کرسکتا ،کوشش بھی کروں تو میرے اندراس پرصبر کی طاقت نبیں ہے۔لہذا مجھے اس پر راضی ہوجانا جاہیے کہ جوکوئی میری صاف گوئی پر ناراض بوتا ہوتو ہوجائے وَاُفَةِ ضُ اَمْرِ تِي إِلَى اللهِ - مِن ابنا كام الله كوسونيتا ہول -وطنى قوميت كاحقيقي مدعا

معنی قومیت کی تشریح کے لیے ان عبارات پر پھرایک نظر ڈال کیجئے جوائی مضمون میں لارڈ برائس کی کتاب' بین الاقوامی تعلقات' اور' اخلاق وادیان کی دائرۃ المعارف' سے لل کی گئی ہیں۔اس معنی کے اعتبار سے افراد کوقوم بنانے والی چیز اصلاً اور ابتداءً ایک ہی ہے'اور

وہ کوئی ایسا جذبہ ہے جوان سب میں روح بن کر پھیل جائے اور ان کو ایک دوسرے سے مر بوط کر دے ۔ لیکن محض اس جذب کا موجود ہونا قوم بنانے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ تمام ان داعیات کو دبا دے جوافراد کو یا افراد کے چھوٹے مجموعوں کو ایک دوسرے ہے الگ کرنے والے بیں ۔ اس لیے کہ عیدہ مکرنے والی چیزیں اگر جوڑنے والے جذبہ کی مزاحت کرنے کے لیے کافی مضبوط ہوں تو وہ جوڑنے کے مل میں کامیاب نہیں ہوسکتا، یا بالفاظ دیگر ''قوم' 'نہیں بن سکتا۔ علاوہ بریں تشکیل تو میت کے لیے کامیاب نہیں ہوسکتا، یا بالفاظ دیگر ''قوم' 'نہیں بن سکتا۔ علاوہ بریں تشکیل تو میت کے لیے معاشی مفا داور ماذی اغراض کی مدد بھی درکار ہوتی ہے۔ بیسب چیزیں ایسی ہونی چاہئیں جو معاشی مفا داور ماذی اغراض کی مدد بھی درکار ہوتی ہے۔ بیسب چیزیں ایسی ہونی چاہئیں جو نہ ہو کوئی عضرالیا نہ ہو درخ ہو عیدی گی کے احساس کو زندہ رکھنے والا ہو۔ اس لیے کہ بیسب کی سب ایسی طاقتیں ہیں جو افراد کو تھتے کرنے میں اثر رکھتی ہیں' اور ہیہ جوڑنے کے عمل میں اس کلمہ جامعہ کی مددگار صرف اس طرح ہو علی ہو ہواں کلمہ جامعہ کا مدال سب کا میلان اس مقصود کی طرف ہو جو اس کلمہ جامعہ کا مقصود کے میں سب کی کی اور تو میں بنانے کا عمل ناتھ کا میں ۔ بی درنہ بصورت دیگر ہید دسرے ڈھنگ پر جماعت سازی کریں گورتوم بنانے کا عمل ناتھیں رہے گا۔

ا بغور سیجئے' کہ جس ملک میں اس معنی کے لحاظ سے مختلف قومیں رہتی ہوں ان کومتفق کرنے کی کی صورتیں ممکن ہیں۔ آپ جتنا بھی غور کریں گے، آپ کوصرف دو ہی ممکن العمل صورتیں نظر آئیں گی:

ایک رہ کہ ان قوموں کوان کی قومتیتوں کے ساتھ برقر ارر کھ کران کے درمیان واضح اور متعین شرا کط کے ساتھ ایک ایسا وفاقی معاہدہ ہو جائے 'جس کی روسے وہ صرف مشترک اغراض ومقاصد کے لیے لی کڑمل کریں'اور باقی امور میں بالفعل مختار ہوں۔ کیا کا گمریس نے فی الواقع ریطریقہ اختیار کیا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ ان قومول کو'' ایک قوم'' بنا دیا جائے۔ یہی دوسری صورت کانگریس جاہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو میں ایک قوم کس طرح بن سکتی ہیں؟ لامحالہ ان کے لیے سب سے پہلے تو ایک مشترک جذبہ ایک کلمہ جامعہ در کار ہے، اور وہ جذبہ یا کلمہ هرف تین چیزوں ہی سے مرکب ہوسکتا ہے:

وطن پرسی، بیرونی دشمن سے نفرت اور معاثی مفاد سے دلچیں۔ پھر جیبیا کہ بیں او پر

کہہ چکا ہوں، قوم بنانے کے لیے شرط لازم سے ہے کہ بیے جذبہ اتنا قو کی ہو کہ دوسرے تمام
جذبے جنہوں نے ان قوموں کو الگ الگ اقوام بنار کھا ہے اس کے سامنے دب جا کیں۔

کیونکہ اگر مسلمان کو اسلام سے، ہندو کو ہندویت سے، سکھ کو سکھیت سے آئی ول چہی ہو کہ جب مذہب یا قومیت کا معاملہ سامنے آئے تو مسلمان ، مسلمان کے ساتھ اور ہندو ہندو

کے ساتھ اور سکھ سکھ کے ساتھ جُڑ جائے 'اور اس وقت (یا وطن پرستوں کی زبان مین فرقہ
وارانہ ) معاملہ کی جمایت کے لیے ایک جماعت بن کراُٹھ کھڑا ہو ، تو اس کے معنی بیہوں گے
کہ جذبہ وطن نے ان کو ایک قوم نہیں بنایا۔ بیام دیگر ہے 'کہ مسلمان اسلام کا قائل رہے'
اور نماز بھی پڑھ لیا کرے ، اور ہندو ہندویت کا معتقدر ہے' اور مندر بھی چلا جایا کرے ، لیکن
ایک قوم بننے کے لیے شرطاق ل بیہ ہے' کہ اس کی نگاہ میں وطنیت کی کم از کم اتنی اہمیت ضرور
ہو' کہ اسلام کو اور ہندویت یا سکھیت کو وہ اس پر قربان کر سکتا ہو۔ اس کے بغیر' وطنی

یہ تو وطنی قومیت کا تخم ہے۔ گریخم بارآ ورئیس ہوسکتا جب تک کداس کے لیے مناسب آب وہوااور مناسب موسم ندہو۔ او پرعرض کیا جاچکا ہے کہ جذبہ قومی کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ زبان ، ادب ، تاریخی روایات ، رسوم و عادات ، معاشرت ادر طرز زندگی ، افکار و تخیلات ، معاشی اغراض اور ماذی مفاد ، غرض تمام وہ چیزیں جوانسانی جماعتوں کی تالیف و ترکیب میں فی الجملہ اثر رکھتی ہیں ، اس ایک جذبہ قومی کی فطرت میں دھلی ہوئی ہوں۔ اس لیے کہ افراد کو جوڑنے والی ان مختلف طاقتوں کا میلان اگر علیحدگی کی جانب ہوتو ہے جذب اور تالیف اوراجتماع کے مل میں اس جاذبہ کی الٹی مزاحت کریں گی اور متحدہ قوم نہ بننے دیں گی۔ تالیف اوراجتماع کے مل میں اس جاذبہ کی الٹی مزاحت کریں گی اور متحدہ قوم نہ بننے دیں گی۔ لاہذا ایک وطنی قوم بنانے کے لیے یہ بالکل ناگزیر ہے کہ ان سب چیزوں میں سے ان عناصر کونکالا جائے جومختلف قوموں کے اندر جُدا گانہ قومیت کی روح بیدا کرتے اور زندہ رکھتے ہیں کونکالا جائے جومختلف قوموں کے اندر جُدا گانہ قومیت کی روح بیدا کرتے اور زندہ رکھتے ہیں کونکالا جائے جومختلف قوموں کے اندر جُدا گانہ قومیت کی روح بیدا کرتے اور زندہ رکھتے ہیں کونکالا جائے جومختلف قوموں کے اندر جُدا گانہ قومیت کی روح بیدا کرتے اور زندہ رکھتے ہیں کونکالا جائے جومختلف قوموں کے اندر جُدا گانہ قومیت کی روح بیدا کرتے اور زندہ رکھتے ہیں کونکالا جائے جومختلف قوموں کے اندر جُدا گانہ قومیت کی روح بیدا کرتے اور زندہ در کھتے ہیں کونکالا جائے کو کونکالا جائے جومختلف قوموں کے اندر جُدا گانہ قومیت کی روح بیدا کرتے اور زندہ در کھتے ہیں کونکالا جائے ہور

اوران کے بجائے ایسے رنگ میں ان کوڈھالا جائے کہ وہ آ ہتہ آ ہتہ تمام افراداور طبقوں اورگر وہوں کو ہمرنگ کردیں ،ان کوایک سوسائی بنادیں ،ان کے اندرایک طرح کے جذبات و احساسات پھونک دیں ،اوران کواییا بنادیں کہ ان کی معاشرت ایک ہو، طرز زندگی ایک ہو، فرہنیت اورا نداز فکر ایک ہو، ایک ،ی تاریخ کے سرچشمے سے وہ افتخار کے جذبات اور دوح کو حرکت میں لانے والے محرکات حاصل کریں اوران کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کسی چیز میں بھی کوئی ٹرالا بن باقی ندرہے۔

اسی مقصد کے لیے وردھااسکیم بنائی گئی ہے اور یہی مقصد ودیا مندراسکیم کا ہے،جیسا کہ دونوں اسکیموں میں صاف صاف لکھ بھی دیا گیا ہے۔ مگرمولا نانے ان اسکیموں اوران کے نصاب کوبیں دیکھا۔اس قومیّت کاصور برسول سے پنڈت جواہر لال پھونک رہے ہیں مگران کی بھی کوئی تحریر وتقریر مولانا کی ساعت و بصارت تک پہنچنے کا موقع نہ پاسکی۔ یہی چیز كانگريس كاايك ايك ذمته دارآ دمي كهدر ما ب، لكھر ما ب، اور اس كے ليے ان حاكمانه طاقتوں ہے کام لے رہاہے جو نے دستور نے عطا کی ہیں ، مگر ندمولا نا کے کان ان باتوں کو سنتے ہیں ' اوران کی آنکھیں ان چیز ول کودیکھتی ہیں۔اس چیز کے لیے ان تمام اجتماعی ہمیئوں اورمجلسوں ہے کام لیا جار ہاہے جن کی فہرست مولانا بار بار گنا یا کرتے ہیں ، اور بیمجالس محض اس وجہ سے اس کام میں ان کی مرد گار بن گئی ہیں کہ ان کا دائر ممل ان تمام معاملات پر چھا یا ہوا ہے جن کوآپ تہذیب، کلچر، پرسل لا وغیرہ ناموں سے یا وفر ماتے ہیں۔ مگر میمل جو ہر آن ہندستان کے ہر حصہ میں ہور ہاہے، اس کی بھی کسی جنبش کومولانا کے حواس خمسہ تک رسائی حاصل نہ ہو تکی۔اس پورے مواد میں سے صرف ایک ہی دستاویز ان تک پینجی ہے جس کا نام '' بنیادی حقوق''<sup>()</sup> ہے اور بس اس کے اعتماد پر مولانا اس''متحدہ قومیّت' کو رسول الله صلی تنایم کے اسور کے حسنہ ہے تشبید دینے کی جرائت فرمارے ہیں، حالانکہ ان بنیا دی حقوق کی حیثیت ملکہ وکٹور سے کےمشہور اعلان سے پچھ بھی مختلف نہیں ہے اورمغربی ڈیلومیسی کی ایسی چالوں کا رشتہ رسول یا ک سن تنظیم کے مل سے جوڑنے کی جسارت ہم جیسے گناہ گاروں کے بس کی تو بات نہیں۔ ہاں جن کے پاس تقویٰ کا زاد راہ اتنازیادہ ہے کہ وہ الیمی جسارتیں

<sup>(</sup>١) بنیادی حقوق پرمفصل بحث اس سے پہلے کے ابواب میں گزر چکی ہے۔ مرتب

کرنے پربھی بخشے جانے کی اُمیدر کھتے ہیں،انہیںا ختیار ہے کہ جو چاہیں کہیں اور جو چاہیں لکھیں۔

### اشتراك كفظى كافتنه

مولا نانے اپنے ذہن میں''متحدہ قومیت'' کاایک خاص مفہوم متعین کررکھا ہے'جس کے حدود انہوں نے تمام شرعی شرا کط کو مطور کھ کراورتمام امکانی اعتر اضات سے پہلو ہجا کرخود مقرر فرمائے ہیں، اور ان کو وہ ایسی پُراحتیاط مفتیانہ زبان میں بیان فرماتے ہیں' کہ قواعد شرعیہ کے لحاظ ہے کوئی اس پرحرف نہ لاسکے۔لیکن اس میں خرابی بس اتنی ہی ہے کہ اپنے مفہوم ذہنی کومولا نا کانگریس کامفہوم و مدعا قرار دے رہے ہیں۔حالانکہ کانگریس اس سے بمراحل دور ہے۔اگرمولا ناصرف اتنا کہنے پراکتفا کرتے کہ''متحدہ قومیت'' سے میری مرا دیہ ہے کہ توجمیں ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہھی۔لیکن وہ آگے قدم بڑھا کرفر ماتے بیں ' کنبیں ، کانگریس کی مراد بھی یہی ہے اور کانگریس بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چل رہی ہے اورمسلمانوں کو مامون ومطمئن ہوکرا ہے آپ کواس متحدہ قومیّت کے حوالے کر ویناجاہے جسے کانگریس بنانا جاہتی ہے۔ یہیں سے ہمارے اوران کے درمیان نزاع کا آغاز ہوتا ہے۔فرض سیجئے کہ' یانی ڈالنے' ہے آپ کامفہوم ذہنی'' یانی ڈالنا'' ہی ہو،لیکن دوسرے نے" آگ لگانے" کا نام" یانی ڈالنا" رکھ جھوڑا ہو، تو آپ کتناظلم کریں گے اگر اختلاف معنی کونظرانداز کر کےلوگول کومشورہ دیے لگیں کہا پنا گھراس شخص کےحوالے کر دوجو " یانی ڈالنے" کے لیے کہتا ہے۔ایسے ہی موقع کے لیے تو قرآن مجید میں ہدایت کی گئی تھی كه جب ايك لفظ ايك صحيح معنی اور ايك غلط معنی ميں مشترک ہوجائے ٔ اورتم دیکھو کہ اعدائے دین اس اشتر اک لفظی ہے فائدہ اُٹھا کرفتنہ بریا کررہے ہیں توایسے لفظ ہی کوچھوڑ دو۔ يَآيُهَا الَّذِينَ امِّنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوا - وَلِلْكُفِرِينَ عَذَابٌ

لہذا مولانا کوایے مفہوم ذہنی کے لیے تحالف یا وفاق یا ای قشم کا کوئی مناسب لفظ

اختیار کرنا چاہیے تھا، اور اس وفاق یا شحالُف کوبھی اپنی تجویز کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے تھا،
نہ اس حیثیت سے کہ بید کا نگریس کا ممل ہے۔ کم از کم اب وہ اُمت پر رحم فر ما کراپنی غلطی محسوس
فر مالیس ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کی تحریریں ایک فتنہ بن کر رہ جا نمیں گی اور اس پر انی سنت کا
اعادہ کریں گی کہ ظالم امر ااور فاسق اہلِ سیاست نے جو کچھ کیا اس کوعلما کے ایک گروہ نے
قر آن وحدیث سے درست ثابت کر کے ظلم وطغیان کے لیے نہ بی ڈھال فر اہم کر دی۔

رَبَّنَالًا تَجْعَلْنَافِتُنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِيدُنَ٥ يَنَ 85:10

اے ہمارے رب اہمیں ظالم لوگوں کے لیے قتشہ نا۔

مولانا کے اس رسالہ کی اشاعت کے بعد بیضروری ہوگیا ہے کہ خالص علمی حیثیت ہے '' قومیت' کے مسئلہ کی تحقیق کی جائے 'اوراس باب میں اسلامی نظریات اورغیراسلامی یا جا بلی نظریات کے درمیان جواصولی فرق ہے اسے پوری طرح نمایاں کردیا جائے ، تا کہ جو لوگ غلط نہی کی بنا پر دونوں کو خلط ملط کرتے ہیں ان کے ذہمن کا الجھا و دور ہو اور وہ دونوں راستوں میں سے جس راستے کو بھی اختیار کریں علی وجہ البھیرت کریں ۔ آگر چہ بیم کام علائے کرام کے کرنے کا تھا۔ گر جب ان کے سرخیل تک ''متحدہ قومیّت اور اسلام'' لکھنے میں مصروف ہوں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے اصلی فرض کو انجام دینے کے لیے آگے نہ بڑھے ، تو مجبوراً ہم جیسے عامیوں ہی کو یہ خدمت اپنے ذمہ لینی پڑے گی۔

(ترجمان القرآن، ذي الحبه ١٣٥٧ه (فروري ١٩٣٩ء)

\*\*\*

باب کا

# کیا ہندستان کی نجات نیشل ازم میں ہے؟ (')

جناب مولانا عبیداللہ سندھی ایک طویل مدت کی جلاوطنی کے بعد جب ہندستان واپس تشریف لائے تو جمعیت علائے بنگال نے ان کو اپنے کلکتہ کے اجلاس میں خطبہ صدارت ارشاد فر مانے کی دعوت دی، اور اس خطبہ کے ذریعہ سے ہندستان میں پہلی مرتبہ لوگ ان کے مخصوص نظریات سے روشناس ہوئے خصوصیت کے ساتھ ان کے جن فقروں پر مسلمانوں میں عموماناراضی پھیلی وہ حسب ذیل ہیں:

ا- ''اگرمیراوطن اس انقلاب کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے جواس وقت دنیا پر چھا گیاہے اور روز بروز جھا تا جارہا ہے تواسے پور چین اصولوں پر بیشنل ازم کوتر تی دینا چاہیے۔ پچھلے زمانہ میں ہمارا ملک جس قدرنا مور رہا ہے اسے دنیا جانتی ہے مگراس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتے 'جب تک ہم آج کی قوموں میں اپناوقار ثابت نہ کر سکیں''

۲- ''میں سفارش کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر مذہب وملّت برٹش گورنمنٹ کے دوصد سالہ عہد سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم نے بورپ سے منمر برت کراپنی ترقی کومحدود کرلیا ہے اسے اب خیر باد کہیں اس معاملہ میں میں نے ترکی قوم کے اس انقلاب کا پوری طرح مطالعہ کیا ہے جو سلطان محمود سے شروع ہو کر مصطفی کمال کی جمہوریت پرختم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بورپ کے انٹریشنل اجتماعات میں ہمارا وطن ایک معزز ممبر مانا جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی معاشرت میں انقلاب کی ضرورت محموں ہوگی'۔

اس معاشرتی انقلاب کی تشریح آ کے چل کرمؤلانا نے اپ اس انقلابی پروگرام میں کی ہے، جوانہوں نے صوبہ سندھ کے لیے تجویز کیا ہے۔ چنانچہاس میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) يهضمون ترجمان القرآن مين ٩ ١٩١٠ عين شائع بواتها موضوع كى مناسب سے اسے يهال شامل كياجار ہا ہے۔ (مرتب)

"سندهی این وطن کابنا ہوا کیڑ اینے گا مگر وہ کوٹ بتلون کی شکل میں ہوگا یا کالر دارقمیص اور نِکَر کی صورت میں ۔مسلمان اپنا نِکَر گھنے سے بنیج تک استعمال کر سکتے ہیں ۔ ہیٹ دونوں صورتوں میں بے تکلف استعمال کیا جائے گا۔ جب مسلمان مسجد میں آئے گا ہیٹ اتار کر ننگے سرنماز پڑھ لے گا'۔

مولا ناسندهی ایک تجربه کاراور جہال ویده عالم وین ہیں۔انہوں نے جوقر بانیال اپنے اصول اور مشن کی خاطر سالہاسال تک دی ہیں وہ ان کے خلوص کو ہرفت م کے شک وشبہ سے بالا تر ثابت کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر ان جیسا ایک مخلص اور جہال ویده عالم ہمارے سامنے بعض اجتماعی مسائل پراپنے بچونظریات، جوظا ہر ہے کہ ان کے طویل تجربات اور برسول کے خورو فکر پر مبنی ہیں، پیش کرتا ہے، تو ہمارے لیے مناسب تربات یہ ہے کہ اسپنے ذہن کوشکوہ و شکایت یا شبہات میں الجھانے کے بجائے ان کے نظریات کو علمی حیثیت سے جائج کر دیکھیں، اور سجیدگی کے ساتھ ان پر تنقید کریں۔ایک ذی علم اور فہیم آدمی جونیک نیت بھی ہو، ویکھیں، اور سجیدگی کے ساتھ ان پر تنقید کریں۔ایک ذی علم اور فہیم آدمی جونیک نیت بھی ہو، اس سے ہم بجا طور پر یہ تو قع رکھتے ہیں کہ جب اس کی غلطی اس پر واضح ہوجائے گی تو وہ اس سے رجوع کرلے گا۔اور بالفرض اگروہ اپنی غلطی کامعتر ف نہ بھی ہو، تب بھی اس کے غلط طنز وتعریف سے اس کاسد با بنہیں کیا جاسکا۔

ميشنل ازم بربنائے مصلحت

یور پین اصول پر بیشنل ازم کوتر قی دینے کامشورہ مولا نانے جن وجوہ و دلائل کی بنا پر دیا ہے وہ خودان کے الفاظ میں ہے ہیں:

- ا " اگرمیراوطن اس انقلاب کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے جواس وفت دنیا پر چھا گیا ہے اور چھا تا چلا جار ہاہے تو .... ''اسے ایسا کرنا چاہیے۔
- ۲- پیچیلے زمانہ میں ہمارا ملک جس قدر نامور رہا ہے اسے دنیا جانتی ہے گراس ہے ہم کوئی فائدہ ہیں اُٹھا سکتے جب تک ہم آج کی قوموں میں اپناد قار ثابت نہ کرسکیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقارای طرح قائم ہوسکتا ہے جس طرح آج کل مغربی اقوام نے قائم کیا ہے۔

۳- ہماری ہندستانی تہذیب کا عہد قدیم جو ہندو تہذیب کہلاتا ہے اور عہد جدید جے
اسلامی تہذیب سمجھا جاتا ہے، دونوں مذہبی اسکول ہیں۔ لیکن آج کل کا یور پین
اسکول مذہب سے قطعی نابلدہ ، اس کا مدار صرف سائنس اور فلسفہ پر ہے، اس لیے
ہمارے وطن میں اگر اس انقلاب کو سمجھنے کی استعداد پیدا نہ ہوئی تو سر بسر نقصان
ہمارے حصہ میں آئے گا'۔

سیجھنے ہے مراد غالباً صرف سیجھنا نہیں 'بلکہ بچھ کراختیار کرلینا بھی ہے۔ کیونکہ مولانا کے سابق مقدّ مات ای نتیجہ کی طرف لے جاتے ہیں۔

ان تینوں وجوہ پرغور سیجئے۔ایک چیز کواختیار کرنے کامشورہ اس بنا پرنہیں دیا جارہاہے کہ وہ حق اور صدافت ہے یا اخلاقا بجا اور درست ہے، بلکہ مصلحت اور ضرورت (expediency) کی بنا پر دیا جارہا ہے۔اس کے بعدایک مسلمان کی نگاہ میں، بلکہ کسی با اصول شخص کی نگاہ میں بھی مولا نا کے مشورے کی کیا قدرو قیمت ہوسکتی ہے؟ کسی مسلک یا کسی اصول کواس دلیل ہے قبول کرنا کہ فلا س نقصان ہے بچنا ہے، اور فلا اس فائدہ حاصل کرنا ہے، اور فلاں چیز اب دنیا میں نہیں چل رہی ہے بلکہ اس کی جگہ بیہ چیز چل پڑی ہے، کسی ایسے خص کا کام نہیں ہوسکتا جوخودا پنا کوئی اخلاقی اور عقلی نظریہ رکھتا ہواورا پیے خمیر کے تقاضے سے اپنے آپ کواس کے پھیلانے اور قائم کرنے پر مامور جھتا ہو۔ بیتونری مصلحت پرتی اور ابن الوقتی (opportunism) ہے۔ اس کوعقلیت اور اخلاقیت سے کیا واسطہ؟ عقلیت اور اخلاقیت کا تقاضاتوبيئ كتحقيق ہے جس اصول كوہم نے حق يايا ہے اور اخلاقا جس كے برحق ہونے كا ہم یقین رکھتے ہیں اس پر سختی کے ساتھ قائم رہیں۔اگر دنیا میں اس کے خلاف کوئی غلط اصول چل پڑا ہے تو ہمارا کام دنیا کے پیچھے دوڑ نانہیں ہے بلکہ دنیا کو پیچ کرایے اصول کی طرف لا نا ہے۔اپنے اعتقاد میں جاری راسی کا امتحان اس میں ہے کدد نیا کے پیچھے نہ چلنے سے جو نقصان ہمیں پہنچا ہوا ہے صبر وثبات کے ساتھ برداشت کریں۔اگر دنیا ہماری وقعت اس لیے ہیں کرتی کہ ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے تو ایسی دنیا کوہمیں ٹھوکر مارنی جاہیے۔وقار ہمارا معبود بیں ہے کہاس کی خوشامد کرتے ہوئے ہم ہراس راستے پر دوڑتے پھریں جس براس

کی جھلک نظرآئے۔اگراس چیز کا زمانہ گزرگیا ہے جو ہمارے اعتقاد میں حق ہے تو ہم میں اتنابل بوتا ہونا چاہیے کہ زمانہ کا کان پکڑ کراسے پھر سے حق کی طرف تھینچ لائمیں۔ بیسو چنا پست ہمت ، شکست خوردہ لوگوں کا کام ہے کہ اب زمانہ میں فلاں چیز کا چلن ہے تو چلو، اس کو مجھیں اور سجھتے صلق سے نیچ بھی اتارلیں۔

اس باب میں مسلمان کو اتنی استفامت تو دکھانی چاہیے جتنی مارکس کے پیروؤں نے جنگ عظیم کے موقع پر دکھائی تھی۔ ۱۹۱۴ء میں جب جنگ چھڑی تھی توسکینڈ انٹر بیشنل کے ارکان میں اسی پیشنل ازم کے سوال پر زبر دست اختلاف بریا ہوا تھا۔ بہت سے وہ سوشلسٹ جواشترا کیوں کے بین الاقوامی محاذ پر جھتے تھے، اپنی اپنی قوموں کومیدان جنگ میں کود تے و کی کر قوم پرتی کے جذبہ سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے جنگ میں اپنی قوم کا ساتھ وینا جاہا۔ مگر مارکس کے بیروؤں نے کہا کہ ہم ایک ایسے اصول کے لیے جنگ کرنے اٹھے ہیں ' جس کے لحاظ سے تمام قوموں کے سر مایہ دار ہمارے دشمن اور تمام قوموں کے مز دور ہمارے دوست ہیں۔ پھرہم کس طرح اس پیشنل ازم کوقبول کرسکتے ہیں جومز دوروں کونتیم کرتا ہے اور انہیں سر مایہ دار کے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں لڑا تا ہے۔اس بنا پر مارکسیوں نے اینے سالہا سال کے برانے رفیقوں سے تعلقات منقطع کر لیے۔ انہوں نے سکینڈ انٹر پیشنل کاٹوٹ جانا گوارا کرلیا گراہیے اصول ہے دستبر دار ہونا گوارانہ کیا۔صرف یہی نہیں' بلکہ جو سیچے کمیونسٹ شیخے انہوں نے عملاً خودا ہے ہاتھوں سے قوم پرسی کے بت کوتو ڑا۔ جرمن کمیونسٹ نے اپنے اصول کی خاطر جرمنی کے خلاف اور روی کمیونسٹ نے اپنے اعتقاد کی خاطر روں کےخلاف اور ای طرح ہر ملک کے کمیونسٹ نے اپنے مسلک کی خاطر اپنے ملک كى حكومت كيخلاف كام كيا\_

جس طرح کمیونسٹ اپناایک نظریہ رکھتا ہے، اس طرح مسلمان بھی اپناایک نظریہ رکھتا ہے۔ پھروہ کیوں اتنااونی اور بست ہوجائے کہ کسی نقصان سے بچنے یا کسی کی نگاہ میں وقار قائم کرنے کے لیے اپنے مقام سے ہٹما ہے تواس قائم کرنے کے لیے اپنے مقام سے ہٹما ہے تواس میں کم از کم اس بات کاشعور تو ہوتا جائے کہ وہ کس چیز سے ہٹ رہا ہے اور کس چیز کی طرف جا

رہا ہے، کیونکہ اپنی جگہ چھوڑ نا تو محض کمزوری ہے۔ مگر ایک جگہ ہے ہے ہے جانے کے باوجود اپنی آپ کواسی جگہ جھنا کمزوری کے ساتھ ہے شعوری بھی ہے۔ میں ''مسلمان' صرف اس وقت ہوں جب تک میں زندگی کے ہر معاملہ میں اسلامی نظریہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس نظریہ ہے ہے گیا' اور کسی دوسر نظریہ کی طرف جلا گیا' تو میری جانب سے بیسراسر بے شعوری ہوگی اگر میں یہی جھتا رہوں' کہ اس نے مقام پر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت میرے ساتھ لگی چی آئی ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریہ اختیار کرنا صریح ہمنی بات ہے۔ ''مسلمان غیشنائٹ' اور ''مسلمان کمیونسٹ' ایس بی متناقش اصطلاحیں ہیں معنی بات ہے۔ ''مسلمان غیشنائٹ' اور ''مسلمان کمیونسٹ' ایس بی متناقش اصطلاحیں ہیں جیسے'' کمیونسٹ فاشسٹ' یا '' وینی قصائی'' یا '' اسٹر اکی مہاجن' یا '' موصد بہت پر ست'۔

فيشنل ازم اوراسلام

سرسری نظر میں جو تحض بیشنل ازم کے معنی اور اس کی حقیقت پرغور کرے گا اس ہے بیہ بات چھی تہیں روسکتی کہ اسلام اور پیشنل ازم ، دونوں اسپرٹ اور اپنے مقصد کے لحاظ ہے ایک ووسرے کی ضد ہیں۔ اسلام کا خطاب انسان من حیث الانسان سے ہے۔ وہ سارے انسانوں کے لیے ایک اعتقادی واخلاقی بنیاد پرعدل اورتقویٰ کا ایک اجتماعی نظام پیش کرتا ہے اورسب کواس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر جواس نظام کو قبول کر لے اسے مساویا نہ حقوق کے ساتھ اپنے دائرہ میں لے لیتا ہے۔اس کی عبادات میں ،اس کی معیشت میں ،اس کی سیاست میں ،اس کی معاشرت میں ،اس کے قانونی حقوق اور فرائض میں ،غرض اس کی کسی چیز میں بھی ان لوگوں کے درمیان کسی قسم کی قومی پانسلی یا جغرافی یا طبقاتی تفریقات کی گنجائش نہیں ہے جو اسلام کے مسلک کی پیروی اختیار کرلیں۔اس کا منتبائے نظر ایک ایسا جہانی معاشرہ اور ریاست (world state) ہے جس میں تسلی اور تو می تعصبات کی زنجیریں تو ژکرتمام انسانوں کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع ترقی کے ساتھ ایک تمدّ نی و سیاسی نظام میں حصہ دار بنایا جائے 'اور مخالفانہ مقابلہ کی جگہ دوستانہ تعاون پیدا کیا جائے تا کہ لوگ ایک دوسرے کی مادّی خوش حالی ادر روحانی ترقی میں مدد گار ہوں۔اسلام انسانی فلاح کے لیے جواصول اور نظام حیات پیش کرتا ہے وہ عام انسانوں کوا پیل ہی اس وقت کر سکے گاجب کدان کے اندر جاملیت

کے تعصبات نہ ہوں ، اور وہ اپنی تو می روایات کی وابستگی ہے ، سلی تفاخر کے جذبات ہے ، خونی اور خاکی رشتوں کی محبت سے بیاک ہو کر محض انسان ہونے کی حیثیت سے بیہ جانچنے کی لیے تیار ہوں کہ تن کیا ہے ، عدل وانصاف اور راستی کس چیز میں ہے ، ایک طبقہ یا ایک قوم یا ایک ملک کی نہیں 'بلکہ مجموعی حیثیت ہے انسانیت کی فلاح کار استہ کون سا ہے۔

برعکس اس کے بیشنل ازم انسان اور انسان کے درمیان اس کی قومیت کے لحاظ سے تمیز كرتا ہے۔ بیشنل ازم کے معنی ہی ہے ہیں كہ ہر قوم كانیشنكسٹ اپنی قومیت كو دوسری تمام قومیّتوں پرتر جے دے۔اگروہ جفا کارقوم پرست (aggressive nationalist) نہ جمی ہو تب بھی قوم پرسی کا کم ہے کم تقاضا ہے ہے کہ وہ تمد نی ، سیاسی اور قانونی حیثیت ہے ' قومی'' اورغیر قومی میں فرق کرے، اپنی قوم والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد محفوط کرے، قومی مفاد کے لیے معاشی امتیازات کی د بواریں کھڑی کرے، جن تاریخی روایات اور روائق تعصبات براس کی قومیت قائم ہےان کی سختی کے ساتھ حفاظت کرے اور اپنے اندر قومی تفاخر کے جذبات پرورش کرے۔وہ دوسری قومیت کے لوگوں کومساوات کے اصول پرزندگی کے سی شعبہ میں بھی اینے ساتھ شریک نہ کرے گا۔ جہاں اس کی قوم دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ فوائد ومنافع سے متمتع ہور ہی ہویا ہوسکتی ہو، وہاں عدل وانصاف کے لیےاس کا دل اندھا ہوجائے گا۔اس کا منتہائے نظر جہانی ریاست کے بجائے قومی ریاست اnational) (state ہوگا۔اورا گروہ کوئی جہانی نظر بیاختیار کرے گانجی تواس کی صورت لاز مَا امپیریل ازم یا قیصریت کی صورت ہوگی ، کیونکہ اس کے اسٹیٹ میں دوسری قومیتوں کے لوگ کسی طرح برابر کے حصة دار کی حیثیت سے داخل نہیں ہوسکتے ، بلکہ صرف غلام کی حیثیت ہی سے داخل

ان دونوں مسلکوں کے اصول، مقاصدا درروح کا پیخش ایک سرسری ساخا کہ ہے جس کود کیے کر ہاسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بید دونوں مسلک ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہال نیشنل ازم ہے وہاں اسلام بھی پھل پھول نہیں سکتا ، اور جہاں اسلام ہے وہاں نیشنل ازم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نیشنل ازم کی ترقی کے معنی بیہ جن کہ اسلام کے لیے پھیلنے کا راستہ بند ہو جائے ،اوراسلام کی ترقی کے معنی ہے ہیں' کہ نیشنل ازم جڑ بنیا دسے اُ کھاڑو یا جائے۔اب ہے ظاہر ہے' کہا یک شخص ایک وقت میں ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کی ترقی کا حامی ہوسکتا ہے۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ بیک وقت دونوں کشتیوں پر سوار رہ سکے۔ایک مسلک کی بیروی کا دعویٰ کرنا اور پھر ساتھ ہی اس کے بالکل مخالف مسلک کی حمایت و وکالت کرنا صاف طور پرنظر کے الجھا وَاور ذہن کی پراگندگی کا بیت و یتا ہے،اور جولوگ ایسی با تیں کرتے ہیں ان کے متعلق مجبورا ہمیں بیرائے قائم کرنی پڑتی ہے' کہ وہ یا تو اسلام کونہیں سمجھتے یا بین ان کے متعلق مجبورا ہمیں بیرائے قائم کرنی پڑتی ہے' کہ وہ یا تو اسلام کونہیں سمجھتے یا نیشنل ازم کو یا دونوں سے ناواقف ہیں۔

يور پين بيشنل ازم كي حقيقت

یہ تو وہ بات تھی جونیشنل ازم کے بالکل ابتدائی مفہوم پرغور کرنے سے نگلتی ہے۔اب ہمیں ذرا آ گے بڑھ کرید دیکھنا چاہیے کہوہ' یور پین پیشنل ازم' کیا چیز ہے جس کے اصول پرمولا ناسندھی ہندوستان میں پیشنل ازم کی ترقی چاہتے ہیں۔

قدیم جاہلیت میں قومیت کا تصوّرا چھی طرح پختگی کوئیس پہنچا تھا۔ قوم کی جگہ انسان کے جذبات زیادہ ترنسل یا قبیلہ کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے۔ اس لیے اس زمانہ میں قوم پرتی کے بجائے نسل پرتی کا زورتھا، اوراس نسلی عصبیت میں بڑے بڑے عالی دماغ فلفی اور حکیم تک اندھے ہوجاتے تھے۔ ارسطوجیسا بلند پایہ مفکرا پنی کتاب ''السیاست' میں بھ خیال ظاہر کرتا ہے' کہ '' فطرت نے وحثی قوموں کوصرف اس لیے بیدا کیا ہے' کہ وہ غلام بن کر رہیں' ۔ (''اس کے بزویک دولت حاصل کرنے کے لیے فطری اور جائز ذرائع میں بن کر رہیں' ۔ (''اس کے بزویک دولت حاصل کرنے کے لیے فطری اور جائز ذرائع میں بن کر رہیں نے کہ ''دوع انسانی کے ایسے طبقات کوغلام بنانے کے لیے جنگ کی جائے جنہیں فطرت نے اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے' ۔ ('' یونظریہ اور زیادہ بھیا تک ہوجا تا جنہیں فطرت نے اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے' ۔ ('' یونظریہ اور زیادہ بھیا تک ہوجا تا ہے' جب ہم اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی چیشِ نظر رکھتے ہیں' کہ یونا نیوں کے نزویک وحثی (barbarians) کے معنی محض ''غیر یونانی'' کے تھے' اور ان کا بنیادی تصوریہ تھا' کہ وحثی (فصوریہ تھا' کہ وحثی وحثی اور ان کا بنیادی تصوریہ تھا' کہ وحثی وحثی اور ان کا بنیادی تصوریہ تھا' کہ وحثی وحثی اور ان کا بنیادی تصوریہ تھا' کہ وحثی وحثی اسی کے معنی محض ''غیر یونانی'' کے تھے' اور ان کا بنیادی تصوریہ تھا' کہ وحثی وحثی اسی کے معنی محض ''غیر یونانی'' کے تھے' اور ان کا بنیادی تصوریہ تھا' کہ معنی محض '' غیر یونانی'' کے تھے' اور ان کا بنیادی تصوریہ تھا' کہ دوستی کے معنی محسل کے معنی محسل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بھی کی کھور کے تھا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

<sup>(</sup>۱) سي اول، باب دوم وششم

<sup>(</sup>٢) كتاب اور، باب شمتم

یونانی لوگوں کے اخلاق اور انسانی حقوق دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔

ینیشن ازم کا ابتدائی جرثومه تھاجس نے بعد کو یورپ میں ترتی کی۔اس جرثومه کے نشوونما کو جو طاقت ایک مدت تک روگی رہی وہ مسیحت کی طاقت تھی۔ایک نبی کی تعلیم، اگر چہ کسی ہی بگڑی ہوئی صورت میں موجود ہو، بہر حال نسل پرسی اور قوم پرسی کی جگہ ایک وسیح انسانی نقطۂ نظر ہی لیے ہوئے ہوسکتی تھی' اس کے ساتھ روش ایمپائر (roman اس کے عالمی ساتی نظام نے بھی کم از کم اتنا کا م کیا کہ بہت می چھوٹی قوموں کو ایک مشترک اقتدار کا مطبع وفر مال بردار بنا کرقومی اور نسلی تعصبات کی شدّت کو کم کردیا۔اس مشترک اقتدار کا مطبع وفر مال بردار بنا کرقومی اور نسلی تعصبات کی شدّت کو کم کردیا۔اس طرح صدیوں تک یورپ کا روحانی اور شہنشاہ کا بیاسی اقتدار، دونوں مل جل کرعا کم سیحی کو ایک رشتے میں باند ھےرہے۔گرید دونوں طاقتیں ظلم وستم میں اور علمی و علی ترقی کی مخالفت میں ایک دوسرے کی مدد گارتھیں۔اورد نیوی اقتدار اور ماذی فوائد کی تقسیم میں باہم حریف و معاند تھیں۔ا یک طرف ان کی آبیس کی شرکش نے ، دوسری طرف ان کی بدا تمالیوں اور معاند تھیں۔ا یک طرف ان کی آبیس کی شرکش نے ، دوسری طرف ان کی بدا تمالیوں اور مائل وستم نے اور تیسری طرف جدید میں علی بیداری نے سولہویں صدی میں وہ سیاسی اور مذہبی تحریک بیدا کی جیدا کی جو حدال کی خواند کی جیدا کی جو کر دیوں کی جیدا کی جو کر خواند کی خواند کی خواند کی جو کر خواند کی جو کر خواند کی خواند کی کر کر کید کر کی جو کر کی جو کر خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی کر خواند کی کید کر کر کیدا کی خواند کی خواند کی کر خواند کی کر کیدا کی خواند کی کر خواند کی کر کر کید کر کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر ک

اس تحریک کا یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ پورپ اور شہنشاہ کے اس اقتد ارکا خاتمہ ہوگیا جو ترقی اور اصلاح کا ڈمن تھا۔ لیکن اس سے یہ نقصان بھی ہوا کہ جوقو میں ایک رشتہ میں بندھی ہوا کہ جوقو میں ایک رشتہ میں بندھی ہوئی تھیں وہ بکھر گئیں۔ ریفارمیشن اس روحانی رابطہ کا بدل فراہم نہ کرسکا' جومختف مسیحی اقوام کے درمیان قائم تھا۔ ندہی اور سیاسی وحدت کا تعلق ٹوٹے کے بعد جب قومیں ایک دوسرے سے الگ ہو عمی تو ان کی جدا جدا خود مختار تو می ریاستیں وجود میں آنے لگیں۔ ہرقوم کی زبان اور لٹریچر نے الگ الگ ترتی کرنی شروع کی۔ اور ہرقوم کے معاشی مفاد دوسری کی زبان اور لٹریچر نے الگ الگ ترتی کرنی شروع کی۔ اور ہرقوم کے معاشی مفاد دوسری مسایہ قوموں سے مختلف ہوتے گئے۔ اس طرح نسلی ، سیاسی ، معاشی اور تہذیبی بنیا دوں پر محافی قوموں میں نزاع ، چشمک اور مسابقت (competition) کا سلسلہ شروع ہوا۔ لڑا ئیاں موسی سے میں نزاع ، چشمک اور مسابقت (competition) کا سلسلہ شروع ہوا۔ لڑا ئیاں ہوئیں۔ ایک قوم نے دوسری قوموں کے حقوق پرڈاکے ڈالے۔ ظلم اور شقاوت کے بدترین ہوئیں۔ ایک قوم نے دوسری قوموں کے حقوق پرڈاکے ڈالے۔ ظلم اور شقاوت کے بدترین

مظاہرے کیے گئے جن کی وجہ ہے قومیّت کے جذبات میں روز بروز کئی پیدا ہوتی چئی گئ،
یہاں تک کرقومیّت کا احساس رفتہ رفتہ ترقی کر کے قوم پرسی ( نیشنل ازم ) میں تبدیل ہوگیا۔
یقوم پرسی جس کا نشوونما اس طور پر یورپ میں ہواہے، چونکہ ہمسایہ قوموں کے ساتھ مطابقت اور تصادم سے بیدا ہوئی ہے، اس لیے اس میں لاز ما چارعناصر پائے جاتے ہیں۔
(۱) قومی افتخار کا جذبہ جواپنی قومی روایات اور خصوصیات کی محبت کی پرسیش کی حد تک بڑھالے جاتا ہے، اور تمام قوموں کے مقابلہ میں اپنی قوم کو ہر لحاظ سے بالا وبر تر قرار دیتا ہے اور ہم طرح کے اصلی اور جعلی مفاخرا پنی قوم کے لیے مخصوص کرتا ہے۔
(۲) قومی حمیت کا جذبہ جوحق اور انصاف کے سوال کو نظر انداز کر کے آدمی کو ہر صال میں اپنی قوم کا ساتھ دیئے پر آمادہ کر تا ہے خواہ وہ حق پر ہو یا ناحق پر۔
اپنی قوم کا ساتھ دیئے پر آمادہ کر تا ہے خواہ وہ حق پر ہو یا ناحق پر۔

ا) توی تحفظ کا جذبہ جوقوم کے واقعی اور خیالی مفادات کی حفاظت کے لیے ہرقوم کو الی تدابیر اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو مدافعت سے شروع ہوکر حملہ پرختم ہوتی ہیں۔ مثلاً معاشی مفاد کی حفاظت کے لیے محصولات در آمد و بر آمد کو گھٹا نا بڑھا نا ،غیر قوتوں کی مہاجرت پر پابندیاں عائد کرنا ، اپنے حدود میں دوسروں کے لیے کسب معاش اور شہری حقوق کے درواز ہے بند کرنا ، دفاع ملکی کے لیے دوسروں سے بڑھ جڑھ کرفوجی طاقت فراہم کرنا اور دوسروں کے ملک میں اپنی قوم والوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے دوڑ جانا۔

(۳) استیا و استکبار (national aggrendisment) کا جذبہ جو ہرتر تی یافتہ اور طاقت ورقوم کے اندر بیداعیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں پرغالب اور برتر ہو، دوسروں کے خرچ پر اپنی خوش حالی بڑھائے، اپنے آپ کو پسماندہ قوموں میں تہذیب بھیلانے کی خدمت پرخود بخو د مامور سمجھے اور دوسرے ممالک کی قدرتی دولت سے استفادہ کرنے کو اپنا پیدائش حق قر اردے۔

<sup>(</sup>۱) اس کی ایک دل چسپ مثال ہم کومصطفیٰ کمال کے دور کے زکی میں متی ہے۔ وہاں ابتدائی تعلیم کے نصاب میں بچوں کو بی سکھایا جائے لگا کہ حضرت آ دم ترک نتھے۔

یہ ہے وہ یورپ کا نیشنل ازم جس کے نشہ میں سرشار ہوکرکوئی پکارتا ہے۔''جرمنی سب سے او پر''کوئی نعرہ بلندکرتا ہے''امریکہ خداکا پنا ملک ہے''کوئی اعلان کرتا ہے''اٹلی ہی مذہب ہے''کسی کی زبان سے دنیا کو یہ پیغام دیا جا تا ہے' کہ'' حکومت کرنا برطانیہ کاحق ہے''۔اور برقوم پرست اس مذہبی عقید ہے پرایمان لاتا ہے' کہ''میرا ملک! خواہ حق پر ہویا ناحق پر''یہ قوم پرسی کا جنون آج دنیا میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ ناحق پر''یہ قوم پرسی کا جنون آج دنیا میں انسانیت کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ انسانی تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ انسان کو اپنی قوم کے سوا ہر دوسری قوم کے لیے درندہ بناویتا ہے۔

اس نیشنل ازم کے معنی صرف یہی نہیں ہیں' کہ آدمی اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے'اور
اس کو آزاد، خوش حال اور برسرتر قی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہو تا توبیا یک شریف جذبہ ہوتا۔
لیکن در حقیقت محبت سے زیادہ عداوت، نفرت اور انتقام کے جذبات اس کو جنم دیتے اور
پرورش کرئے ہیں۔ اس کا مادہ حیات دراصل وہ آگ ہے 'جو قومیّت کے مجروح جذبات
اور کچلے ہوئے قومی حوصلوں سے دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ اور بیآگ، بیحیت جاہلیہ ، قومی
محبت کے شریفانہ جذبہ کو بھی حدسے بڑھا کرایک ناپاک چیز بنادیتی ہے۔ بظاہراس کا آغاز
ان بے انصافیوں کی تلافی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے' جو کسی قوم کے ساتھ کسی دوسری قوم یا
قوموں نے، واقعی یا خیالی طور پر کی ہوں لیکن چونکہ کوئی اخلاقی ہدایت، کوئی روحانی تعلیم،
کوئی الہی شریعت اس کی رہنمائی کرنے والی اور اس کوضابطہ میں رکھنے والی نہیں ہوتی ، اس لیے
کوئی الہی شریعت اس کی رہنمائی کرنے والی اور اس کوضابطہ میں رکھنے والی نہیں ہوتی ، اس لیے
یہ اپنی حد سے گزر کر قیصریت (imperialims)، معاثی قوم پرسی ہوجاتی ہے۔ زمانہ
عالی کا ایک مصنف فر انسیس کوکر (Francis, W, Coker) کھتا ہے:

دو بعض قوم پرست اہلِ قلم دعویٰ کرتے ہیں کہ آزادانہ زندگی بسرکرنے کاحق دنیا کی صرف ترقی یافتہ قوموں کو ہے۔ ان قوموں کو جو ایسا اعلیٰ درجہ کا تہذیبی اور روحانی سر مایدرکھتی ہیں جواس کا مستحق ہے کہ دنیا میں باقی رکھا جائے اور پھیلا یا جائے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک اعلیٰ درجہ کی مہذب قوم کاحق اور فریضہ صرف یہی نہیں

ہے' کہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت کرے اور اپنے اندرونی معاملات کو دوسرول کی مداخلت کے بغیر سرانجام دے، بلکہ اس کاحق اور فرض ہی بھی ہے' کہ اپنے دائر ہاٹر کو ان قومول پر بھیلائے جونسبٹا پس ماندہ ہیں، خواہ اس کے لیے قوت ہی کیوں نہ استعال کرنی پڑے۔ وہ کہتے ہیں' کہ ایک او نچے درجے کی قوم اپنا ایک عالمگیر منصب رکھتی ہے، اسے اپنی قابلیتوں کو صرف اپنی ہی سرز مین میں مدفون کر دینے یا خود غرضی کے ساتھ صرف اپنی ہی ترقی کے لیے استعال کرنے کاحق نہیں ہے۔ یہی نظر بیاور یہی استدلال تھا' جے عمو ما انیسویں صدی کے آخری دور میں ملک گیری کی تائید کے لیے استعال کرنے افریقہ اور بحر الکا ہملی کی تائید کے لیے استعال کرنے افریقہ اور بحر الکا ہملی کی تائید کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ اس جمت کو پیش کر کے افریقہ اور بحر الکا ہملی کی تائید کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ اس جمت کو پیش کر کے افریقہ اور بحر الکا ہملی کی شخص مہذہ ب قوموں کو یورپ اور امریکہ کی سلطنوں کا تابع فرمان بنایا گیا

## آ کے چل کروہ لکھتا ہے:

یکی کہاجاتا ہے' کہ ایک بڑی تو م صرف یہی حق نہیں رکھتی کہ براہِ راست جو حملہ اس پرکیا جائے اس کی مدافعت کرے، بلکہ یہ بھی اس کا حق ہے' کہ براس چیز کی مزاحمت کرے جس سے اس کے ایسے مفاد پر زد پڑتی ہو جو اس کی خود مخارانہ زندگی اور خوش حالی کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کی زندگی کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے' کہ بس اپنی سر حدوں کی حفاظت کرے، اور اپنے مادی وسائل پرخود قابو یافت رہے، اور اپنی عزت کو پامال نہ ہونے دے۔ نہیں، اگر اسے زندہ رہنا ہے' تو اس سے زیادہ بھی پچھ کرنا پڑے گا۔ اس کو بڑھنا چاہیے، بھیلنا چاہیے، ابنی فوجی طاقت بڑھانی چاہیے، ابنا قومی دبد بہ قائم کرنا چاہیے، ورنہ دہ رفتہ رفتہ گرتی چلی جائے گا۔ جو قویس خادی حفاظت کرنے اور اپنے سیاسی و معاشی نفوذ و اثر کا وائرہ بڑھانے میں زیدہ کی دیادہ حق دار ہیں۔ جنگ قومی توسیع کا فرطری ذریعہ ہے، اور جنگ میں فتح یاب ہونا قوم کے اسلح (fittest) ہونے کی دلیل

ہے۔ڈاکٹر نیج ہاٹ کے بقول وہ جنگ ہی ہے جوقوموں کو بناتی ہے'۔ اس کے بعدوہ لکھتا ہے:

'' ڈارون کے نظر بیہ ارتقا کو بھی ان خیالات کی تائید میں غلط طور پر استعمال کیا گیا ہے ) ارنسٹ ہیکل (Earnest Haekeel) جوجرمنی میں ڈاروینیت کا پہلا اورسب ے پہلا با اثر پیمبر گزار ہے، اور جس نے اینے علم الحیات کے (biological) نظریات کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ فلسفہ اور اجتماعیات (socialogy) میں استعال کیا ہے،خودغرضی وخود پرسی کو عالم گیر قانون حیات قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ قانون انسانی سوسائٹ کے اندر ایک طرح کی تعلی مردم خوری کی صورت میں جاری ہوتا ہے۔اس کی رائے میں زمین ان تمام سلی گروہوں کے لیے کافی سامان زندگی نہیں رکھتی جواس کی آغوش میں جنم لیتے ہیں۔لہذا کمزورگروہ فنا ہوجاتے ہیں ، نەصرف اس وجەسے كەز مىن كےمحدود وسائل زندگى سے فائدہ اٹھانے كے ليے جو عام تنازع بریا ہوتا ہے اس میں وہ دوسرے گروہوں کا کامیاب مقابلہ ہیں کر سکتے ، بلکہ اس وجہ ہے بھی کہ زیادہ طاقت ور گروہوں کے فاتحانہ اقدامات کی مدافعت کا کس بل ان میں نہیں ہوتا۔ای طرح کارل پیرسن (Karl Pearson) بین الاقوامی تشکش کو''نوع انسانی کی فطری تاریخ کا ایک شعبه' قرار دیتا ہے۔اس کا دعویٰ میہ ہے کہ زندگی کے علمی تصور (scientific view of life) کی روسے انسانی تہذیب و تمدّ ن کاارتقاء دراصل اس نزاع وجدال کی وجہ سے ہوتا ہے جوصرف افراد ہی کے ورمیان نبیں بلکہ قوموں کے درمیان بھی دائمابر یارہتی ہے۔ جب ایک اعلیٰ درجہ کی قوم اپنی کمز ورنسلوں کومٹانے اور صرف طاقت ورسلیں پیدا کرنے کا انتظام کرکے اندرونی حیثیت سے اپنی صلاحتیت بڑھالیتی ہے، تب وہ دوسری قوموں سے مقابلہ کر کے بیرونی حیثیت سے اپنی صلاحتیت (fitness) کوتر قی ویناشروع کرتی ہے۔ اس نزاع میں کمزور (غیرصالح) قومیں.....(صالح) تومیں یاقی رہتی ہیں۔اوراس طرح مجموعی حیثیت سے پوری نوع انسانی کا قدم ترقی کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک

قوم دوسری عالی مقام قوموں کے ساتھ اپنی برابری کا نبوت ای طرح دے سکتی ہے کہ دوہ ان سے تجارتی راستوں اور خام پیداوار کے وسائل اور سامان غذا کے ذخائر کے لیے پہم مجاہدہ کرتی رہے۔ فروتر درجہ کی قوموں ( کمزور قوموں) سے واسطہ پڑنے کی صورت میں اگروہ ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کرتی اور ان سے محلی ملتی تو گویا خود ہی اپنے دعوائے بالاتری سے دست بردار ہوجاتی ہے۔ اور اگروہ انہیں زمین میں باتی رکھ کرا پنے فائدے کے زمین سے انگال کرخود قبضہ کرلیتی ہے، یا نہیں زمین میں باتی رکھ کرا پنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے تو اپنی بالاتری ثابت وقائم کردیتی ہے '۔ ()

'' پندرہویں صدی ہے دنیا کی تاریخ زیادہ ترقومی ریاستوں کے درمیان معاشی رقابتوں کی داستان ہے۔ معاشی قوم پرتی روز بروزقوموں کے درمیان تصادم کا سبب بنتی چلی گئی ہے۔ پہلے تجارت کے میدان میں مزاحمت کا سلسلہ چلتا ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، امریکہ، افریقہ، سات سمندروں کے جزائر، اورایشیا کے ایک بڑے حصے پر تسلط، نو آبادیوں کا قیام اور ان ممالک کے معاشی وسائل سے انتفاع حصے پر تسلط، نو آبادیوں کا قیام اور ان ممالک کے معاشی وسائل سے انتفاع سب ذرا جھوٹے پیانہ پراس وقت بھی ہوا تھا جب زوال روما کے بعدوحشی قومیں تاخت وتاریح کرتی ہوئی پھیل گئی تھیں۔ گرفرق سے کے کرومن ایمپائر کے باقیات میں سے تو ذہبی، اخلاقی اور تہذیبی بنیادوں پر ایک بین الاقوامی نظام تعمیر ہوگیا تھا، میں سے تو ذہبی، اخلاقی اور تہذیبی بنیادوں پر ایک بین الاقوامی نظام تعمیر ہوگیا تھا، لیکن و نیائے جدید میں سے نہ وسکا۔ ''')

''جب ایک الیی قوم جو تہذیبی وحدت رکھتی ہو، سیاس حیثیت سے خود مختار، اور معاشی حیثیت سے متحد الاغراض ہوتی ہے، اور اس حہذیبی و سیاسی اور معاشی قومیت میں اپنی عظمت اور برتری کے احساسات اُ بھر آتے ہیں، تب معاشی قوم پرتی اپنی

<sup>(1)</sup> Recent Political thought, Newyork-1943, P.433.48

<sup>(2)</sup>Social Philosphies is Conflict New York, 1947, P.439

شدید تر صورت میں رونما ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ کیونکہ دنیا کی مختلف قوموں کے درمیان مسابقت ومزاحمت کا جوسٹم اس وقت قائم ہاس کالازمی نتیجہ یہی قوم پرتی ہے۔ اور یہ قوم پرتی بہت جلدی معاشی امپریل ازم میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ قومیں تجارتی فوا کد کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد کرتی ہیں اور ہیرونی مما لک کی منڈیوں اور پس ماندہ مما لک کی معاشی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے درمیان کشکش ہوتی ہے۔ "۔

''سیاسی اور معاشی بیشنل ازم کی تھی (جس کوسلجھانے کی کوئی صورت پیدائییں ہوئی)

یہ ہے' کہ ایک طرف قومی ریاست کا وجود ایک قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ضرور ی ہے ، اور اس کی محض معاشی خوش حالی ہی نہیں' بلکہ اس کی تہذیبی ترقی ، اس کی تعلیم ،

اس کے سائنس ، اس کے فنون ، غرض اس کی ہر چیز کے نشود نما کا انحصار قومی ریاست کے پھلنے پھولنے بھولنے ، بی پر ہے ، لیکن دوسری طرف موجود ہ مسابقت کے ماحول میں خود بخو دمعاشی نیشنل ازم پیدا ہوجاتا ہے۔ ہرقوم دوسری قوموں کے نقصان پر پھلنے بھولنے کی کوشش کرتی ہے' اور اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے' کہ قوموں کے درمیان رقابت ، بھولنے کی کوشش کرتی ہے' اور اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے' کہ قوموں کے درمیان رقابت ، شبہات ، خوف اور نفرت کے جذبات پر ورش پاتے ہیں۔ معیشت کے میدان میں بین الاقوامی مسابقت سے میدان میں فوجی تصادم تک سیدھا راستہ جاتا ہے۔ اور یہ بہت قریب کا راستہ جا' ۔ (۱)

مغربي نيشنل ازم اورخدائي تعليم كابنيادى اختلاف

میں نے مغربی بیشنل ازم اور اس کے انداز فکر اور طریق کارکواپنے الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے خود اہلِ مغرب کے الفاظ میں نقل کرنازیادہ پسند کیا ہے تا کہ اس کی پوری تصویر خود گھر والوں کے موقلم سے کھینچی ہوئی آپ کے سامنے آجائے ، او پر کے اقتباسات اس امرکی بین شہادت بیش کرتے ہیں کہ یورپ میں جن تخیلات اور جن اصولوں پر بیشنل ازم

<sup>(</sup>١) حوال مذكور وصفى ١٠٠٠

کانشوونما ہوا ہے وہ انسانیت کی عین ضد ہیں۔انہوں نے انسان کوحیوانیت بلکہ درندگی کے مقام تک گراد یا ہے۔وہ خدا کی زمین کوفساد ،ظلم اورخونریزی سے بھر نے والے اورانسانی تہذیب کے پرامن نشووارتقاء کورو کئے والے اصول ہیں۔ابتداء سے خدا کے بھیجے ہوئے بیغیبرد نیامیں جن پاک مقاصد کے لیے سعی کرتے رہے ہیں، یہ اصول ان سب پر پانی بچھیر دیتے ہیں۔الہی شریعتیں جن اغراض کے لیے دنیامیں آئی ہیں،اور آسانی کتابیں جن اخلاقی وروحانی تعلیمات کو لے کرنازل ہوئی ہیں، یہ شیطانی اصول ان کے مذمقابل،ان کے مزاحم اور معاندواقع ہوئے ہیں۔ یہ انسان کوئنگ دل، تنگ نظر (اور متعصب بناتے ہیں۔ یہ قوموں اور نسلوں کوایک دوسرے کا دیمن بنا کرحق اور انسانیت کی طرف سے اندھا کر دیتے ہیں۔ یہ مقام قرار دے کرشرائع الہیہ کی عین بنیاد بیں۔ یہ مقام قرار دے کرشرائع الہیہ کی عین بنیاد بیں۔ یہ مقام قرار دے کرشرائع الہیہ کی عین بنیاد

الہی شریعتوں کا مقصد ہمیشہ سے بیر ہا ہے کہ انسانوں کے درمیان اخلاقی وروحانی رشتے قائم کر کے انہیں وسیع پیانے پرایک دوسرے کا معاون بنایا جائے۔ مگر نیشنل ازم نسلی اور وطنی امتیاز کی قینجی لے کر ان رشتوں کو کاٹ ویتا ہے اور قومی منافرت پیدا کر کے انسانوں کو ایک دوسرے کا معاون بنانے کے بجائے مزاحم اور دشمن بنادیتا ہے۔ (') انسانوں کو ایک دوسرے کا معاون بنانے کے بجائے مزاحم اور دشمن بنادیتا ہے۔ (') والیی شریعتیں جا ہتی ہیں کہ انسان اور انسانی کے درمیان آزاداند ربط کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں کیونکہ انہی پر انسانی تہذیب و تمدّن کی ترقی کا انحصار ہے۔

<sup>(</sup>۱) توم پرستان تنگ نظری کی انتبایہ ہے کہ جاپان میں ہندستان کے آم کا داخلہ بند ہے۔ گویا ایک نعت جوالقد نے زمین پر پیدا کی ہے۔ ایک قوم کے ملک میں کیول پیدا ہوئی۔
کی ہے۔ ایک قوم کے لوگ اپنا و پراس کو صرف اس لیے جرام کر لیتے ہیں کدہ دور مری قوم کے ملک میں کیول پیدا ہوئی۔
(۲) ہمی پچھلے ہی سال نیشنل ازم کا پر شہر سماری دنیا نے دیکھ کہ برما کے ہولنا کی ضادات میں (جن کا محرک بری نیشنل ازم کا جذبہ تھی) بری بودھوں نے عام ہندستانیوں کی طرح بندست نی بودھوں کو بھی نہایت بودر دی کے ساتھ تن و غارت کیا۔
اس کے معنی یہ ہیں کر بیشنل ازم کی مقراض نے اس روہ نی واخل تی رشتہ کو تطع (بقیدها شیر صفحہ گزشتہ سے ) کر کے دکھ دیا جے بودھ مت نے ایک ہندست نی اور ایک برمی کے درمیان تو تم کیا تھا۔ یہ نیشنل ازم کا فطری خاصہ ہے۔ اس نے سیحی اقوام کے درمیان بھی رشتہ اخوت کوای طرح کا ٹا تھا ، اور اب مسلمان تو مول کے درمیان جوصورت حال اس وقت رونما ہو ہوں کے درمیان جوصورت حال اس وقت رونما ہو وہ کئی ہے۔ اس خیشنل ازم کا مختیجہ ہے۔

گرنیشنلزم اس ترقی کی راہ میں ہرتشم کی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک قوم کے حلقہ اثر میں دوسری قوم والوں کے لیے سانس لینا تک مشکل کردیتا ہے۔

اللی شریعتوں کا منشا، یہ ہے کہ ہر فرد ہر قوم اور ہرنسل کو اپنی طبعی خصوصیات اور پیدائشی قابلیتوں کے نشوونما کا پوراموقع طے تا کہ وہ مجموعی حیثیت سے انسانیت کی ترتی میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔ گر نیشنل ازم ہر قوم اور ہرنسل میں یہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ طاقت حاصل کر کے دوسری قوموں اور نسلوں کو ادنی اور ذلیل اور بے قدرو قیمت قرار دے، اور انہیں غلام بنا کران کی پیدائش قابلیتوں کو بڑھنے اور کام کرنے کا موقع ہی نہ دے۔ بلکہ ان سے زندگی کاحق ہی سلب کر کے چھوڑ ہے۔

الہی شریعتوں کا اساسی اصول ہے ہے کہ طاقت کے بجائے اخلاق پر انسانی حقوق کی بنیاد قائم ہو جتی کہ ایک طاقت و شخص یا گروہ کمزوشخص یا گروہ کے حق کوبھی ادا کرے جبکہ قانون اخلاق اس کی تائید میں ہو لیکن بیشنل ازم اس کے مقابلہ میں بیاصول قائم کرتا ہے کہ طاقت ہی حق ہے اور کمزور کا کوئی حق نہیں ، اس لیے کہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

شرائع البیہ جس طرح اخلاقی حدود کے اندرنفس پروری کی مخالف نہیں ہیں ای طرح وہ وہ قوم پروری کی بھی مخالف نہیں ہیں۔ درحقیقت وہ اس کی تائید کرتی ہیں، کیونکہ ایک ایک قوم کے اپنی اپنی جگہ ترقی کرنے ہی پر مجموعی حیثیت سے انسانیت کی ترقی کا مدار ہے۔ لیکن آسانی شریعتیں الیی قوم پروری چاہتی ہیں جو انسانیت عامہ (humanity at large) کی طرف ہمدردی، معاونت اور خیرخواہی لیے ہوئے بڑھے اور وہ خدمت انجام دے جو سمندر کے لیے زمین کے دریاانجام دیتے ہیں۔ برعکس اس کے نیشنلزم انسان کے اندریہ ذہنیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام قوتیں اور قابلیتیں صرف اپنی قوم کی بڑائی کے لیے مفاو پر مخصوص کرے اور انسانیت عامہ کا نہ صرف یہ کہ مددگار نہ ہو بلکہ اپنی قوم کے مفاو پر مخصوص کرے اور انسانیت عامہ کا نہ صرف یہ کہ مددگار نہ ہو بلکہ اپنی قوم کے مفاو پر انسانیت کے عمومی مفاد کی قربانی چڑھا دے۔انفرادی زندگی میں جو حیثیت ' دخود خرضی' کی ہے، اجتماعی زندگی میں وہی حیثیت ' قوم پرست فطر ہُ تنگ دل

ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی ساری خوبیاں صرف اپنی قوم یا اپنی نسل ہی ہیں دیکھتا ہے۔ دوسری قوموں یا نسلوں ہیں اسے کوئی چیز ایسی قابل قدر نظر نہیں آتی جوزندگی اور بقا کی مستحق ہو۔ اس ذہنیت کا کممل نمونہ ہم کو جرمنی کے نیشنل سوشل ازم میں نظر آتا ہے۔ ہٹلر کی زبان میں نیشنل سوشلسٹ کی تعریف ہیے کہ:

"مروہ شخص جوقومی نصب العین کواس حد تک اپنانے کے لیے تیار ہو' کہاس کے بزد یک اپنی قوم کی فلاح سے بالاتر کوئی نصب العین نہ ہو، اور جس نے ہمارے قومی ترانے "جرمنی سب سے او پر" کے معنی و مقصود کواچھی طرح سمجھ لیا ہو، یعنی اس وسیع و نیا میں جرمن قوم اور جرمنی سے بڑھ کر کوئی چیزاس کی نگاہ میں عزیز اور محترم نہ ہو، ایسا شخص نیشنل سوشلسٹ ہے"۔ (۱)

ا پنی کتاب میری جدوجهد میں ہٹلرلکھتا ہے:

"اس زمین میں جو کچھ قابلی قدر ہے۔ سائنس، آرٹ، فنی کمالات اور ایجادات، وہ سب کاسب چند گئی تو موں کی تحقیق قابلیتوں کا بتیجہ ہے۔ اور بیقو میں اصل میں ایک ہی نسل ہے تعلق رکھتی ہیں ۔۔۔۔ اگر ہم نوع انسانی کو تین قسموں میں تقسیم کریں، کلچر بنانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو غارت کرنے والے، تو صرف آربیس ہی کاشار پہلی قشم میں کیا جاسکے گا"۔ (')

اس نسلی تفاخر کی بنیاد پرجرمنی میں غیر آریدلوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور اسی بنیاد پرجرمنی کی جہاں گیری کا نظریہ قائم ہے۔ ایک بیشنل سوشلسٹ کے نز دیک دنیا میں جرمن قوم کامشن ہے ہے کہ وہ ''ادنی درجہ' کی قوموں کوغلام بنا کر'' تہذیب' کی جیلانے میں آلہ کے طور پر استعال کر ہے۔ اور میحض جرمنی ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔ جہوریت پسندامریکہ میں بھی رنگ کا امتیاز اسی بنیاد پر ہے۔ سفید قام امریکن سیاہ قام جبتی کو اسان سمجھنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں' اور یہی مسلک بورپ کی ہرقوم کا ہے، خواہ وہ برطانیہ انسان سمجھنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں' اور یہی مسلک بورپ کی ہرقوم کا ہے، خواہ وہ برطانیہ

<sup>(1)</sup> History of National Socialism by Konrad Helden, P.85

<sup>(2) &</sup>quot;My Struggle" London, PP 120-121

ہو یا فرانس یا اٹلی یا ہالینڈ۔

پھراس قوم پرستی کی ایک لازمی خصوصیت بیہ ہے کہ بیدانسان کومطلب پرست بناتی ہے۔شرائع الہیہ تو دنیا میں اس لیے آئی ہیں ' کہ آ دمی کواصول پرست بنائمیں اوراس کے طر زِمل کو ایسے مستقل اصولوں کا یابند بنا دیں جو اغراض اور خواہشات کے ساتھ بدلنے والے نہ ہوں۔لیکن قوم پرستی اس کے برعکس آ دمی کو ہےاصولا بنادیتی ہے۔قوم پرست کے لیے دنیا میں کوئی اصول اس کے سوانہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کا فائدہ جاہتا ہے۔اگر اخلاق کے اصول ، مذہب کے احکام اور تہذیب کے نظریات اس مقصد میں اس کے مدد گار ہوں تو وہ ان پر ایمان لانے کا خوشی ہے دعویٰ کرتا رہے گا۔ اور اگر وہ اس کے راہتے میں حاکل ہوں تو ان سب کو بالائے طاق رکھ کر بچھ دوسرے اصول ونظریات اختیار کرلے گا۔مسولینی کی سیرت میں ہم کوایک قوم پرست کے کیرکٹر کا پورانمونہ ملتا ہے۔ جنگ عظیم سے پہلے وہ اشترا کی تھا۔ جنگ عظیم میں اس لیے اشترا کیوں سے الگ ہو گیا کہ اٹلی کے شریک جنگ ہونے میں اس کوقو می فائدہ نظر آتا تھا۔ پھر جب غنائم جنگ میں اٹلی کومطلوبہ فوائد حاصل نہ ہوئے تو اس نے جدید فاحستی تحریک کاعلم بلند کیا۔اس نئ تحریک میں بھی وہ برابرا پینے اصول بدلتا جلا گیا۔ ۱۹۱۹ء میں وہ لبرل سوشلسٹ تھا۔ • ۱۹۲۰ء میں اتارکسٹ بنا۔ ۱۹۲۱ء میں چندمہینہ تک سوشلسٹ اور جمہوری طبقوں کا مخالف رہا۔ چندمہینہ ان کے ساتھ اشحاد کی کوشش کرتار ہا۔اور بالآخران سے کٹ کراس نے ایک نئی پالیسی وضع کرلی۔ بیتلون ، بیہ ہے اصولی اور بیابن الوقتی مسولینی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ بیٹنلزم کی فطرت کاطبعی خاصہ ہے۔انفرادی زندگی میں جو پچھا کیے خودغرض آ دمی کرتا ہے وہی قومی زندگی میں قوم پرست کرتا ہے۔ کسی اصول اورنظر بیہ پرمستقل ایمان رکھنااس کے لیے ناممکن ہے۔ مگر بیشنل ازم اور الہی شریعتوں میں سب سے زیادہ گھلا ہوا تصادم ایک اور صورت ہے ہوتا ہے۔ بیظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جو نبی بھی آئے گا وہ بہرحال کسی ایک قوم اور کسی ایک سرزمین ہی میں پیدا ہو گا۔ای طرح جو کتاب اس نبی کو دی جائے گی وہ بھی لامحالہ اسی ملک کی زبان میں ہو گی جس میں وہ مبعوث ہوا ہے۔ پھراس نبوت کے مثن سے

تعلق رکھنے والے جن مقامات کوعزت واحتر ام اور تقدیس کی حیثیت حاصل ہوگی وہ بھی زیادہ تر اسی ملک میں واقع ہوں گے۔ گران سب محدودیتوں کے باوجود وہ صدافت اور تعلیم ہدایت جوایک نبی خدا کی طرف سے لے کرآتا ہے، کسی قوم اور ملک کے لیے محدود نہیں ہوتی بلکہ تمام انسانوں کے لیے عام ہوتی ہے۔ پوری نوعِ انسانی کواس نبی پراوراس کی لائی ہوئی صدافت پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے۔خواہ کسی نبی کامشن محدود ہوجیسا كه بهودا ورصالح عليهاالسلام اوربهت سے پیغمبروں كا تھا، یااس كامشن عام بهوجیسا كه حضرت ابراہیم علیہ السلام اورستید نامحمد صافی تیاتیا کا تھا، بہر صورت ہر نبی پر ایمان لانے اور اس کا احترام کرنے کے لیے تمام انسان مامور ہیں۔اور جب کہ کی نبی کامشن عالم گیر ہوتو بیقدر تی بات ہے کہ اس کی لائی ہوئی کتاب کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہوگی۔اس کی زبان کا تہذیبی اثر بین الاقوامی ہو گا۔ اس کے مقدس مقامات ایک ملک میں واقع ہونے کے باوجود بین الاقوامی مرکزیت حاصل کریں گے۔اور ندصرف وہ نبی بلکہا**ں** کےحواری اور اس کے مشن کی اشاعت میں نمایاں حصہ لینے والے ابتدائی لوگ بھی ایک قوم سے تعلق رکھنے کے باوجودتمام قوموں کے ہیروقراریا ئیں گے۔ بیسب چھایک نیشنکٹ کے مذاق ، اس کی افتاد طبع ،اس کے جذبات اور اس کے نظریات کے خلاف ہے۔ نیشنکسٹ کی غیرت تو می اس کوکسی طرح گوارانہیں کرسکتی کہ وہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنائے جواس کی اپنی تو م کے نہیں ہیں، ایسے مقامات کی مرکزیت اور تقترس واحتر ام قبول کرے جواس کے اپنے وطن کے نہیں ہیں، الیی زبان کا تہذیبی اثر قبول کرے جواس کی اپنی زبان نہیں ہے۔ان روایات سے روحانی تحریک (Inspiration) حاصل کرے جو باہر سے آئی ہوں۔ وہ ان سب چیز وں کو نہصرف اجنبی (foreign) قرار دے گا بلکہ انہیں اس نفرت اور نا گواری کی نگاہ ہے دیکھے گا'جس سے بیرونی حملہ آوروں کی ہر چیز دیکھی جاتی ہے، اور ان تمام خارجی ا ترات کو اپنی قوم کی زندگی ہے نکال دینے کی کوشش کرے گا۔ اس کے جذبہ قومیّت کا فطری اقتضابیہ ہے کہانے جذبات ِتقذیس واحتر ام کواپنے ہی وطن کی سرز مین سے وابستہ

کرے، اپنے ہی وطن کے دریاول اور پہاڑوں کی حدیث گیت گائے، اپنی ہی قوم کی پرانی تاریخی روایات کو (انہی روایات کو جنہیں سے باہرے آنے والا مذہب ''عہد جاہلیت' کے تعبیر کرتا ہے ) زندہ کرے اور ان پر فخر کرے، اپنے حال کا رشتہ اپنے ہی ماضی سے جوڑے اور اپنی ثقافت کا سلال اپنے اسلاف ہی کی ثقافت کے ساتھ قائم کرے، اپنی ہی قوم کے تاریخی یا افسانو کی بزرگوں کو اپنا ہیرو بنائے اور انہی کے خیالوں یا واقعی کا رناموں سے روحانی تحریک حاصل کرے، غرض سے بات پیشنل ازم کی عین طبیعت میں شامل ہے' کہ وہ ہراس چیز سے جو باہر کی ہو، منہ موڑ کر ان چیز وں کی طرف رخ کرے جو اس کے اپنے موک گھر کی ہوں۔ بیر استہ جس آخری منزل پر پنچتا ہے وہ سے ہے' کہ باہر سے آئے ہوئے مذہب کو بھی گلی طور پر چھوڑ دیا جائے' اور ان مذہبی روایات کو زندہ کیا جائے' جو خود اپنی قوم میں جہد جاہلیت سے کئی نیشنلٹ اس آخری منزل تک نہ پہنچ ہوں ، اور ابھی بیج ہی کی کسی منزل میں ہوں ،گر جس راستے پر وہ گامزن میں وہ جاتا اسی طرف ہے۔

آج (' جرمنی میں جو پچھ بور ہاہو ہ فیشنل ازم کے اس فطری خاصہ کی کمل توضی و تبیین ہے۔ نازیوں میں سے ایک گروہ تو علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ یہودی النسل سے اور کسی شخص کا یہودی بونا اس بات کے لیے کافی وجہ ہے کہ ایک آریہ سل پرست اس کی تمام تہذیبی ، اخلاقی اور روحانی قدرو قیمت سے اٹکار کر دے۔ چنا نچہ اس گروہ کے لوگ بلا تکلف کہتے ہیں ' کہ' مسیح ایک پرولتاری یہودی تھا، مارکس کا پیشرو، اس لیے تو اس نے کہا کہ جو سکین ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گئے'۔ مارکس کا پیشرو، اس لیے تو اس نے کہا کہ جو سکین ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گئے'۔ اس کے برعکس جن نازیوں کے ول میں ابھی تک سیح کے لیے جگہ باتی ہے وہ ان کو نارڈک نسل کا ثابت کرتے ہیں۔ گویا ایک جرمن قوم پرست یا توسیح کو مانے گانہیں، کیونکہ وہ یہودی ہے۔ یا اگر مانے گا تو اسرائیلی ہے کونیں' بلکہ نارڈک نسل کے سے کو مانے گا۔ بہر

<sup>(</sup>۱) ميضمون ۹ ۱۹۳۳ و پيل لکھا گيا تھا۔ مرتب

صورت اس کا فد جب اس کی نسل پرتی کے تابع ہے۔ کسی غیر آریہ کوروحانی واخلاتی تہذیب کا پیشوا مانے کے لیے کوئی جرمن قوم پرست تیار نہیں۔ صدیعہ ہے کہ جرمن قوم پرست تیار نہیں۔ صدیعہ ہے کہ جرمن قوم پرست ور آمد ہوا ہے۔ بعض نازی پرستوں کے لیے وہ خدا بھی قابل قبول نہیں جس کا نصور باہر سے در آمد ہوا ہے۔ بعض نازی حلقوں میں کوشش ہور ہی ہے کہ ان ویوتا وی کو پھر زندہ کیا جائے جنہیں پرانے ٹیوٹن قبائل پوجا کرتے ہے۔ چنانچہ تاریخ قدیم کی چھان بین کر کے پوری ویو مالا تیار کر لی گئی قبائل پوجا کرتے ہے۔ چنانچہ تاریخ قدیم کی چھان بین کر کے پوری ویو مالا تیار کر لی گئی ہے اور ووٹا (wotan) نامی دیوتا کو، جے عہد جاہلیت کے ٹیوٹن لوگ' طوفان کا خدا' کہتے ہے مہاد یوقر ارد یا گیا ہے۔ بیمذ ہی تحریک تو ابھی نئی ٹی شروع ہوئی ہے۔ لیکن سرکاری طور پر نازی نو جوانوں کو آج کل جس عقیدہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اس میں بھی خدا کو رب پر نازی نو جوانوں کو آج کل جس عقیدہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اس میں بھی خدا کو رب العالمین کی حیثیت سے خدا تسلیم کیا گیا ہے۔ العالمین کی حیثیت سے خدا تسلیم کیا گیا ہے۔ العالمین کی حیثیت سے خدا تسلیم کیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے الفاظ ہے ہیں:

''ہم خدا پر اس حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں' کہ وہ قوت و حیات کا ازلی مظہر ہے، زمین میں اور کا نئات میں خدا کا خیال جرمن انسان کے لیے فطری ہے۔ خدا اور ازلیت کے متعلق ہمارا تصور کسی دوسرے مذہب یا عقیدے کے تصوّر ات سے کسی فتم کی مما ثلت نہیں رکھتا۔ ہم جرمن قوم اور جرمنی کی ازلیت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ قوّ ت و حیات کی ازلیت پر ہمارا بمان ہے۔ ہم زندگی کے نیشنل سوشلسٹ تصوّر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے قومی مقاصد کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے قائدا ڈولف ہٹلر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے قائدا ڈولف ہٹلر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے قائدا ڈولف ہٹلر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے قائدا ڈولف ہٹلر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے

یعنی خدااس قؤت وحیات کا نام ہے جوجرمن قوم میں حلول کرگئی ہے۔ جرمن قوم اس خدا کا ارضی ظہور ہے۔ ہٹلراس کا رسول ہے اور '' قومی مقاصد'' اس رسول کا لا یا ہوا مذہب ہے۔ ایک قوم پرست کی ذہنیت سے اگر کوئی مذہبی تصوّر مناسبت رکھتا ہے 'تو وہ بس یہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ٹھیک یہی ذہنیت عرب کے ان یہودیوں کی تھی جنہوں نے رسول القد سٹی تھیا ہے کی رسالت پرائیان لانے سے صرف اس لیے اٹکار کر دیا تھا 'کیآپ سٹی تھی تھی ہیں ہے ہیں جنہیں ہیں۔

مغربي يشنل ازم كاانجام

یور پین اصول پر جب نیشنل ازم کی ترقی دی جائے گی' تو وہ بالآخراسی مقام پر پہنچ کر دم لے گی ، جولوگ ابھی چے کی منزلوں میں ہیں اور اس حد تک نہیں پہنچے ہیں ،ان کے نہ جہنچے کی وجہ صرف بیرے کہ ابھی تک ان کے جذبات قومیّت کو و لیم یخت تھیں نہیں لگی ہے جیسی جرمنی کو گزشتہ جنگ عظیم میں لگی تھی۔ لیکن یقین رکھیے کہ جب وہ بیشنل ازم کے راستہ پر گامزن ہوئے ہیں' توان کی آخری منزل مقصود بہر حال وہی کمال درجہ کی جا بلی عصبیت ہے' جو خدا اور مذہب تک کوتو می بنائے بغیر مطمئن نہیں ہوتی۔ بیشنل ازم کی فطرت کا تقاضا ہے۔ بیشنل ازم اختیار کر کے اس کے فطری تقاضے ہے کون نیج سکتا ہے؟ غور سیجئے ، آخروہ کیا چیز ہے جوقوم پرستانہ طرزِ فکراختیار کرتے ہی ایک مصری نیشنلسٹ کارخ خود بخو دعہد فراعنہ کی طرف پھیردیتی ہے؟ جوایرانی کوشاہناہے کی افسانوی شخصیتوں کا گرویدہ بنادیتی ہے؟ جو ہند ستانی کو'' پراچین سے'' کی طرف تھینج لے جاتی ہے اور گنگ وجمن کی تقدیس کے ترانے اس کی زبان پر لاتی ہے؟ جوترک کومجبور کرتی ہے کہ اپنی زبان ، اپنے ادب اور ا پن تمدّ نی زندگی کے ایک شعبے سے عربی اثر ات کوخارج کرے اور ہرمعاملہ میں عہد ِ جاہلیت کی تُرکی روایات کی طرف رجوع کرے؟ اس کی نفسیاتی تو جیہ بجزاں کے آپ اور کیا کر کتے ہیں کی میشنل ازم جس دل و د ماغ میں پیدا ہوتا ہے اس کی تمام دل چسپیا ں تومیت کے دائرے میں محدود ہوجاتی ہیں اور اس دائرے سے باہر کی ہر چیز سے اس کا رخ پھرجا تا ہے۔

میر ہے۔ سامنے اس وقت انقر ہ کے ڈائر کیٹر جنزل آف پریس کا ایک مضمون رکھا ہے جس کاعنوان ہے ' ترکی عورت تاریخ میں' اس کے ابتدائی فقر ہے حسب ذیل ہیں:

'' قبل اس کے کہ ہم اس بلنداور معزز رہے ہے بحث کریں جو ہماری نو خیز جمہوریت نے ترکی عورتوں کو دینا پسند کیا ہے ، ہمیں ایک نظرید دیکھے لینا چاہے' کہ تاریخ کے مسلسل ادوار میں ترکی عورت کی زندگی کیسی رہی ہے۔ اس مخقر تبھر ہے ہے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آج ترکی مردوں اور عورتوں میں جو مساوات یائی جاتی ہے وہ و

ہماری قومی تاریخ میں نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب ترکی خاندان اور ترقی نظام تمد ن بیرونی اثرات سے آزاد تھا، ترکی عورت ہمیشہ ہر تمد نئی تخریک میں حصہ لیتی تھی۔ ہمارے مشہور ماہر اجتماعیات ضیاء گوک الپ نے اس مضمون کوخوب تحقیق کی ہے، اور اس کی تحقیقات سے ان بہت سے حقوق کا پہتہ چلا ہے جو ترکی عورت کو پرانی ترکی تہذیب (ترکی کے عہد جاہلیت) میں حاصل تھے۔ ان شہاد توں سے یہ بات صاف ہوجاتی ہے کہ قدیم ترکی عورت اور آج کی ترکی عورت کی ترکی مورت کی ترکی عورت کی ترکی مرسیات اٹھان (emancipation) کے اعتبار سے گہری مماثلت یائی جاتی جاتی ہوئی ہے۔

ان فقروں کو دیکھیے۔ قوم پرست ترک کس طرح اپنی تاریخ کے اس دور سے منہ موڑتا ہے جب میں اس کی قوم اس'' بیرونی اثر'' میں آگئ تھی ، اور کس طرح اپنے حال کے لیے اپنے اس ماضی کو'' اسوؤ حسنہ' بنا تاہے' جب کہ اس کی قوم اس بیرونی اثر ہے آزادتھی۔ یوں یہ بیشنل ازم آ دمی کے د ماغ کو اسلام سے جاہلیت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ گوک الپ ضیاء جو دراصل تمد نی اور تہذیبی اعتبار سے ترکی جدید کا بانی ہے ، اور جس کے بنائے ہوئے راستے پر آج ترکی قوم چل رہی ہے ، وہ خالدہ ادیب کے الفاظ میں:

''ایک نئی ترکی بنانا چاہتا تھا جوعثانی ترکوں اور ان کے تورانی اسلاف کے درمیان
کی خلیج کو پرکر سکے ... وہ اس مواد کی بنا پر حمد نی اصلاح کرنا چاہتا تھا جواس نے
ترکوں کے زمانہ قبل اسلام کی سیاسی وحمد نی تنظیمات کے متعلق فراہم کیا تھا۔
اسے یقین تھا' کہ عربوں کا قائم کیا ہوا اسلام ہمارے مناسب حال نہیں ہوسکتا۔
اگرہم اپنے ''عہد جابلیت' کی طرف رجعت نہ کریں تو پھر ہمیں ایک مذہبی اصلاح
اگرہم اپنے ''عہد جابلیت' کی طرف رجعت نہ کریں تو پھر ہمیں ایک مذہبی اصلاح
د (reformation) کی ضرورت ہے 'جو ہماری طبائع سے مناسبت رکھتی ہو'۔
یہالفاظ کسی مغربی پرو بیگنڈسٹ کے نہیں ہیں' جو ترکوں کو بدنام کرنا چاہتا ہو، بلکہ خود
ایک قوم پرست ترک عورت کے ہیں۔ ان میں آپ صاف طور پریہ منظرد کھے سکتے ہیں' کہ
مسلمان کے دل و د ماغ میں جب ایک راستہ سے قوم پرسی تھسنی شروع ہوتی ہے' توکس

طرح دوسرے رائے ہے اسلام نکلنے لگتا ہے۔ اور بید چیز کچھ بے چارے ترکوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جس مسلمان نے بھی نیشنل ازم کے شیطان سے بیعت کی ہے، اسلام کے فرشتوں سے اس کا رقعتی مصافحہ ہو گیا ہے۔ ابھی حال میں ہندستان کے ایک ''مسلمان'' شاعر نے ترانہ وطن کے عنوان سے ایک نظم کھی ہے، جس میں وہ اپنی بھارت ما تا کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے

جس کا بانی ہے امرت وہ مخزن ہے تو جس کے دانے ہیں بکلی وہ خرمن ہے تو جس کے دانے ہیں بکلی وہ خرمن ہے تو جس کے کنگر ہیں ہیرے وہ معدن ہے تو جس سے جنت ہے دنیا وہ گلشن ہے تو دیو تاؤں کا مسکن ہے تو دیو تاؤں کا مسکن ہے تو تجھ کوسجدوں سے کعبہ بنا دیں گے ہم

آخری بیت کو پڑھ کراس امر میں کیا شہ باتی رہ جاتا ہے کہ پیشنل ازم اور اسلام، دو

ہالکل الگ اور قطعی متفاد ذہنیتوں ہے تعلق رکھتے ہیں اور ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہوجانا
محالات سے ہے۔ درحقیقت نیشنل ازم خود ایک مذہب ہے جوشرائع المہید کا مخالف ہے۔
بلکہ عملی حیثیت سے بھی وہ انسان کی زندگی کے ان تمام پبلوؤں پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے جنہیں شرائع المہید پنی گرفت میں لینا چاہتی ہیں۔ (') اب ایک مرد عاقل کے لیے صرف بہی ایک صورت باتی ہے کہ دل و د ماغ اور جسم و جان کا مطالبہ کرنے والے ان دونوں مرعیوں میں ہے کسی ایک کو پند کر کے اپ آپ کواس کے حوالے کرد سے اور جب ایک کی گرفت میں چلا جائے تو دوسرے کانام تک نہ لے۔

ونیانیشنل ازم کی لعنت میں کیوں مبتلا ہے؟

اس میں شک نبیں کے موجودہ زمانہ میں آزادی اورتر قی اوروقاروشرف حاصل کرنے کا

<sup>(&#</sup>x27;) پر وفیسر کشین کہتا ہے: ''نیشنل ازم نے ذہب اور عقل وضمیر دونوں کی جَند چھین کی ہے۔ وہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں
پرائی طرح حاوی ہوتا چاہتا ہے جس طرح کہ ذہب۔ آج جو شخص اُس خدا کے سامنے جس کا نام قومی اسٹیٹ ہے 'جھکنے
اور اپنے ضمیر کوقر بان کر کے اس کی عبادت بجالانے ہے انکار کرتا ہے 'وہ شخص آزادی اور حقوق شہریت سے محروم کردیا
حاتا ہے کیا حظہ ہو:

ا یک ہی مجرّ ب نسخہ دنیا کی قوموں کومعلوم ہے، اور وہ یہی پیشنل ازم کانسخہ ہے۔اس کا نتیجہ ہے کہ ہروہ قوم جواُ بھرنا جاہتی ہے،اس نسخہ کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ مگر قبل اس کے کہ د وسروں کواس کی طرف دوڑتے دیکھ کرہم بھی اس کی طرف دوڑ جائیں ہمیں سوچنا جاہیے' کہ دنیا کی بیرحالت کیوں ہے۔ دنیا اس حالت میں صرف اس لیے مبتلا ہے کہ انفرادی اور ا جنماعی خواہشات کو ضابطہ میں لانے والی ،حوصلوں اور تمناؤں کو جائز حدود میں رکھنے والی ، سعی وممل کی قو توں کوسیدهاراسته د کھانے والی ،اور آزادی ،ترقی اورعزت ووقار کے حصول کا سیح طریقہ بتانے والی کوئی تعلیم حکمت و اخلاق دنیا کے پاس تہیں ہے۔اسی چیز نے قوموں کو بھٹکا دیا ہے۔ یہی محرومی اور یہی فقدان ہے جس نے قوموں کو جاہلیت اور ظلم و عدوان کی طرف دھکیل دیا ہے۔خود ہمارےا پنے ملک کے ہندواور سکھاور پارس وغیرہ بھی جس وجہ ہے مغرب کے قوم پرستانہ خیالات قبول کررہے ہیں ، وہ یبی ہے کہ بیہ بے چارے اس ہدایت ورہنمانی ہے محروم ہیں۔اس مصیبت کاعلاج اور کم راہی کی اصلاح اگر کہیں ہے تو وہ شرائع الہید کی نمائندگی کرتی ہے۔ دراصل بیمسلمان کا کام تھا' کہ وہ آگے بڑھ کراس عصبیت ِ جاہلیہ کی جزیں کا ثنا جوا کاس بیل کی طرح دنیا کواپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور و نیا کی ہرقوم کو بتاتا کہتمہارے لیے نہصرف آ زادی ،ترقی اور وقار وشرف کا ، بلکہاس کے ساتھ سلامتی ، امن اور حقیقی خوش حالی کا راستہ بھی وہی ہے جو خدا کی طرف ہے اس کے رسول لائے ہیں، نہ کہ وہ جوشیطان کی طرف سے فتنہ وشرکے امام تہمیں دکھار ہے ہیں۔ کیکن بددور حاضر كاسب سے زیادہ در دناك المید ہے كددنیا كوتبائى اور كم رائى ہے بچانے والى وہ ایک ہی جماعت ،مسلمان ،جس کواللہ نے زمین پر انبیاء کیہم السلام کامشن قائم کرنے اور بھیلانے پر مامور کیا تھا،اپنے فرائض منصبی کوفراموش کربیٹی ہے،اوراب بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کی شمع لے کرتاریکیوں میں بھٹلنے والی دنیا کوروشنی دکھائے ،و ہ خود ان بھٹلنے والوں ہی کے پیچھے پیچھے چلنے پرآ مادہ ہورہی ہے۔افسوس اس بیارستان میں ایک ہی ڈاکٹر تھا'اوروہ بھی بیاروں میں شامل ہوا جاتا ہے۔

مر دہ باداے مرگ عیسیٰ آب ہی بیار ہے

## نبيشنل ازم هندوستان ميں

پچھے صفحات میں یہ بات اصولی حیثیت ہے ہم ثابت کر چکے ہیں' کہ اجتماعیات میں نیشنل ازم کا نقطہ نظر اسلام کے نقطہ نظر سے کلی طور پر متناقض ہے۔ لہذا مسلمان اگر اس شخص کا نام ہے' جوز ندگی کے ہر معاملہ میں اسلامی نقطہ نظر رکھتا ہو، اور اگر اس کے سوالفظ مسلمان کا کوئی دوسر امفہوم نہیں ہے، تو یہ بات آپ ہے آپ لازم ہوجاتی ہے' کہ مسلمان جہاں اور جس حال میں بھی ہو، اسے بھی نیشنل ازم کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ اصول طے ہوجانے کے بعد درحقیقت اس سوال میں کوئی خاص اہمیت باتی نہیں رہتی کہ کسی خاص ملک کی تحریک توم پر سی میں مسلمان کا رقبہ کیا ہو۔ لیکن جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے' کہ ہندوستان میں نیشنل ازم کوفروغ دینا چاہی، اور یہ کہائی چیز کے فروغ پانے پر اس ملک کی نجات مضمر میں ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ یہا نیشنل ازم کوفروٹ میں ہوتی ہے' کہ مخصوص طور پر ہندستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ یہاں نیشنل ازم کے فروغ پانے کا نتیجہ کیا ہے، یا کیا ہوسکتا ہے، اور یہ کو آیا فی الواقع ہندستان کی نجات ای طریقہ میں ہے؟

نیشنل ازم کے لوازم

کسی ملک میں نیشن ازم پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہلے سے ایک قومیت موجود ہو اور اگر وہ پہلے سے موجود نہیں ہے تو اب وجود میں آئے ۔ کیونکہ جہاں قومیت ہی سرے سے موجود نہ ہو وہاں قوم پرتی کسی طرح پیدانہیں ہوسکتی ۔ قوم پرتی تو قومیت ہی سرے سے موجود نہ ہو وہاں قوم پرتی کسی طرح پیدانہیں ہوسکتی ۔ قوم پرتی تو قومیت کے اشتعال کیے ہوگا۔
اب و کیمنا چاہیے کہ قوم پرتی کا شعلہ بھڑ کئے کے لیے کس قسم کی قومیت درکار ہو مین جو وہ ہے جے ساسی قومیت (poltical nationality) کہتے ہیں،
یعنی جولوگ ایک سیاسی نظام سے وابستہ ہوں وہ محض اس وحدت سیاسی کے لحاظ سے ایک قومیت کی جولوگ اس میں قومیت کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ جولوگ اس میں قومیت کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ جولوگ اس میں شریک ہوں ان کے جذبات و حتیات، ان کے اخلاقی

خصائص، ان کی روایات، ان کی زبان اور لٹریچر اور ان کے طرز زندگی میں کسی قتم کی کیسانی

پائی جائے۔ ان تمام حیثیات ہے بالکل مختلف ہونے کے باوجود ان کی ایک سیاسی قومیت

ہوتی ہے 'اور اس وقت تک رہتی ہے 'جب تک کہ وہ ایک سیاسی نظام سے وابستہ رہیں۔ اگر

ان کے مختلف گروہ آپس میں مختلف بی نہیں' بلکہ مخالف بھی ہوں، جتی کہ اگر ان کے مقاصد

اور قومی حوصلے باہم متضاد ہوں' اور وہ ایک دوسر سے کے خلاف عملاً جدو جہد کر رہے ہوں،

تب بھی ان کی سیاسی قومیت ایک ہی رہتی ہے۔ قومیت کا لفظ ایسی وحدت کے لیے بولا
ضرور جاتا ہے، مگر ظاہر ہے' کہ یہ وہ قومیت نہیں ہے' جس کی بنیاد پر کہیں قوم پرستی پیدا ہو

عکتی ہو۔

روسری قسم کی قومیت وہ ہے جسے تہذیبی قومیت (cultrual natioanlity) کہا جاتا ہے۔ بیقو میت صرف ان لوگوں میں یائی جاتی ہے جن کا مذہب ایک ہو، جن کے خیالات و نظریات اور جذبات وحسیات مکسال ہوں۔جن میں ایک ہی طرح کے اخلاقی اوصاف یائے جاتے ہوں۔ جوزندگی کے تمام اہم معاملات میں ایک مشترک زاویہ نگارر کھتے ہوں' اوراس زاو بیزنگاہ کے اثر ہے ان کی زندگی کے تہذیبی وتمدّ نی مظاہر میں بھی یک رنگی پیدا ہو گئی ہو۔ جو پبندیدگی و ناپبندیدگی اور حرمت وحلت اور تقذیس واستکراہ کے مشترک معیار ر کھتے ہوں۔جوایک دوسرے کے احساسات کو بچھتے ہوں۔جوایک دوسرے کی عادات و خصائل اور دلچیپیوں ہے مانوس ہوں۔جن میں آپس کی شادی بیاہ اورمشتر ک معاشرت کی وجہ ہے خونی اور قبلی رشتے پیدا ہو گئے ہوں۔جنہیں ایک ہی قسم کی تاریخی روایات حرکت میں لاسکتی ہوں پیخضر ہیہ کہ جوذ ہنی، روحانی، اخلاقی اور تهمدّ نی ومعاشرتی حیثیت سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک وحدت بن گئے ہوں۔قوم پرتی اگر بیدا ہو مکتی ہے توصرف اسی قومیت کی بنیاد پر ہوسکتی ہے۔جن لوگوں میں بیقومیت یائی جاتی ہےصرف انہی کے درمیان ایک مشترک نیشنل ٹائپ (joint national type) اور ایک مشترک نیشنل آئیڈیا (joint national idea) کانشوونما ہوتا ہے۔اس بیشنل ٹائپ کے عشق اور بیشنل آئیڈیا کے استحکام سے نیشنل ازم کا آغاز ہوتا ہے۔ یبی چیز آ کے بڑھ کروہ تو می خودی national)

self) بیدا کردی ہے جس میں فردا بنی انفرادی خودی کوجذب کرنے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ پھر جب قومی خودی کے ارتقامیں کوئی واقعی یا خیالی چیز مانع ہوتی ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے وہ جذبہ مشتعل ہوتا ہے جس کا نام پیشنل ازم ہے۔

کیا ہندستان کی نجات بیشنل ازم میں ہے؟

پھر جب امرواقعی ہے ۔ تو یہاں پیشنل ازم کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جہال سرے سے مال بی نہیں ہے وہاں بچے کا ذکر کرنا ظاہر ہے کہ ناوانی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔ جو لوگ اس ملک میں پیشنل ازم کوفر وغ دینے کا خیال ظاہر کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پچ تہذیبی قومیت ہی کے بطن سے پیدا ہوسکتا ہے۔ اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کو جب وہ اچھی طرح جان لیس کے توانہیں اس کی ماں کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کو جب وہ اچھی طرح جان لیس کے توانہیں اپنے دعوے میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ قبل اس کے کہ وہ ہندستان میں پیشنل ازم کوفر وغ وینے کا نام لیس، انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں ہم ایک تہذیبی قومیت پیدا کرنا چاہتے ہیں وینے کا نام لیس، انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں ہم ایک تہذیبی قومیت پیدا کرنا چاہتے ہیں

تا که ہندستانی نیشنل ازم فروغ پاسکے۔ ہندستانی نیشنل ازم کس طرح پیدا ہوسکتا ہے؟

اچھااب اس سوال پرغور سیجئے کہ یہاں ایک تہذیبی قومیت کس طرح بیدا ہوسکتی ہے ' اور اس کے امکانی نتائج کیا ہوں گے؟

جس ملک میں مختلف تہذیبی قومتیس پائی جاتی ہوں ، وہاں ایک قومیت کی پیدائش دو ہی صور توں میں ممکن ہے:

(۱) ایک توم کی تہذیب باقی سب قوموں کو فتح کرلے یا

(٢)سب كاختلاط اورامتزاج سايكمشترك تهذيب بيدا موجائه

پہلی صورت یہاں خارج از بحث ہے، کیونکہ ہندسانی نیشنل ازم کے حامی اس کواپنا نصب العین نہیں بنا سکتے۔ یہ چیز اگر نصب العین بن سکتی ہے تو '' ہندونیشنل ازم' یا '' دمسلم 'نیشنل ازم' ۔ (') کے حامیوں کی بن سکتی ہے۔ رہے ہندستانی نیشنلسٹ تو ان کے درمیان انفاق صرف دوسری صورت پر ہی ہوسکتا ہے، چنانچہ ان کے حلقوں میں اکثر اس مسئلہ پر بحث ہوتی ہے کہ اس ملک کی مختلف تو موں کے امتزاج سے سی طرح ایک قومیت پیدا بحث بھی ہوتی ہے' کہ اس ملک کی مختلف تو موں کے امتزاج سے سی طرح ایک قومیت پیدا

کی جائے۔ لیکن اس سلسلہ میں وہ الی طفلانہ باتیں کرتے ہیں 'جن سے صاف معلوم ہوتا ہے' کہ نہ تو وہ تہذیبی قومیّت کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہیں ، نہ انہیں بیخبر ہے' کہ اس قسم کی قومیّت کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہیں ، نہ انہیں بیخبر ہے' کہ اس قسم کی قومیّت کو میّت بوتا ہے ، اور نہ انہوں نے کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے' کہ ایسے امتزاج سے کس شان کی قومیّت بنتی ہے۔ وہ اسے بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں' اور بچوں ہی کی طرح اس کھیل کو کھیلنا جا ہے ہیں۔

تہذیبی قومیت دراصل نام ہےا یک قوم کے مزاح عقلی اور نظام اخلاقی کا۔اور بیہ چیز مصنوعی طور پر ایک دو دن میں نہیں بن جاتی ، بلکہ صدیوں میں اس کا نشوونما فطری تدریج کے ساتھ ہوتا ہے۔صد ہابرس تک جب کھیلوگ نسلاً بعدنسل ایک قوم کے عقا ئداور رسوم و عادات کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں ،تب کہیں جا کران میں ایک مشترک روح پیدا ہوتی ہے،مشترک اخلاقی اوصاف مستحکم ہوتے ہیں ،ایک مخصوص مزاج عقلی بنتا ہے، وہ روایات جڑ پکڑتی ہیں جن سے ان کے جذبات وحسیات (sentiments) وابستہ ہوتے ہیں ،وہ لٹریچر پبیدا ہوتا ہے جوان کے دل ور ماغ کا ترجمان ہوتا ہے اور وہ ذہنی وروحانی کیک رنگی رونما ہوتی ہے جس سے ان میں باہمی انس اور تفاہم (mutual intelligibility) پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب ان گہرے اور مضبوط اثر ات کے تحت کسی گروہ کی مستقل قومیّت بن جاتی ہے، یا دوسر ہےالفاظ میں جب اس کا اخلاقی اور عقلی مزاج مستحکم ہوجا تا ہے،تو اس کے لیے کسی دوسرے گروہ کے ساتھ خلط ملط ہوکر کسی دوسری قومیّت میں تبدیل ہوجانا تقریبا محال ہوتا ہے۔بسااوقات ایسے گروہ سیڑوں برس تک ایک ہی آب وہوااور ایک ہی سرز مین میں ببلو به ببلور ہے ہیں، مگر کسی قشم کا امتزاج واقع نہیں ہوتا۔ پورپ میں جرمن ،مگیا ر، پول ، چیک، یہودی ،سلافی اور ایسی دوسری قومیں مدتوں ہے ایک جگہ زندگی بسر کرر ہی ہیں مگر آج تک ان کے درمیان امتزاج پیدائبیں ہوا۔انگریز اور آئرش صدیوں ایک ساتھ رہے مگر کسی طرح مل کرایک نه ہوسکے۔ کہیں کہیں ایسے گروہوں کی زبانیں بھی مشترک ہوتی ہیں۔ مگر زبان کےاشتراک ہے دل ود ماغ کااشتراک رونمانہیں ہوتا۔الفاظ مشترک ہوتے ہیں مگر وہ ہر قوم کے دل میں جو جذبات و خیالات پیدا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے ہے مختلف

ہوتے ہیں۔

یک جابود و باش اورطویل مدت تک با جمی اختلاط ہے مختلف تنہذیبی گروہوں کامل کر ا یک سیح قشم کی ممل اور متحدہ قومیّت پیدا کرنا اس صورت میں ممکن ہے اور صرف اسی صورت میں وہ اعلیٰ درجہ کے تمد نی نتائج پیدا کرسکتا ہے، جب کہایسے گر وہوں کے نظام اخلاقی اور مزاج عقلی میں کوئی بڑا اور اہم تفاوت نہ ہو، بلکہ وہ بڑی حد تک متشابہ الاخلاق ہوں۔اس صورت میں ان کی الگ الگ خصوصیات اور ان کے جدا گانہ قومی تشخصات مث جاتے ہیں' اورایک متحد نظام اخلاق بن جاتا ہے۔ گریڈ لیجی اس طرح نہیں ہوتا جیسے تھیلی پرسرسوں جمائی جائے ، بلکہ مدت ہائے دراز تک کسروا نکسار ہوتا رہتا ہے۔ تب کہیں مختلف اجزامیں تھل مل کرایک مزاج پیدا ہوتا ہے۔انگلتان میں برائٹن ہیکسن اور نارمنڈی قوموں نے ا یک قوم بنتے بنتے سینکڑوں برس لیے ہیں۔فرانس میں دس صدیوں سے بیمل جاری ہے اوراب تک قومیّت کاخمیر بوری طرح تیار نہیں ہوسکا ہے۔اٹلی میں اس وقت تک کوئی قومی روح پیدانہیں ہوسکی ہے۔ حالا نکہ وہ مختلف عناصر جن سے اطالوی قومیت کی تر کیب ہوئی ہے اخلاقی حیثیت سے باہم کوئی بین تفاوت نہیں رکھتے۔مما لک متحدہ امریکہ میں ایک تو میتت صرف ان عناصر کے امتزاج سے بن سکی ہے جو بہت بچھ متشابدالاخلاق تھے اور جن کومشترک اغراض نے مجبور کر دیا تھا' کہائیے خفیف سے اختلاف و تفاوت کوجلدی سے ون کر کے بیجان ہوجا ئیں۔ تا ہم اس عمل نے بھی یا پیٹھیل کو پہنچتے پہنچتے ڈھائی تین سوبرس

متشابہ الاخلاق قوموں کے امتزاج سے ایک صحیح اور عمرہ قسم کی قومیت بنا صرف اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ انہیں اس عمل امتزاج کے دوران میں اپنے عقائد ونظریات اور اپنے اعلیٰ ورجہ کے اخلاقی اوصاف کو جڑ سے اکھاڑنے کی اخلاقی معیاروں کو طلاق دینے اور اپنے اعلیٰ ورجہ کے اخلاقی اوصاف کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ۔ یہ چیزیں ان کے درمیان پہلے ہی سے مشترک ہوتی ہیں۔ صرف روایات کے ردّو بدل اور جذبات و حیات اور مقاصد و اغراض کی جدید تنصیب روایات کے ردّو بدل اور جذبات و حیات اور مقاصد و اغراض کی جدید تنصیب (readjustment) سے ہی ان کی نئی قومیت بن جاتی ہے۔ بخلاف اس کے جہال مختلف

الاخلاق قوموں میں کسی مصنوعی دیاؤ، کسی جعلی کوشش اور بعض ادنیٰ درجہ کےمحر کات سے امتزاج واقع ہوتا ہے وہاں ایک نہایت ذلیل قوم کی قومیت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کے عقائد کی جڑیں بل جاتی ہیں ، ان کے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی خصائص ( جوان کے امتیازی اوصاف تھے'اور جن کی موجود گی میں امتزاج ممکن نہ تھا) مٹ جاتے ہیں،ان کے حسیات ملی ( جن پران کی قومیت کی اساس قائم تھی ) فنا ہوجاتے ہیں،ان میں ہے ہر قوم کوا پنے اپنے معیارات فضل وشرف بدلنے پڑتے ہیں،اوران کی نئی قومیّت ان میں ہے ہرایک کے رذائل اخلاق کا مجموعہ بن کررہ جاتی ہے۔اس نوعیت کا امتزاج قوموں کے نظام اخلاق کو درہم برہم کر دیتا ہے اور نیا نظام اخلاق بننے کے لیے ایک طویل مدت در کار ہوتی ہے۔ اپنی اپنی سابق روایات ہے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نئی روایات بنے میں بہت دیرلتی ہے۔ایے این پیشنل ٹائپ کووہ خودمسمار کر دیتے ہیں' اور نیا ٹائپ ڈ ھلنے کے لیے بڑاوفت لیتا ہے۔اس خطرناک حالت میں جولوگ مبتلا ہوجاتے ہیں ان کی سیرت میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ وہ دنی الاخلاق ، کم ظرف، تنگ حوصلہ ، چھجھورے ، متلون اور بے اصول ہوتے ہیں۔ان کی حالت اس بے کیسی ہوتی ہے جو درخت سے ٹوٹ کرمیدان میں جاپڑا ہواور ہوا کے ہرجھونکے کے ساتھاڑتا پھرتا ہو، کہیں اس کوقر ارنہ ہو۔ براذیل (جنوبی امریکہ) میں مختلف الاخلاق قوموں کے اختلاط وامتزاج کا حال جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ بیہ بلاتمام ان قوموں کے محاس کو یکسال طور پر برباد کررہی ہے جواس کے زیر اثر آگئ ہیں ،اوراس کی بدولت وہاں عقلی اورجسمانی حیثیت سے نہایت گھٹیا درجہ کی آس پیدا ہور ہی ہے۔

ہندستان میں جو تہذیبی قومتیں پائی جاتی ہیں انہیں کوئی ایساشخص متشابہ الاخلاق نہیں کہ سکتا جواجتما عیات میں کچھ بھیرت رکھتا ہو، اور جوسیاسی خواہشات سے قطع نظر کرکے محض حقا ئو نفس الامری کی بنا پر رائے قائم کرتا ہو۔ ان قوموں کے درمیان اس سے زیادہ سمرے اختلافات پائے جاتے ہیں جتنے یورپ کی مختلف تہذیبی قومیتوں کے درمیان موجود ہیں۔ یہاں عقائد میں بعد المشرقین ہے۔ اصول تہذیب ایک دوسرے سے بالکل

مختلف ہیں۔ نظام اخلاق میں بین تفاوت ہے۔ روایات کے سرچشے قطعی طور پرالگ الگ ہیں۔ جذبات و حسیات باہم متناقش ہیں۔ اور ایک کا نیشنل نائپ اپنے خط و خال میں دوسرے کے بیشنل نائپ سے وئی مما ثلت نہیں رکھتا۔ یبال محفل سیای و معاشی اغراض کی خاطر ان مختلف قو میتوں کو ممنا کر ایک ممزوق و مخعوط قو میت پیدا کرنے کی کوشش لامحالہ وہ ی بیجہ پیدا کرے گی جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ بدشمتی سے ڈیڑ صوسال کے انگریزی اقتدار نے ان قو موں کو پہلے ہی اخلاقی انحطاط میں مبتلا کردیا ہے۔ فلامی کا گھن ان کے جو ہر شرافت کو پہلے ہی کھا چکا ہے۔ ان کی سیر تیں کمزور ہوچکی ہیں۔ ان کے عقائد جڑوں سے بل چکے ہیں۔ ان کا تعلق اپنی روایات سے بہت پچھٹوٹ گیا ہے۔ ان کے اخلاقی بیشنل ٹائپ مشخصل ہو گئے ہیں۔ ان کا معیار اخلاق پست ہو گیا ہے۔ ان کے اخلاقی خص میں استحکام باقی نہیں رہا۔ اور نئی نسلوں میں اس تنزل و انحطاط کے نہایت مکروہ من کی رہی سہی تہذ ہی بنیادوں پر ضرب لگائی جائے گی تو یقین رکھے کہ پورے ملک کا نظام کی رہی سہی تہذ ہی بنیادوں پر ضرب لگائی جائے گی تو یقین رکھے کہ پورے ملک کا نظام اخلاق در جم برجم ہوجائے گا اور اس کے نتائج نہایت ہولناک ہوں گے۔

کیا ہندستان کا کوئی بہی خواہ یہاں پیشنل ازم کا خواہش مندہوسکتا ہے؟

وہ محض طفلانہ خام خیالی ہے جس کی بنا پر اس ملک کے سیاسی لیڈر بغیر سوچے سمجھے رائے قائم کر لیتے ہیں 'کہ اجنبی طاقت کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہاں بیشنل ازم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نیشنل ازم پیدا کرنے کے لیے ایک قومیت بنا ڈالو۔ حالا نکہ اگران لوگوں میں صحیح بصیرت موجود ہواور میم غرب کی ذہنی غلامی ہے آزاد ہو کرخود سوچے بیجھنے کی کوشش کریں تو انہیں معلوم ہوجائے' کہ بیراستہ ہندستان کی نجات کا نہیں ، اس کی تباہی کا ہے۔

اولاً اس رائے ہے آزادی حاصل کرنا در حقیقت نہایت دیر طلب کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں برس کی روایات پر جو تہذیبی قومیتیں قائم ہیں ان کا مُنا ، ان کی جگہ ایک نئی قومیت کا وجود میں آنا ، اور پھراس قومیت کا مستکم اور مشتعل ہو کرنیشنل ازم کی حد تک پہنچنا کھیل نہیں

328 تحریک آزادی بنداورمسلمان (حصداول) ہے۔اس کے لیے بہرحال ایک طویل مدت درکار ہے، اور اگر آزادی کا حصول اس پر موقوف ہے تو ہندستان کو کم از کم انجی دو تین نسلوں تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ثانیا اگراس راستے ہے آزادی حاصل ہوبھی جائے توجیبا کہ ہم اوپرلکھ جکے ہیں ، اس میں خطرہ بیہ ہے کہ آخر کارتمام ملک اخلاقی انحطاط کے ہاویہ میں گرجائے گا۔ ثالثاً بیا یک یقینی امر ہے کہ جن قوموں کواپنی انفرادیت سے پچھ بھی لگا وَباقی ہے وہ اس نوعیت کی قوم سازی کے خلاف بوری جدوجہد کریں گی ، اور اس کش مکش میں آ زاد کی وطن کے لیے کوئی متحدہ کوشش نہ کی جاسکے گی۔للہذااجنبی تسلّط سے نجات حاصل کرنے کے کیے شاید میددور کا راستہ بھی نہیں ہے، کیا کہ قریب کا راستہ ہو، اگر اس راستہ کواختیار کرنے پر یوں ہی اصرار کیا جاتار ہاتو پچھ بعید نہیں کہ سیاسی آزادی کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوہی نہ سکے۔ ان وجوہ ہے میرے نز دیک وہ لوگ سخت نادان ہیں' جو مض مغربی قوموں کی تقلید میں یہ سمجھے بیٹھے ہیں' کہ ملکی آزادی کے لیے بس نیشنل ازم ہی ایک کارگر آلہ ہے۔ میں پہلے بھی بار ہا کہہ چکا ہوں' اور اب پھر کہتا ہوں کہ ہندستان کی آ زادی اور سیاسی ومعاشی ترقی کے لیے سرے سے قومی وحدت اور نیشنل ازم کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جہال مختلف تہذیبی قومتین موجود ہوں وہاں قومی وحدت قائم کرنے کی کوشش کرنا نہصرف ہیہ کہ غیرضروری

قومتیں موجود ہوں وہاں قومی وحدت قائم کرنے کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ غیر ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ غیر ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے، بلکہ نتائج کے اعتبار سے بھی مفید ہونے کے بجائے النا نقصان دہ ہے۔ ایسی جگہ وحدت نہیں 'بلکہ صرف وفاق کے اصول (federal principles) ہی چل سکتے ہیں۔ ہرقوم کی مستقل حیثیت تسلیم کی جائے 'اور صرف مشترک وطنی اغراض کی حد تک تمام قوموں کے درمیان اشتر اکعمل (joint action) کا معاہدہ ہوجائے۔ بس یہی ایک صورت ہے جس سے ملک کی تمام جماعتوں میں اپنی انفراد بیت کے بقاء و تحفظ کا ایک صورت ہے جس سے ملک کی تمام جماعتوں میں اپنی انفراد بیت کے بقاء و تحفظ کا اظمینان پیدا ہوسکتا ہے، اور یہی چیز ملک کی تمام قوتوں کوسیاس ترقی کی جدوجہد میں ایک محاذ

فرتكى لياس

جنگ پرجمع کرسکتی ہے۔

اب مجھے چند الفاظ مولانا سندھی کے اس آخری فقرے کے متعلق بھی عرض کرنے

ہیں جس میں انہوں نے نگر اور پتلون اور ہیٹ کے استعمال کامشورہ دیا ہے۔

بیمشرقی قوم پرست بھی بچھ عجیب قسم کی مخلوق ہیں۔ایک طرف سے بڑے زوروشور کے ساتھ قوم پرتی کا پر جار کرتے ہیں، دوسری طرف انہیں غیر قوم اورغیر ملک کا لباس اور تهمدّ ن اختیار کرنے میں کوئی باک تہیں ہوتا۔ اور اس پر بھی بس تہیں ، یہی اس اجنبی لباس و تمدّ ن کوا پنی قوم میں رواج دینے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ گویا ہے بھی قوم پرتی کے یروگرام کا کوئی حصہ ہے۔ حتیٰ کہ جہاں ان کا بس جلتا ہے وہاں بیز بردی اس کولوگوں کے سر منڈ ھنے میں بھی در لیغ نہیں کرتے۔ ہندوستان ،ایران ،مصر،تر کی ہرجگہان حضرات کی یہی روش ہے۔ حالانکہ توم پرسی ، اگر اس لفظ کے مفہوم میں قومی غیرت کا بھی کچھ حصہ ہو، اس بات کی فطری طور پرمتقاضی ہے کہ آ دمی خود اپنی قوم کے لباس اور طرز تمدّ ن پر قائم رہے، اسی میں عزت اور شرف محسوں کرے ، اور اس پر فخر کرنا سیاھیے ۔ جہال سرے سے بیہ چیز بالكل ہى مفقود ہے وہاں قوم پرستی خدا جانے کہاں سے آجاتی ہے؟ غیرتِ اسلامی كا فقدان اور توم پرستی ، دونوں صریح طور پرایک دوسرے کی ضد ہیں۔مگر ہمارےمشر فی قوم پرست اضداد کوجمع کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔اصل بات بیہے کہ خیالات اوراعمال میں تناقض ے محفوظ رہنے کے لیے ذہن سلیم اور نظرِ سدید در کار ہے ، اور بیہ چیز اگر حاصل ہوتو آ دمی فطرت کی سیدهی صاف راه حجهوژ کرقوم پرستی ہی کیوں اختیار کرلے؟

اسلام اس معاملہ میں بھی ان حضرات کا ساتھ دینے ہے انکارکرتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملہ میں سیدھاصاف، معقول اور فطری راستہ جوہ وسکتا ہے اس کا نام اسلام ہے اور وہ جس طرح قومیت کے مبالغے اور اس کی افراط (یعنی قوم پرتی) کا ساتھ نہیں دیتا اس طرح کسی ایسی چیز کا ساتھ بھی نہیں دیتا جو قومیت کی جائز فطری حد بندیوں کو تو ڈنے والی ، اور قوموں کی انفرادیت (Individuality) یا ان کے اندر کو اندان کے اندر رفائل اخلاق پیدا کرنے والی ہو۔

قرآن مجید ہمیں ہے بتا تا ہے کہ انسان اگر چیسب ایک ہی اصل سے ہیں گراللہ تعالیٰ فرآن مجید ہمیں ہے ایک ہی اسان اگر چیسب ایک ہی اصل سے ہیں گراللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دوسم کے امتیاز رکھے ہیں۔ ایک عورت ادرمرد کا امتیاز ، دوسم کی نسب

اورقبيالها ورتوميت كاامتياز

يَالَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَّأُنْنَى وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ الْجَرَاتِ 13:49

لوً و' جم نے تم کو ایک مرد وغورت ہے ہیدا کیا اور تمہیں قومول اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تا کہ تم ایک دوسرے کو بہیان سکو۔

> وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّ كَرَ وَالْأُنْفِي 0 النِّم 45.53 اورالله في مرداور عورت دوسنفيل بيداكيل -

یہ دونوں قسم کے امتیازات انسانی تمذن اور اجتماعی زندگی کی بنیاد ہیں۔اور فطرت الہی کا تقاضا ہے ہے' کہان کو بیچے حدود کے ساتھ باقی رکھا جائے۔عورت اور ہرمر د کا امتیاز اس لیے ہے کہ ان کے درمیان نفسیاتی کشش ہو، للبذا ضروری ہوا کہ تمذن ومعاشرت میں دونوں کے اوصاف امتیازی بوری طرح محفوظ رکھے جائیں۔ اور قوموں کا امتیاز اس لیے ہے کہ تمد نی اغراض کے لیے انسانوں کے ایسے اجتماعی دائر سے اور صلقے بن عمیں جن کے درمیان آسانی کے ساتھ باہمی تعاون ہو سکے۔للبذا ضروری ہوا کہ ہرگروہ یا ہر حمد نی و اجتماعی حلقے کے بچھ امتیازی اوصاف ہوں جن کے ذریعہ سے ایک حلقہ کے آ دمی ایک د وسرے کو بہجیان عکیس، باہم مانوس ہوں، ایک دوسرے کو بمجھ عکیس، اور دوسرے حلقوں کے آ دمیوں میں فرق کر سکیں۔اس قتم کے امتیازی اوصاف ظاہر ہے کہ زبان ،لباس ،طرز زندگی ، اورشان تمدّ ن ہی ہو سکتے ہیں۔ پس بیس فطرت کا تقاضا ہے کہان کی حفاظت کی جائے۔ اسی بنا پر اسلام میں تختیہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی تالیہ ہم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جومر د کا سالباس پہنے اور اس مرد پر جوعورت کا سالباس سنے۔ (') دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ملعون قرار دیا ان مردول کو جوعورتوں کے مشابہ بنیں اور ان عورتوں کو جومر دوں کے مشابہ بنیں۔ <sup>(۲)</sup> بیرا*س لیے کہ عورت* اور مرد کے

<sup>(</sup>۱) المتدرك، جلد ۱۹، صغی ۱۹۳

<sup>(&</sup>quot;) بخاري، كمّاب اللباس

درمیان جونفیاتی کشش اللہ نے رکھی ہے، یہ بھید اس کو دبا تا اور گھٹا تا ہے۔ اور اسلام اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ای طرح قوموں کے لباس و تمد ن اور شعائر کو بھی مٹانا اور آئیس خلط ملط کرنا ، اجتماعی مفاد ومصالح کے خلاف ہے۔ لبندا اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ قومی امتیاز کو جب فطری حدود ہے بڑھا کرقوم پرتی بنایا جائے گاتو اسلام اس کے خلاف جہاد کرے گا، کیونکہ اس مادے ہے جاہلا نہ حمیت ، ظالمانہ تعصب اور قیصریت کی تخلیق ہوتی ہوتی ہوتی اسلام کی وشمنی قوم پرتی ہے جاہلا نہ حمیت ، ظالمانہ تعصب اور قیصریت کی تخلیق ہوتی ہوتی ہوتی اسلام کی وشمنی قوم پرتی ہے جاہلا نہ حمیت ، خومیت ہے، توم پرتی کے برعکس قومیت کو وہ برقر اررکھنا چاہتا ہے اور اسے مٹانے کا بھی وہ ویسا ہی مخالف ہے جبیبا کہ اس کو حد سے بڑھانے کا مخالف ہے۔ چنا نچہ اس سلسلہ جیس جومتوسط اور متواز ن رقید اسلام نے اختیار کیا ہے۔ اس کو مجھنے کے لیے حسب ذیل آثار بغور ملاحظہ فرما ہے:

(۱) ایک صحابی نے بوجھا کہ عصبیت کیا چیز ہے؟ کیا آ دمی کا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ رسول اللّه صلّ اللّه علیہ اللّه علم ایا، ' دنہیں، عصبیت بیہ ہے کہ آ دمی ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ د ہے'۔ (ابن ماجہ)

(۴) فرمایا" جوشکسی قوم کی مشابهت اختیار کرے گاوہ اسی قوم میں شارہوگا"۔ (ابوداؤد)

(۳) حضرت عمر رضی الدیند نے آفر با عجان کے گور نرعتُنبہ بن فَرُ قَد کولکھا کہ کہ'' خبر داراہلِ شرک (بینی باشندگان آفر با عجان) کے لباس اختیار نہ کرنا'' (کتاب اللباس دالزینة)

(س) حضرت عمر بنی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورٹروں کو عام احکام دیئے ہے کہ غیر مسلم باشندوں کو اہلِ عرب کے لباس اور وضع و ہیئت اختیار کرنے سے روکیں ۔ حتیٰ کہ بعض علاقوں کے باشندوں سے صلح کرتے وقت با قاعدہ معاہدہ میں ایک مستقل و فعداس مضمون کی واخل کر دی گئی تھی 'کہتم ہمار ہے جیسے لباس نہ بہننا۔ وفعداس مضمون کی واخل کر دی گئی تھی 'کہتم ہمار ہے جیسے لباس نہ بہننا۔

(۵) جواہلِ عرب فوجی یا ملکی خدمات کے سلسلہ میں عراق و ایران وغیرہ ممالک میں مامور ہے، ان کوحضرت عمر رمنی اللہ عندا ورحضرت علی رمنی اللہ عند بار بارتا کید کر۔ تے ہے ' مامور ہے، ان کوحضرت عمر رمنی اللہ عندا ورحضرت علی رمنی اللہ عند بار بارتا کید کر۔ تے ہے ' کہ اپنی زبان اور لہجہ کی حفاظت کریں' اور مجمی بولیاں نہ بولیاں نہ ہو لئے گیس۔ (جیمق)

ان روایات سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام جس بین الاقوامیت کاعلم بردار ہے اس کا منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ قوموں کی امتیازی خصوصیات کومٹا کر انہیں خلط ملط کر دیا جائے۔ بلکہ وہ قوموں کوان کی قومیت اور خصوصیات کے ساتھ برقر ارر کھ کران کے درمیان تہذیب واخلاق اور عقا کہ وافکار کا ایک ایسار شتہ پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے بین الاقوا می کشید گیاں ،رکاوٹیس بللم اور تعصبات دور ہوجا کیں اور ان کے درمیان تعاون و برادری کے تعلقات قائم ہوں۔

تشبہ کا ایک اور پہلوجھی ہے جس کی بنا پر اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ اپنی قو می خصوصیات کوصرف ای وقت چھوڑ تے ہیں جب ان کے اندر کو کی نفسی کمزوری اور اخلاقی ذهیل پیدا ہوجاتی ہے۔ جو شخص دوسروں کا اثر قبول کر کے اپنارنگ چھوڑ دے اور ان کے رنگ میں رنگ جائے ، لامحالہ اس کے اندر تلوّن ، چھچھورین ، سرعت انفعال اور خفیف الحرکتی کا مرض ضرور ہوگا۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے گی تو سرع من من تو کی کا مرض ضرور ہوگا۔ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے گی تو ساری قوم نفسیاتی ضعف میں بیمرض ترقی کرے گا۔ اگر بکٹر ت لوگوں میں بیچسیل گیا تو ساری قوم نفسیاتی ضعف میں بیتلا ہو جائے گی۔ اس کے اخلاق میں کوئی پختگی باقی نہ رہے گی۔ اس کے ذہمن کی چولیس بیتلا ہو جائے گی۔ اس کے اخلاق میں کوئی بیتی ہوجا کیں گی کہ ان پر اخلاق اور خصائص کی صحائم بنیادیں قائم ہی نہ ہوسکیں آئی ڈھسیلیں ہوجا کمیں گی کہ ان پر اخلاق اور خصائص کی صحائم بنیادیں قائم ہی نہ ہوسکیں نفسیاتی بیاری کی پرورش کر ہے۔ مسلمانوں ہی کوئیس ، بلکہ جہاں اس کا بس چلتا ہے ، وہ غیر مسلموں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے ، کیونکہ وہ کسی انسان میں بھی اخلاقی مسلموں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے ، کیونکہ وہ کسی انسان میں بھی اخلاقی مسلموں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے ، کیونکہ وہ کسی انسان میں بھی اخلاقی مسلموں کو بھی ایس جاتا۔

خصوصیت کے ساتھ مفتوح ومغلوب لوگوں میں بیمرض زیادہ پھیلتا ہے۔ان کے اندر محض اخلاقی ضعف ہی نہیں ہوتا بلکہ در حقیقت وہ اپنی نگا ہوں میں آپ ذلیل ہوجاتے ہیں۔ اپنے آپ کوخود حقیر سمجھتے ہیں' اور اپنے حکم انوں کی نقل اتار کرعزت اور نخر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عزت، شرافت، بزرگی، تہذیب، شائنگی، غرض جس چیز کا بھی وہ تصور کرتے ہیں اس کا مثالی نمونہ انہیں اپنے آتا وال کی صورت ہی میں نظر آتا ہے۔ غلامی ان

کے جو ہرآ دمیت کواس طرح کھا جاتی ہے' کہ وہ علائے اپنی ذلت اور پستی کا مجسم اشتہار بنے پرآ مادہ ہوجائے ہیں اوراس میں شرم محسوں کرنے کے بجائے فخر محسوں کرتے ہیں۔ اسلام جو انسان کو پستیول ہے اُٹھا کر بلندی کی طرف لے جائے آیا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو جائز نہیں رکھتا کہ کوئی انسانی گروہ ذائت نفس کے اس اسفل السافلین میں گرجائے' جس سے جائز نہیں رکھتا کہ کوئی انسانی گروہ ذائت نفس کے اس اسفل السافلین میں گرجائے' جس سے پنچے پستی کا کوئی اور درجہ ہے بی نہیں۔ یہی وہ بے کہ جب حضرت عمر رضی اندھ نے ذمانہ میں مجمی تو میں اسلامی حکومت کے زیر نگییں آئیں نو آپ نے ان کو تختی کے ساتھ اہل عرب کی نقالی سے روکا۔ اسلامی جہاد کا مقصد ہی باطل ہوجا تا اگر ان قوموں میں غلا مانہ خصائل پیدا ہونے و سے جائے ہے۔ رسول التد سائن ہیا ہے نے عربوں کو اسلام کا پر چم اس لیے نہیں دیا تھا' کہ وہ قوموں کے آتا بنیں اور قومیں ان کے ماتحت غلامی کی مشق بہم پہنچا نمیں۔

ان وجوہ سے اسلام اس بات کا می لف ہے کہ کوئی توم دوسری قوم کا ہو بہو چر بہ بنے کہ کوشش کر سے اور اس کے لباس وطرز معاشرت کی نقا کی کرنے لگے۔ رہا تہذیب و تمد ت کا وہ لین دین جوایک دوسر سے سے میل جول رکھنے والی قوموں میں فطری طور پر واقع ہوتا ہے 'تو اسلام اس کو نہ صرف جائز رکھتا ہے 'بلکہ فر وغ دینا چاہتا ہے۔ وہ قوموں کے درمیان تعصبات کی ایسی دیواریں کھڑی کرنا نہیں چاہتا کہ اپنے تمد ن میں ایک دوسر سے کی کوئی چیز سر سے سے لیس ہی نہیں۔ رسول اللہ سی شائی بہنے تمد ن میں ایک دوسر سے کی کوئی جز و تھا، چنا نچہ صدیث میں ہے فتو ضا و علیہ جبعة شامیة۔ آپ سی شائی بہنے ہے۔ نوشیروانی قبا بھی آپ سی نہیں ہے بہتے دوشن کی تھولک عیسائی پہنچ سے نوشیروانی قبا بھی آپ سی نہیں ہے جے دوشن کی تھولک عیسائی پہنچ سے نوشیروانی قبا بھی تعیب سی نہ تھولک عیسائی پہنچ سے نوشیروانی قبا بھی تعیبر کیا اس میں رہی ہے جے صدیث میں جہتے طیالسة کسروانیة کے الفاظ سے تعیبر کیا گیا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی تھی بہن ہے جوایک قسم کی او نچی ٹو پی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی تیت برنس پہنی ہے جوایک قسم کی او نچی ٹو پی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہوتی تھی کی او نچی ٹو پی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی تعیبر کیا گیا ہا ہے۔ دھنرت عمر رہی ہوتی تھی جوایک قسم کی او نچی ٹو پی ہوتی تھی

<sup>(</sup>۱) ہمارے اس بیان کی صدافت میں اگر سی صاحب کوشک ہوتو وہ ہندستان ہی میں انگریز وں اور ہندستانیوں کے فرق کو وکھے لیس منھی بھر انگریز متفرق و پراگندہ، ڈھائی سو برس سے کروڑوں ہندستانیوں کے درمیان رہتے ہیں گر ایک انگریز بھی آپ کوالیانہ ملے گا'جس نے ہندستانی لبس اختیار کرلیا ہو۔ بخلاف اس کے ان ہندستانیوں کا شار کرنا بھی اب مشکل ہے' جوسر سے پاؤس تک انگریز نما ہے بھرتے ہیں' اور لبس ہی میں نہیں' بلکہ اپنی بول چال ، انداز واطوار، حرکات وسکنات ہر چیز ہیں انگریز کا بورا چربہ اتار نے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخراس کی کیا تو جیہ کی جائے گی ؟

اور عیسائی درویشوں کے لباس کا جزوتھی۔ اس قسم کی متفرق چیز دن کا استعال تھبہ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تھبہ یہ ہے کہ آ دمی کی پوری وضع قطع کسی دوسری قوم کی مانند ہؤاوراس کو دکھے کریے تمیز کرنامشکل ہوجائے کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ بخلاف اس کے جسے ہم در کیے کہ ایک قوم دوسری قوم کی کوئی اچھی یا در الین دین 'کے لفظ سے تعبیر کررہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کی کوئی اچھی یا مناسب حال چیز لے کراسے اپنے وضع قطع کا نجز و بنا لے ، اور اس نجز و کے شامل ہونے پر میں اس کی قومی وضع بحیثیت مجموعی قائم رہے '۔ ()

( رجمان القرآن ۱۹۳۹ه)

公公公公公

<sup>(</sup>۱) اس مسئد پر تفصیلی بحث کے لیے واحظہ ہوتھ بیمات «حددوم، عنمون" ہاس کامسئد" مطبوعداسل مک بہلی کیشنز کمیٹند، الا ہور۔

باب ۱۸

# اسلامی قومیت کاحقیقی مفہوم (۱)

زمانہ حال میں مسلمانوں کی جماعت کے لیے لفظ''قوم' کا استعمال کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے اور عموماً بھی اصطلاح ہماری اجتماعی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے رائج ہوچکی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور بعض حلقوں کی طرف سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے' کہ قر آن اور حدیث میں مسلمانوں کے لیے لفظ''قوم' (یا نیشن کے معنی میں کسی دوسر نے لفظ کو ) اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان الفاظ میں اصلی قباحت کیا ہے' جس کی وجہ سے اسلام میں ان سے پر ہیز کیا گیا، اور وہ دوسر سے الفاظ کون سے ہیں' جن کوقر آن وحدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ محض اور وہ دوسر سے الفاظ کون سے ہیں' جن کوقر آن وحدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک علمی واضح ہوجاتی ایک علمی بحث نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمار سے ان بہت سے تصورات کی غلطی واضح ہوجاتی ہے۔ جن کی بدولت زندگی میں ہمار ارق یہ بنیا دی طور پر غلط ہوکررہ گیا ہے۔

لفظ'' قوم' اوراس کا ہم معنی انگریزی لفظ (nation)، بید دونوں دراصل جاہلیت کی اصطلاحیں ہیں۔ اہل جاہلیت نے '' قومیت' (nationality) کو بھی خالص تہذیبی بنیاد (cultural basis) پرقائم نہیں کیا، نہ قدیم جاہلیت کے دور میں اور نہ جد بد جاہلیت کے دور میں۔ ان کے دل و د ماغ کے ریشوں میں نبلی اور روائتی علائق کی محبت پچھاس طرح پلا میں۔ ان کے دل و د ماغ کے ریشوں میں نبلی اور روائتی علائق کی محبت پچھاس طرح پلا دی گئی ہے' کہ وہ نبلی روابط اور تاریخی روایات کی وابستگی ہے قومیت کے تصوّر کو بھی پاک نہ کر سکے جس طرح قدیم عرب میں قوم کا لفظ عمو ما ایک نبل یا ایک قبیلہ کے لوگوں پر بولا جاتا تھا اسی طرح آج بھی لفظ'' نمیشن' کے مفہوم میں مشترک جنسیت (common) کا نصور لازمی طور پر شامل ہے۔ اور بیہ چیز چونکہ بنیا دی طور پر اسلامی تصوّر کی طور پر اسلامی تصوّر

<sup>(</sup>۱) یہ صلمون تر جمان القرآن یا بت جون ۹ ۳ میں شائع ہوا تھا۔ موضوع کی مناسبت سے یہاں شامل کیوجار ہاہے۔ مرتب

اجتماع کے خلاف ہے، اس وجہ سے قرآن میں لفظ قوم اور اس کے ہم معنی دوسرے عربی الفاظ مثلاً شعب وغیرہ کومسلمانوں کی جماعت کے لیے اصطلاح کے طور پر استعال نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی اصطلاح اُس جماعت کے لئے کیونکر استعال کی جاستی تھی جس کے اجتماع کی اساس میں خون اور خاک اور رنگ اور اس نوع کی دوسری چیزوں کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا، جس کی تالیف وتر کیب محض اصول اور مسلک کی بنیاد پر کی گئتی ، اور جس کا آغاز ، بی ہجرت اور قطع نسب اور ترکیب محض اصول اور مسلک کی بنیاد پر کی گئتی ، اور جس کا آغاز ، بی ہجرت اور قطع نسب اور ترک علائق ما تری سے ہوا تھا۔

قرآن نے جولفظ مسلمانوں کی جماعت کے لیے استعمال کیا ہے وہ ' حزب' ہے جس کے معنی پارٹی کے ہیں۔ قو ہیں نسل ونسب کی بنیاد پراٹھتی جیں ، اور پارٹیاں اصول ومسلک کی بنیاد پر۔ اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں' بلکہ ایک پارٹی جیں۔ کیونکہ ان کوتمام دنیا سے الگ، اور ایک دوسرے سے وابستہ صرف اس بنا پر کیا گیا ہے' کہ بدایک اصول اور مسلک کے معتقد اور پیرو ہیں۔ اور جن سے ان کا اصول ومسلک میں اشتر اک نہیں وہ خواہ ان سے قریب ترین ماذی رشتے ہی کیوں ندر کھتے ہوں ، ان کے ساتھ ان کا کوئی میل نہیں ہے۔ قرآن روئے زمین کی اس پوری آبادی میں صرف دو بی پارٹیاں دیکھتا ہے۔ ایک اللہ کی پارٹی (حزب اللہ یطان) شیطان کی پارٹی طرف وہ بی بارٹی (حزب اللہ یطان) شیطان کی پارٹی میں خواہ باہم اصول ومسلک کے اعتبار سے کتنے ہی اختلاف ہوں ،قرآن ان سب کوایک سیحتا ہے، کیونکہ ان کا طریقِ فکر اور طریقِ عمل بہر حال اسلام نہیں ہے' اور جزئی اختلافات کے باوجود بہر حال وہ سب شیطان کے اتباع پر متفق ہیں۔قرآن کہتا ہے:

اِسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِيُ فَأَنْسُهُمْ ذِكُرَ اللهِ ﴿ أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْطِي ۗ السَّيْطِي ۗ السَّيْطِي الشَّيْطِي السَّيْطِي السَّيْطِي السَّيْطِي السَّيْطِي السَّيْطِي السَّيِطِي السَّيْطِي السَّيِ السَّيْطِي السَّي

شیطان ان پر غالب آگی اوراس نے خدا ہے انہیں غافل کر دیا۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اورجان رکھو کہ شیطان کی پارٹی آخر کارنا مراد بی رہنے والی ہے۔ بین اورجان رکھو کہ شیطان کی پارٹی والے خواہ نسل اور وطن اور زبان اور تاریخی روایات کے برعکس اس کے القد کی پارٹی والے خواہ نسل اور وطن اور زبان اور تاریخی روایات کے اعتبار سے باہم کتنے ہی مختلف ہوں ، بلکہ چاہے ان کے آباؤا جداد میں باہم خونی عداوتیں ہی کیوں ندرہ چکی ہوں ، جب وہ خدا کے بتائے ہوئے طریق فکراورمسلک حیات میں متفق ہوگئے تو گئے تو گئے اوراس نئی بارٹی میں داخل ہوتے ہوگئے اوراس نئی بارٹی میں داخل ہوتے ہی ان کے تمام تعلقات حزب الشیطان والوں سے کٹ گئے۔

پارٹی کا بیانتلاف باپ اور بیٹا تک کاتعلق توڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ بیٹا باپ کی وراثت کے نہیں باسکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لایتوادث اہل ملتین۔ دوملتوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔

پارٹی کا بیانتلاف بیوی کوشو ہر سے جدا کر دیتا ہے جتی کہ اختلاف رونما ہوتے ہی دونوں پرایک دوسرے کی مواصلت حرام ہوجاتی ہے بھض اس لیے کہ دونوں کی زندگی کے راستے جدا ہو چکے ۔قر آن میں ہے۔ لا کمن چیل آگھ ٹم وَلا کھٹم تیجلُّون کھئی ۔ اسمتد 10:60 ندوہ ان کے لیے حلال ، نہ بیان کے لیے حلال ۔

پارٹی کا یہ اختلاف ایک برادری، ایک خاندان کے آدمیوں میں پورا معاشرتی مقاطعہ کرادیتا ہے حتی کہ جزب اللہ والے کے لیے خودا پی نسل برادری کے ان لوگوں میں شادی بیاہ کرنا حرام ہوجا تا ہے جو جزب الشیطان ہے تعلق رکھتے ہوں قر آن کہتا ہے:

وَلَا تَذَکِعُوا الْمُشْرِ کُتِ حَتّٰ یُؤْمِنَ \* وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَدُرٌ مِن مُشْرِ کَةٍ وَلَوْ الْمُشْرِ کُتِ حَتّٰ یُؤْمِنَ \* وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَدُرٌ مِن مُشْرِ کَةٍ وَلَوْ الْمُشْرِ کُتِ عَتْمَ یُؤُمِنَ \* وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَدُرٌ مِن مُشْرِ کَةٍ وَلَوْ الْمُشْرِ کُتِ عَالِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔مومن لونڈی مشرک بیٹم سے بہتر ہے،خواہ وہ تنہیں کتنی ہی پہند ہو،اورا پنی عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔مومن غلام مشرک آزاد مخص سے بہتر ہے چاہے وہ تنہیں کتنا ہی پہند ہو۔
پارٹی کا اختلاف نسلی ووطنی قو میت کا تعلق صرف کاٹ ہی نہیں ویتا بلکہ دونوں میں ایک مستقل نزاع قائم کر دیتا ہے جو دائما قائم رہتی ہے تا وقتیکہ وہ اللہ کی پارٹی کے اصول ایک مستقل نزاع قائم کر دیتا ہے جو دائما قائم رہتی ہے تا وقتیکہ وہ اللہ کی پارٹی کے اصول سلیم نہ کرلیں۔قرآن کہتا ہے:

قَلْ كَالَتْ لَكُمْ أَسُوَةً حَسَنَةً فِي َ إِبُرْهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمَ إِنَّا بُرَ لَا أُوا مِنْكُمْ وَمِثَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَلَاوَةُ وَالْبَغُضَاءُ آبَلًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُلَةً إِلَّا قَوْلَ اِبْرَهِيْمَ لِآبِيْهِ لَاسْتَغُفِرَنَّلَكَ الْمُونِ 4:60

تمہارے کیے بہترین نموندابراہیم اوراس کے ساتھیوں میں ہے۔ان لوگوں نے اپنی (نسل)
قوم والوں سے صاف کہدویا تھا'کہ ہماراتم سے اور تمہار سے ان معبودوں سے جن کی تم خدا کوچھوڑ
کر بندگی کرتے ہو، کوئی واسط نہیں۔ ہم تم سے بتعلق ہو چکے اور ہمارے تمہارے درمیان
ہمیشہ کے لیے عداوت پڑگئی تا وقت کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ گرتمہارے لیے ابراہیم کے
اس قول میں نمونہ نہیں ہے'کہ اس نے اپنے کافر باپ سے کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی وعا
کروں گا۔

وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبْرُهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَ أِلِيَّالُا عَنْ أَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ أِلِيَّالُا عَنْ أَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ أِلِيَّالُا عَنْ أَوْعِدَةً وَعَدَهَ أَلِيَّا لَا عَنْ أَوْعِدَةً وَعَدَا الرَّهِ عَنْ أَلِيْ اللَّهِ الرَّهِ 114:9 أَنَّهُ عَدُو لِللهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ \* الرَّهِ 114:9

ابراہیم کااپ باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنامحض اس وعدے کی بنا پرتھا جو وہ اس سے کر چکا
تھا۔ گر جب اس پرکھل گیا کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے دست بردارہ وگیا۔
یارٹی کا بیا اختلاف ایک خاندان والوں اور قریب ترین رشتہ داروں کے درمیان بھی
محبت کا تعلق حرام کر دیتا ہے جتی کہ آگر باپ اور بھائی اور بیٹے بھی حزب الشیطان میں شامل
موں تو حزب اللہ والا اپنی بارٹی سے غداری کرے گا اگر ان سے محبت رکھے۔قرآن میں
ارشاو ہے:

لَا تَجِلُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَأَدُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوْا ابْآءَهُمْ أَوْ اَبُنَاءَهُمْ أَوْ اِخْوَا نَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ \* ... أولْبِكَ حِزْبُ اللهِ مَ الْبِاللهِ هُمُ الْهُ فَلِحُوْنَ ٥ البارله 22:58

تم ایسا ہرگزنہ پاؤگے کہ کوئی جماعت اللہ اور ہوم آخر پر ایمان بھی رکھتی ہؤاور پھر اللہ اور رسول کے وشمنوں سے دوتی بھی رکھنے خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے ، بھائی یارشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ بیاللہ کی پارٹی کے لوگ جیں اور جان رکھو کہ آخر کارائنہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔

دوسر الفظ جو پارٹی ہی کے معنی میں قرآن نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے وہ لفظ '' امت' ہے۔ حدیث میں جمی بیلفظ کثرت سے مستعمل ہوا ہے۔ اُمت اس جماعت کو

کہتے ہیں جس کو کسی امر جامع نے مجتمع کیا ہو۔ جن افراد کے درمیان کوئی اصل مشترک ہوان
کو اسی اصل کے لحاظ ہے'' امت'' کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک زمانہ کے لوگ بھی'' امت' کہے
جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جس اصلِ مشترک کی بنا پر اُمت کہا گیا ہے وہ نسل یا وطن یا معاشی
اغراض نہیں ہیں' بلکہ وہ ان کی زندگی کامشن اور ان کی پارٹی کا اصول اور مسلک ہے۔ چنانچہ
قرآن کہتا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴿ آلِمُران:110

تم وہ بہترین اُمت ہو جے نوع انسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔تم نیکی کا علم دیتے ہو۔ بدی سے روکتے ہواور خدایرا بمان رکھتے ہو۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنٰكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْدًا ﴿ الِتَرِهِ 143.2

اوراس طرح ہم نے تم کوایک نیج کی اُمت بنایا ہے تا کہتم نوع انسانی پرنگران رہواوررسول تم پر گمران ہو۔

ان آیات پرغور کیجے۔ ''نیج کی امت' سے مرادیہ ہے کہ ''مسلمان' ایک بین الاقوامی جماعت (international party) کا نام ہے۔ دنیا کی ساری قوموں میں سے ان اشخاص کو چھانٹ کر نکال لایا گیا ہے 'جوایک خاص اصول کو مانے ، ایک خاص پروگرام کو کل میں سے بین لانے اور ایک خاص مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیلوگ چونکہ ہرقوم میں سے نکلے ہیں' اور ایک پارٹی بن جانے کے بعد کی قوم سے ان کا تعلق نہیں رہا ہے اس لیے بین کی اُمت ہیں۔ لیکن ہر ہرقوم سے تعلق توڑنے کے بعد سب قوموں سے ان کا ایک دوسرا تعلق قائم کیا گیا ہے' اور وہ یہ ہے' کہ دنیا میں خدائی فوج دار کے فرائض انجام دیں۔ ''تم نوع انسانی پرنگران ہو' کے الفاظ بتارہ ہیں' کہ سلمان خداکی طرف سے دنیا میں فوج دار مقرر کیا گیا ہے۔ اور ''نوع انسانی کے گھرہ صاف کہہ رہا ہے' کہ مسلمان کا مان کا مشرر کیا گیا ہے۔ اور ''نوع انسانی کے لیے نکالا گیا ہے' کا فقرہ صاف کہہ رہا ہے' کہ مسلمان کا مشن ایک عالم گیرمشن ہے۔ اس مشن کا خلاصہ یہ ہے' کہ' حزب' کے رہبر سیّدنا مسلمان کا مشن ایک عالم گیرمشن ہے۔ اس مشن کا خلاصہ یہ ہے' کہ' حزب' کے رہبر سیّدنا

محرسان النوازی کی کا جو صابطہ خدانے دیا تھا اس کوتمام ذہنی ، اخلاقی اور مادی طاقتوں سے کام لے کر دنیا میں نافذ کیا جائے اور اس کے مقابلہ میں ہر دوسر مے طریقة کومغلوب کر دیا جائے ۔ ریا ہے وہ چیز جس کی بنیاد پرمسلمان ایک اُمت بنائے گئے ہیں۔

تیسرا اصطلاحی لفظ جومسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے نبی میں ٹالیا ہے نے بکثرت استعمال کیا ہے وہ لفظ 'جماعت '' ہے۔ اور بیلفظ بھی 'حزب'' کی طرح پارتی كالبم معنى بي عليكم بالجهاعة اوريدالله على الجهاعة اوراكي بى بكثرت احاديث ير غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ سائینڈ لیکٹر نے لفظ'' قوم' یا''شعب' یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ استعمال کرنے ہے قصد أاحتر از فر ما یا اور ان کے بجائے'' جماعت'' ہی کی اصطلاح استعمال کی۔آپ سان نٹالیے ہے ۔ نہیں بیے نہ فرمایا کہ'' ہمیشہ توم کے ساتھ رہو'' یا " قوم يرخدا كا ماته ب بكدايسة تمام مواقع برآب مل الثيالية جماعت بي كالفظ استعال فرماتے تھے۔ اس کی وجہ صرف بیا ہے اور یہی ہوسکتی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع کی نوعیت ظاہر کرنے کے لیے'' قوم'' کے بجائے جماعت ،حزب اور پارٹی ہی کے الفاظ ہی زیادہ مناسب ہیں۔قوم کالفظ جن معنوں میں عمو مامستعمل ہوتا ہے ان کے لحاظ سے ایک تشخص خواہ وہ کسی مسلک اور کسی اصول کا پیرو ہو، ایک قوم میں شامل رہ سکتا ہے جب کہ وہ اس قوم میں پیدا ہوا ہوا وراینے نام ،طرز زندگی اور معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے اس توم کے ساتھ منسلک ہو۔لیکن بارٹی ، جماعت اور حزب کے الفاظ جن معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں، ان کے لحاظ ہے اصول اور مسلک ہی پریارٹی میں شامل ہونے یا اس سے خارج ہونے کا مدار ہوتا ہے۔ آپ ایک یارٹی کے اصول ومسلک سے ہٹ جانے کے بعد ہرگز اس میں شامل نہیں رہ سکتے ، نہ اس کا نام استعال کر سکتے ہیں ، نہ اس کے نمائندے بن سکتے ہیں، نہاس کے مفاد کے محافظ بن کرنمودار ہو سکتے ہیں اور نہ بارٹی والوں ہے آپ کا کسی طور پر تعاون ہوسکتا ہے۔اگر آ ب ریہ بیل کہ میں یارٹی کے اصول ومسلک سے تومتفق تہیں ہوں۔لیکن میرے والدین اس یار ٹی کے ممبررہ چکے ہیں ،اور میرا نام اس کے ممبروں ہے ملتا جلتا ہے ،اس لیے مجھ کو بھی ممبروں کے سے حقوق ملنے جا ہمیں تو آپ کا بیاا سندلال

ا تنامضکد انگیز ہوگا کہ شاید سننے والوں کو آپ کی د ماغی حالت پر شبہ ہونے گئے گا۔لیکن پارٹی کے تصور کو قوم کے تصور سے بدل ڈالیے۔اس کے بعد بیسب حرکات کرنے کی سخوائش نکل آتی ہے۔

اسلام نے اپنی بین الاقوامی پارٹی کے ارکان میں پیجہتی اور ان کی معاشرت میں کیسانی پیدا کرنے کے لیے اور ان کوایک سوسائی بنادینے کے لیے تھم دیا تھا' کہ آپس ہی میں بیاہ شادی کرو۔اس کے ساتھ ہی ان کی اولا د کے لیے تعلیم وتربیت کا ایسا انتظام تجویز کیا گیا تھا' کہ وہ خود بخو دیارٹی کے اصول ومسلک کے بیرو بن کر آٹھیں اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ افزائش نسل سے بھی پارٹی کی قوت بڑھتی رہے۔ یہیں سے اس پارٹی کے قوم بننے کی ابتداء ہوتی ہے، بعد میں مشترک معاشرت، نسلی تعلقات اور تاریخی روایات نے اس قومیت کوزیادہ متحکم کردیا۔

اس حد تک جو پھے ہوا درست ہوا۔ لیکن رفتہ رفتہ سلمان اس حقیقت کو بھولتے چلے گئے کہ وہ دراصل ایک پارٹی جیں، اور پارٹی ہونے کی حیثیت ہی پران کی قومیت کی اساس رکھی گئی ہے۔ یہ بھلاوا بڑھتے بڑھتے اب بہاں تک پڑنے گیا ہے کہ پارٹی کا تصوّر قومیت کی اساس کے تصوّر میں بالکل ہی گم ہوگیا۔ مسلمان اب صرف ایک قوم بن کررہ گئے ہیں۔ ای طرح کی قوم جیسی کہ جرمن ایک قوم ہے یا جاپائی ایک قوم ہے یا انگریز ایک قوم ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ داصلی چیز وہ اصول اور مسلک ہے جس پر اسلام نے ان کو ایک امت بنایا تھا، وہ مشن ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے پیروؤں کو ایک پارٹی کی صورت میں منظم کیا تھا۔ اس حقیقت کوفر اموش کر کے انہوں نے غیر مسلم قوموں ہے '' قومیت'' کا جا بلی منظم کیا تھا۔ اس حقیقت کوفر اموش کر کے انہوں نے غیر مسلم قوموں ہے '' قومیت'' کا جا بلی اختیا اسلام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ اس غلطی کو دور نہ کردیا جائے۔ ایک بارٹی کے اسلام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ اس غلطی کو دور نہ کردیا جائے۔ ایک بارٹی کے ارکان میں باہمی محبت، رفاقت اور معاونت جو پھے بھی ہوتی ہے شخصی یا خاندانی حیثیں ہوتی۔ بلکہ صرف اس بنا پر ہوتی ہے' کہ وہ سب ایک اصول کے معتقد اور ایک مسلک کے پیرو ہوتے ہیں۔ یارٹی کا ایک رکن اگر جماعتی اصول اور مسلک معتقد اور ایک مسلک کے پیرو ہوتے ہیں۔ یارٹی کا ایک رکن اگر جماعتی اصول اور مسلک معتقد اور ایک مسلک کے پیرو ہوتے ہیں۔ یارٹی کا ایک رکن اگر جماعتی اصول اور مسلک

ے ہٹ کرکوئی کام کرے توصرف یہی نہیں کہاس کی مدد کرنا بارٹی والوں کا فرض نہیں ہوتا، بلکہاں کے برعکس یارٹی والوں کا فرض میہوتا ہے کہاس کوایسے غدارانہ اور باغیانہ طرزِمل ے روکیں ، نہ مانے تو اس کے خلاف جماعتی ضوابط کے تحت سخت کارروائی کریں ، پھر بھی نہ . مانے تو جماعت سے نکال ہاہر کریں۔ایسی مثالیں بھی دنیا میں ناپید نہیں ہیں کہ جو شخص یارٹی کےمسلک سے شدیدانحراف کرتا ہے اسے ل کردیا جاتا ہے۔ کیکن ذرامسلمانوں کا حال دیکھیے کہ اینے آپ کو یارٹی کے بجائے توم سمجھنے کی وجہ سے بیکسی شدید غلط بہی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے غیر اسلامی اصولوں پر کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں ہے تو قع رکھتا ہے کہ اس کی مدد کریں گے۔اگر مددنبیں کی جاتی تو شکایت کرتا ہے کہ دیکھو،مسلمان مسلمان کے کام نبیں آتے۔ سفارش کرنے والے ان کی سفارش ان الفاظ میں کرتے ہیں 'کہایک مسلمان بھائی کا بھلا ہوتا ہے،اس کی مدد کرو، مدد کرنے والے بھی اگر اس کی مدد کرتے ہیں' تواس فعل کواسلامی ہمدردی ہے موسوم کرتے ہیں۔ اس سارے معاملہ میں ہر ایک کی زبان پر اسلامی ہمدردی،اسلامی برادری،اسلام کےرشتہ دینی کا نام بار بار آتا ہے۔حالانکہ در حقیقت اسلام کے خلاف عمل کرنے میں خود اسلام ہی کا حوالہ دینا اور اس کے نام ہے ہمدر دی جاہنا یا ہمدر دی کرنا صریح لغویات ہے۔جس اسلام کابیلوگ نام لیتے ہیں اگر حقیقت میں وہ ان کے اندرزندہ ہوتو جوں ہی ان کے علم میں بیہ بات آئے کہ اسلامی جماعت کا کوئی شخص کوئی کام اسلامی نظریه کےخلاف کررہاہے، بیاس کی مخالفت پر کمربستہ ہوجا کیں اوراس سے توبہ کرا کے چھوڑیں کسی کامد د چاہنا تو در کنار ، ایک زندہ اسلامی سوسائٹی میں تو کوئی شخص اصول اسلام کےخلاف ورزی کا نام تک نہیں لےسکتا۔لیکن آپ کی اس سوسائٹ میں رات دن یمی معاملہ ہور ہائے اور اس کی وجہ بجز اس کے چھ بیس کہ آپ کے اندر جا بلی قومیت آگئی ہے۔جس چیز کوآپ اسلامی اخوت کہہ رہے ہیں بید دراصل جا ہلی قومیت کا رشتہ ہے جوآپ

<sup>(</sup>۱)اسلام میں آل مرتد کی بہی بنا ہے۔روی اشترا کی بھی اشرا کیت سے مرتد ہونے کی بہی سزاد بیتے ہیں۔جسٹ چیز کو بھی دنیا کا کوئی گروہ اپنے نقطۂ نظر سے فی الواقع ارتداد مجھتا ہے اس کی بہی سزادیتا ہے۔

نے غیرمسلموں سے لےلیا ہے۔ای جاملیت کا ایک کرشمہ ریہ ہے کہ آپ کے اندر'' تو می مفاد'' كاايك عجيب تصوّر ببيرا ہو گيا ہے'اور آپ اس كو بے تكلف'' اسلامی مفاد'' جبھی كہدديا کرتے ہیں۔ بینام نہاواسلامی مفاوکیا چیز ہے؟ یہ کہ جولوگ''مسلمان'' کہلاتے ہیں ان کا بھلا ہو،ان کے پاس دولت آئے،ان کی عزت بڑھے،ان کوا قتر ارتصیب ہو،اور کسی نہ کسی طرح ان کی دنیا بن جائے بلا اس لحاظ کے بیسب فائدے اسلامی نظر بیراور اسلامی اصول کی پیروی کرتے ہوئے حاصل ہوں یا خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ بیدائش مسلمان یا خاندانی مسلمان کوآپ ''مسلمان'' کہتے ہیں، چاہے اس کے خیالات اور اس کے طرزِمل میں اسلام کی صفت کہیں ڈھونڈے نہ ملتی ہو۔ گویا آپ کے نز دیک مسلمان روح کا نہیں' بلکہ جسم کا نام ہے اور صفت اسلام ہے قطع نظر کر کے بھی ایک شخص کومسلمان کہا جا سکتا ہے۔اس غلط تصوّر کے ساتھ جن جسموں کا اسم ذات آپ نے مسلمان رکھ جھوڑ ا ہے ان کی حکومت کوآپ اسلامی حکومت، ان کی ترقی کوآپ اسلامی ترقی ، ان کے فائدے کوآپ اسلامی مفادقراردیتے ہیں ،خواہ بیحکومت اور بیتر قی اور بیمفادسراسراصولِ اسلام کےمنافی ہو۔جس طرح جرمنیت کسی اصول کا نام نہیں بحض ایک قومیت کا نام ہے، اورجس طرح ایک جرمن قوم پرست صرف جرمنوں کی سر بلندی جاہتا ہے خواہ کسی طریقے سے ہو، اسی طرح آپ نے ''مسلمانیت'' کومخش ایک قومیت بنالیا ہے'اور آپ کےمسلمان قوم پرست محض ا پنی قوم کی سر بلندی چاہتے ہیں خواہ ریسر بلندی اصولاً اور عملاً اسلام کے بالکل برعکس طریقوں کی پیروی کا نتیجہ ہو۔ کیا بہ جاملیت نہیں ہے؟ کیا درحقیقت آی اس بات کو بھول نہیں گئے ہیں کے مسلمان صرف اس بین الاقوامی پارٹی کا نام تھا جو دنیا میں انسانیت کی فلاح وبہبود کے لیے ایک خاص نظریہ اور ایک عملی پروگرام لے کراٹھی تھی؟ اس نظریہ اور پروگرام کوالگ کرنے کے بعد محض اپن شخصی یا اجتماعی حیثیت سے جولوگ کسی دوسرے نظریدادر پروگرام پرکام کرتے ہیں ان کے کامول کوآپ' اسلامی' کیے کہد سکتے ہیں؟ کیا فالشستى طرز ادارہ كا آپ جمہورى طرز ادارہ كے نام ہے موسوم كرتے ہيں؟ اگر كوئى شخص اس طرح اصطلاحوں کو بے جااستعمال کرے تو آپ شایدا سے جاہل اور بے وقوف کہنے میں

ذرا تامل نہیں کریں گے۔ گریہاں ہم دیکھتے ہیں 'کہاسلام اورمسلمان کی اصطلاح کو بالکل بیجا استعمال کیا جار ہاہے اور اس میں کسی کوجا ہلیت کی بوتک محسوس نہیں ہوتی۔

مسلمان کالفظ خود ظاہر کررہاہے کہ بیر 'اسم ذات' نہیں' بلکہ 'اسم صفت' ہی ہوسکتا ہے، اور ''بیرواسلام'' کے سوااس کا کوئی دوسرامفہوم سرے سے ہے ہی نہیں۔ بیانسان کی اس خالص ذہنی، اخلاقی اور عملی صفت کو ظاہر کرتا ہے جس کا نام''اسلام'' ہے۔لہذا آپ اس لفظ کوشخص مسلمان کے لیے اس طرح استعال نہیں کر سکتے 'جس طرح آپ ہندویا جایاتی یا چینی کے الفاظ محص مندو ہمخص جایاتی یاشخص چینی کے استعمال کرتے ہیں۔مسلمانوں کا سا نام رکھنے والا جونہی اصولِ اسلام سے ہٹا، اس سے مسلمان ہونے کی حیثیت خود بخو دسلب ہوجاتی ہے۔اب وہ جو پچھ کرتا ہے اپنی شخصی حیثیت میں کرتا ہے۔اسلام کا نام استعمال کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح ''مسلمان کا مفاد''،''مسلمان کی ترقی''، « مسلمان کی حکومت و ریاست"، « مسلمان کی وزارت"، « مسلم کی تنظیم" اور ایسے ہی ووسرے الفاظ آپ صرف ان مواقع پر بول سکتے ہیں جب کہ بیہ چیزیں اسلامی نظریہ اور اصول کے مطابق ہوں اور اس مشن کو پورا کرنے سے متعلق ہوں جو اسلام لے کرآیا ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتو ان میں ہے کسی چیز کے ساتھ بھی لفظ مسلمان کا استعمال درست نہیں۔ آب ان کوجس دوسرے نام سے جاہیں موسوم کریں ، بہرحال مسلمان کے نام سے موسوم نہیں کر سکتے کیونکہ صفت اسملام ہے قطع نظر کر کے مسلمان سرے سے کوئی شے ہی نہیں ہے۔آ ہے بھی اس بات کا تصوّر نہیں کر سکتے کہ اشتر اکیت سے تطع نظر کر کے کسی تحف یا قوم کا نام اشترا کی ہے اور اس معنی میں کسی مفاد کو اشترا کی مفاد ، یا کسی حکومت یا کسی تنظیم کو اشترا کیوں کی حکومت یا تنظیم، یا کسی ترقی کو اشترا کیوں کی ترقی کہا جا سکتا ہے۔ پھر آخر مسلمان کے معاملہ میں آپ نے بیر کیوں مجھ رکھا ہے کہ اسلام سے قطع نظر کر کے مسلمان سی خص یا قوم کا ذاتی نام ہے اوراس کی ہر چیز کواسلامی کہددیا جاسکتا ہے۔ اس غلط بنی نے بنیا دی طور پر اپنی تہذیب ، اپنے تمدّ ن اور اپنی تاریخ کے متعلق آپ کے روّبہ کوغلط کر دیا ہے۔ جو بادشاہتیں اور حکومتیں غیر اسلامی اصولوں پر قائم ہوئی

تھیں آپ ان کو'' اسلامی حکومتیں'' کہتے ہیں محض اس لیے کہ ان کے تخت تشین مسلمان تنصے۔جو تنمهذن قرطبه و بغدا داور دہلی و قاہر ہ کے عیش پرست در باروں میں پرورش یا یا تھا، آپ اے 'اسلامی تمدّن' کہتے ہیں۔حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہیں۔آپ سے جب اسلامی تہذیب کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو آپ حصف سے آگرہ کے تاج کل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں گویا ہیہ ہے اس تہذیب کا سب سے زیادہ نمایاں نمونہ، حالانکہ اسلامی تہذیب سرے ہے ہیے ہی تہیں کہ میت کوسپر د خاک کرنے کے لیے ایکٹرول ز مین مستقل طور پر گھیر لی جائے 'اور اس پر لاکھوں رویے کی عمارت تیار کی جائے۔ آپ جب اسلامی تاریخ کے مفاخر بیان کرنے پرآتے ہیں تو عباسیوں سلجوقیوں اور مغلوں کے کارنا ہے بیان کرتے ہیں۔حالانکہ حقیقی اسلامی تاریخ کے نقطۂ نظر سے ان کارنا موں کا بڑا حصہ آب زر سے نہیں بلکہ سیاہ روشائی سے جرائم کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہے۔آپ نے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ کانام''اسلامی تاریخ''رکھ جھوڑاہے۔ بلکہ آپ ا ہے'' تاریخ اسلام'' بھی کہددیتے ہیں، گویاان بادشاہوں کا نام اسلام ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اسلام کے مشن اور اس کے اصول ونظریات کو سامنے رکھ کر گزشتہ تاریخ کا احتساب کریں،اور پورےانصاف کے ساتھ اسلامی حرکات کوغیر اسلامی حرکات ہے ممتاز کرکے دیکھیں' اور دکھائیں ، اسلامی تاریخ کی خدمت آپ اس کو بچھتے ہیں' کے مسلمان حکمرانوں کی حمایت و مدافعت کریں۔ آپ کے زاویۂ نظر میں ہیجی صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ مسلمان کی ہر چیز کو''اسلامی'' مجھتے ہیں' اور آپ کا گمان میہ ہے' کہ جو محض مسلمان کہلاتا ہے وہ اگر غیرمسلمانہ طریق پرجھی کام کرے تو اس کے کام کومسلمان کا کام کہا

یمی ٹیڑھازاویہ نظرآپ نے اپنی ملی سیاست میں بھی اختیار کررکھا ہے۔اسلام کے اصول ونظریات اوراس کے مشن سے قطع نظر کر کے آپ ایک قوم کو' مسلم قوم' کے نام سے یا دکرتے ہیں' اوراس قوم کی طرف سے ، یااس کے نام سے ، یااس کے لیے ہرخص اور ہر گروہ من مانی کاروائیاں کرسکتا ہے۔آپ کے نزدیک ہروہ مخص مسلمانوں کا نمائندہ بلکہ

ان کالیڈر بھی بن سکتا ہے جو' مسلمانوں کی قوم' سے تعلق رکھتا ہو۔خواہ اس غریب کواسلام کے متعلق بچھ بھی معلوم نہ ہو۔ آپ ہراس پارٹی کے ساتھ لگ چلنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔جس کی پیروی میں آپ کوسی نوعیت کا فائدہ نظر آئے ،خواہ اس کامشن اسلام کےمشن سے کتنا ہی مختلف ہو۔ آپ خوش ہوجاتے ہیں جب مسلمانوں کو چارروٹیاں ملنے کا کوئی انتظام ہوجائے خواہ اسلام کی نگاہ میں وہ حرام کی روٹیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ پھو لے ہیں ساتے جب کسی جگه مسلمان آپ کوافتد ار کی کری پر جیشا نظر آتا ہے،خواہ وہ اس اقتد ارکو بالکل اس طرح غیراسلامی مقاصد کے لیے استعال کررہا ہو جس طرح ایک غیرمسلم کرسکتا ہے۔ آپ اکثر ان چیز وں کا نام اسلامی مفادر کھتے ہیں' جوحقیقتا غیر اسلامی ہیں ،ان اداروں کی حمایت وحفاظت پرا پناز ورصرف کرتے ہیں جواصول اسلام کے بالکل خلاف قائم ہوئے ہیں ،اور ان مقاصد کے پیچھے اپنا روّیہ اور اپنی قومی طاقت ضائع کرتے ہیں' جو ہرگز اسلامی نہیں ہیں۔ ریسب نتائج ای ایک بنیادی غلطی کے ہیں' کہ آپ نے اپنے آپ کوئش ایک'' قوم'' سمجھ لیا ہے ٔاور اس حقیقت کوآپ بھول گئے ہیں 'کہ دراصل آپ ایک'' بین الاقوامی بارٹی'' ہیں' جس کا کوئی مفاد اور کوئی مقصدا پنی یارٹی کے اصولوں کو دنیا میں حکمران بنانے کے سوا نہیں ہے۔جب تک آپ اپنے اندر توم کے بجائے یارٹی کا تصوّر بیدانہ کریں گے اوراس کوا یک زندہ تصوّر نہ بنا تمیں گے ، زندگی کے کسی معاملہ میں بھی آپ کاروّ بیددرست نہ ہوگا۔ (ترجمان القرآن ،صفر ۵۸ هه (ایریل ۱۹۳۹ء)

## استدراك

اس مضمون کی اشاعت کے بعد متعد و اصحاب نے اس شبہ کا اظہار کیا کہ''اسلامی جماعت'' کو'' قوم' کے بجائے'' پارٹی'' کہنے ہے اس امر کی گنجائش نگلتی ہے' کہ وہ کسی وطنی قوم میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں'اور اپنا ور اپنا الگ مسلک رکھنے کے باوجو وسب کی سب اس بڑے مجموعہ میں شامل رہتی ہیں' جس کو '' توم'' کہا جاتا ہے ،ای طرح اگر مسلمان ایک پارٹی ہیں' تووہ بھی اپنے وطن کی توم کا جزو

بن کر سکتے ہیں۔

چونکہ جماعت یا پارٹی کے لفظ کو عام طور پرلوگ سیاسی یا پویٹیکل پارٹی کے معنی میں لیتے ہیں اس وجہ سے وہ غلط بھی پیدا ہوئی جس کا او پر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن بیاس لفظ کا اصلی مفہوم نہیں ہے بلکہ ایک خاص معنی میں بکٹرت استعال ہونے سے پیدا ہوگیا ہے۔ اصلی مفہوم اس لفظ کا بیہ ہے کہ جولوگ ایک مخصوص عقید ہے، نظر بے، مسلک اور مقصد پر مجتمع ہوں وہ ایک جماعت ہیں۔ اس معنی میں قرآن نے ''حزب' اور''امت' کے الفاظ استعال کئے ہیں، اور اس معنی میں 'جماعت' کا لفظ احادیث اور آثار میں مستعمل ہوا ہے استعال کئے ہیں، اور اس معنی میں 'جماعت' کا لفظ احادیث اور آثار میں مستعمل ہوا ہے۔ اور یہی مفہوم'' یارٹی'' کا بھی ہے۔

اب ایک جماعت تو وہ ہے جس کے پیش نظر ایک قوم یا ملک کے خصوص حالات کے لیاظ ہے۔ اس تشم کی جماعت محض ایک لیاظ ہے۔ اس تشم کی جماعت محض ایک سیاسی تد ہیر کا ایک خاص نظر میہ اور پروگرام ہوتا ہے۔ اس تشم کی جماعت محض ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس قوم کا جزو بن کر کام کرسکتی ہے اور کرتی ہے جس میں وہ سدا ہو۔

روسری جماعت وہ ہوتی ہے جوایک کلی نظریہ اور جہائی تصوّر (world Idea) کے رافتی ہے۔جس کے سامنے تمام نوع انسانی کے لیے (بلا لحاظ قوم ووطن) ایک عالم گیرم سلک ہوتا ہے۔ جو پوری زندگی کی تشکیل و تعمیر ایک ڈھنگ پر کرنا چاہتی ہے۔جس کا نظریہ و مسلک ،عقائد وافکار اور اصول اخلاق سے لے کر انفر ادی برتا و اور اجتماعی نظام کی تفصیلات سک ہر چیز کو اپنے سانچ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔جو ایک مستقل تہذیب اور ایک مخصوص حمد ن (civilization) کو وجود میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ جماعت بھی اگر چہ حقیقت میں ایک جماعت بھی ہوتی ہے ، لیکن یہ اس قسم کی جماعت نہیں ہوتی جو کی قوم کا جزو بن کر میں ایک جماعت نہیں ہوتی جو کہ کو بن کر کام کرسکتی ہو۔ یہ محد و دقو میتوں سے بالا تر ہوتی ہے۔ اس کا تومشن ہی یہ ہوتا ہے کہ ان نسلی وروایتی تعصّیات کوتوڑ دے جن پر دنیا میں مختلف قومتی بنی جیں۔ پھر یہ خود اپنے آپ کوکس طرح ان تومیتوں کے ساتھ وابستہ کرسکتی ہے؟ یہ نیلی و تاریخی تو میتوں کے بجائے ایک عقلی قومیت ومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت کی تومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت ومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت ومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت کی تومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت ومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت ومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت کا وہ میتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت کی تومیتوں کی جگائے ایک عقلی قومیت ومیت ومیت کا میک تومیت کا تھی۔ جائے ایک عقلی قومیت کا میک تومیت کی تومیت کی تومیت کی تومیت کومیت کی تومیت کی تومیت کی میک کا میک تومیت کی تومیت کی تومیت کی کی تومیت کی

(expanding nationality) بناتی ہے۔ یہ خود ایک ایسی قومیت بنتی ہے جوعظی و تہذیبی وصدت کی بنیاد پرروئے زمین کی پوری آبادی کواپنے دائرے میں لینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کیونکہ ہے۔ کیکن ایک قومیت بننے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک جماعت ہی رہتی ہے۔ کیونکہ اس میں شامل ہونے کا مدار پیدائش پرنہیں ہوتا بلکہ اس نظریہ ومسلک کی پیروی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جماعت بنی ہے۔

مسلمان دراصل اسی دوسری قشم کی جماعت کا نام ہے۔ بیاس قشم کی یارتی نہیں ہے جیسی یارٹیاں ایک قوم میں بنا کرتی ہیں۔ بلکہ بیاس قسم کی یارٹی ہے جوایک مستقل نظام تہذیب وتمدّ ن (civilizatin) بنانے کے لیے اٹھتی ہے اور جھوٹی جھوٹی قومیّتوں کی تنگ سرحدول کوتو ژرعقلی بنیادول پرایک بڑی جہانی قومیت (world nationality) بنانا جا ہتی ہے۔اس کو' قوم' کہناس لحاظہ سے یقینا درست ہوگا کہ بیائے آپ کو دنیا کی سلی یا تاریخی قومتیوں میں سے کسی قومیت کے ساتھ بھی باعتبار جذبات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہائے نظریہ حیات اور فلسفہ اجتماعی (social philosophy) کے مطابق خود اپنی تہذیب و مدنیت کی عمارت الگ بناتی ہے۔لیکن اس معنی کے لحاظ ہے'' قوم' ہونے کے باوجود میر حقیقت میں ''جماعت'' ہی رہتی ہے۔ کیونکہ محض اتفاقی پیدائش mere) (accident of birth کسی مخص کواس قوم کاممبر نہیں بناسکتی جب تک کہ وہ اس کے مسلک کا معتقد اور پیرونہ ہو۔ اور اس طرح کسی شخص کا کسی دوسری قوم میں پیدا ہوتا اس کے لیے اس امر میں مانع بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر اس قوم میں داخل ہوجائے جب كەدە اس كے مسلك پرايمان لانے كے ليے تيار ہو۔ پس جو پچھ ميں نے كہا ہے اس كا مطلب دراصل ہیہ ہے کہ سلم قوم کی قومیّت اس کے ایک جماعت یا یارٹی ہونے ہی کی بنا يرقائم ہے۔ جماعتی حيثيت جرا كاحكم ركھتی ہے اور قومی حيثيت اس كی فرع ہے۔ اگر جماعتی حیثیت کواس سے الگ کرلیا جائے 'اور پیمجردایک قوم بن کررہ جائے' توبیاس کا تنزل (degeneration)

حقیقت بیرے کہ انسانی اجتماعات کی تاریخ میں اسلامی جماعت کی حیثیت بالکل نرالی

اورانو تھی واقع ہوئی ہے۔اسلام سے پہلے بود صمت اور مسیحیت نے قومیتوں کے حدود کوتو ڑ کرتمام عالم انسانی کو خطاب کیا اور ایک نظریه ومسلک کی بنیاد پرعالمگیر برادری بنانے کی کوشش کی سنگران دونول مسلکول کے پاس چنداخلاقی اصولوں کےسواکوئی ایسااجتماعی فلسفہ نہ تھا جس کی بنیاد پر تہذیب و تمدّ ن کا کوئی گلی نظام بنا سکتے۔ اس لیے بید دونوں مسلک کوئی عالمکیر قومیت نه بناسکے بلکہ ایک طرح کی برادری (brotherhood) بنا کررہ گئے۔اسلام کے بعد مغرب کی سائنفک تہذیب اٹھی ،جس نے اپنے خطاب کو بین الاقوامی بنانا جاہا، مگر اوّل یوم پیدائش سے اس پرنیشنلزم کا بھوت سوار ہو گیا لہذا ریجی عالمگیر قومیّت بنانے میں ناکام ہوئی۔اب مارکسی اشتراکیت آ کے بڑھی ہے اور قومیتوں کی حدوں کوتوڑ کر جہانی تصور کی بنیاد پر ایک الیی تہذیب وجود میں لانا جاہتی ہے جو عالمگیر ہو۔لیکن چونکہ ابھی تک وہ نئ تہذیب پوری طرح وجود میں نہیں آئی جواس کے پیشِ نظر ہے، اس لیے ابھی تک مارکسیت بھی ایک عالمگیر قومیت میں تبدیل نہیں ہو تکی ہے۔ اس وقت تک میدان میں تنہا اسلام ہی ایک ایسا نظریه ومسلک ہے جوسلی اور تاریخی قومتیوں کوتو ژکر تہذہبی بنیا دوں پر ایک عالمگیر تو میت بنا تا ہے۔لہذا جولوگ اسلام کی اسپرٹ سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ بھھنامشکل ہوجا تا ہے کہ ایک ہی اجتماعی ہیئت کس طرح بیک وقت قوم بھی اور یارٹی بھی ہوسکتی ہے۔ وہ دنیا کی جتنی تو موں کو جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الی نہیں ہے جس کے ار کان پیدا نہ ہوتے ہوں بلکہ بنتے ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص اٹالین پیدا ہوا ہے وہ ا ٹالین قومیت کارکن ہے۔اور جوا ٹالین پیدائبیں ہوا وہ کسی طرح اٹالین نہیں بن سکتا۔ایسی سسے قومیت سے وہ واقف نہیں ہیں جس کے اندرآ دمی اعتقاد اورمسلک کی بنا پر داخل ہوتا ہو،اوراعتقاد ومسلک کے بدل جانے پراس سے خارج ہوجا تا ہو۔ان کے نز دیک بیہ صفت ایک قوم کی نہیں' بلکہ ایک یارٹی کی ہی ہوسکتی ہے۔ مگر جب وہ ویکھتے ہیں' کہ بیہ نرالی پارٹی اپنی الگ تہذیب بناتی ہے، اپنی مستقل قومیت کا ادعا کرتی ہے ٔ اور کسی جگہ بھی مقامی قومیّت کے ساتھ اپنے آپ کو دابستہ کرنے پر راضی نہیں ہوتی ' تو ان کے لیے بیمعاملہ ایک چیستان بن کررہ جاتا ہے۔ اور ہرنظر یے اور مسلک کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوجا تا ہے، نواہ وہ اسلام کے نظر یے اور اس کے مقاصد اور اس کے اصولوں سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو۔ وہ نیشناسٹ بھی بنتا ہے۔ کمیونسٹ بھی بن جا تا ہے، فاشستی اصول تسلیم کرنے میں بھی اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ مغرب کے مختلف اجتماعی فلسفوں اور ما بعد الطبعی افکار اور علمی نظریات میں سے قریب قریب ہرایک کے پیرو آپ کومسلمانوں میں ال جا تیں گے۔ دنیا کی کوئی سیاسی، اجتماعی یا تمد نی تحریب برایک کے پیرو آپ کومسلمانوں میں ال جا تھیں گے۔ دنیا کی کوئی سیاسی، اجتماعی یا تمد نی تحریب این ہوں ، اور لطف سید ہے کہ سبب اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ ان مختلف راہوں پر بیسب اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ ان مختلف راہوں پر جھنلنے اور دوڑ نے والوں میں ہے کسی ایک کو بھی یہ یا ذہبیں آتا کہ ''مسلمان'' کوئی پیدائش ہے۔ مسلم لقب نہیں ہے کہ کہ اسلام کی راہ پر چلے والے کا اسم صفت ہے۔ جو شخص اسلام کی راہ ہے۔ مسلم نیشنا نظر کا بالکل غلط استعال ہے۔ مسلم نیشنا نظر کی متاقش نیشنا نظر کی متاقش نیشنا نے مسلم کی ورسری راہ پر چلے اس کومسلمان کہنا اس لفظ کا بالکل غلط استعال ہے۔ مسلم نیشنا نظر سے کی متاقش نیشنا نے در مسلم کمیونٹ اور اس قسم کی دوسری اصطلاحیں بالکل اسی طرح کی متاقش نیشنا نظر کی اصطلاحیں ہیں جس طرح '' کمیونٹ مہا جن' اور 'نبوسٹ قصائی'' کی اصطلاحیں متاقش ہیں۔ (تر بمان القرآن ، ربیجا اللّٰ فی کا مورد کا اسمام کی راہ پر جا ہوں 1944ء)

\*\*\*

باب ١٩

## جنگ ِ آزادی کی نوعیت

اب ہم اپنی آخری تقیع کی طرف توجہ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وطن پرستوں کی یہ جنگ جس کو 'جنگ آزادی' کہا جارہا ہے، دراصل ہے کس نوعیت کی جنگ؟ آیا یہ خالص انقلا بی جنگ ہے یا نیم انقلا بی اور نیم وستوری؟ عام طور پر سیاسی معاملات سے دلچیسی رکھنے والے مسلمان اس سوال کی اہمیت کونظر انداز کرجاتے ہیں، حالا تکہ یہ سوال فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔

انقلا بی جنگ کے معنی یہ ہیں' کہ حکومت متسلط کو بالکلیہ ختم کر دینے کے لیے جنگ کی جائے' اور جب تک اس کا تختہ الٹ ند دیا جائے ،اس وقت ملک کے نظم ونسق سے کوئی سرو جائے' اور جب تک اس کا تختہ الٹ ند دیا جائے ،اس وقت ملک کے نظم ونسق سے کوئی سرو کار نہ رکھا جائے ۔اس قسم کی جنگ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی عمارت کو بالکل تا پہند کرتے ہوں' اور اس میں رہ کرآ ہستہ آ ہستہ ترمیم کرنے کے قائل نہ ہوں ، بلکہ اس کوقطعی طور پر منہدم کر کے دوسری عمارت بنا تا چاہیں۔

نیم انقلابی نیم دستوری جنگ کے معنی میے ہیں کہ پہلے انقلابی شورش سے حکومت مسلطہ پر دباؤڈال کر نظام حکومت میں ترمیم واصلاح کرائی جائے، پھر اصلاح شدہ نظام کو چلا کراتی طاقت حاصل کی جائے کہ دوبارہ انقلابی شورش برپا کر کے پچھمزید اختیارات حاصل کے جاسکیں، اوراس طرح بتدریج پرانے نظام حکومت کو ہٹا کر نیا نظام حکومت اس کی جگہ لیتا چلا جائے۔اس قتم کی جنگ کی مثال ایس ہے جیسے آپ ایک عمارت کورفتہ رفتہ توڑتے جا نمیں، اور ساتھ ساتھ دوسری عمارت بناتے بھی جا نمیں، یہاں تک کہ پرانی عمارت کا نہدام اورئی عمارت کی حکیل دونوں ساتھ ساتھ انجام کو پنجیس۔

دونوں طرح کی لڑائیوں میں بہت بڑافرق ہے۔ پہلی قشم کی لڑائی میں دوا پیے فریق مجی مل کرلڑ سکتے ہیں' جوموجودہ نظام حکومت کی مخالفت میں تومتفق ہوں مگر اس امر میں

اختلاف رکھتے ہوں کہ آئندہ نظام حکومت کس نقشہ پر بنایا جائے۔ان کے لیے میمکن ہے کتعمیرنو کے سوال کو جنگ کے خاتمہ پراُٹھارکھیں۔وہ اس امر پراتفاق کر سکتے ہیں' کہ آؤ ہم متحدہ قوّت کے ساتھ پہلے اس نظام حکومت کوختم کر دیں ، اس کے بعدیا تو ہم باہمی مفاہمت ہے کوئی بیچ کی راہ نکال لیں گے، یا پھر بدرجہ آخر قوت آز مائی کر کے دیکھیں گے، اور ہم میں ہے جوفریق بھی زیادہ طاقتور ہوگا اس کی مرضی کےمطابق نیا نظام حکومت بن جائے گا۔لیکن دوسری قشم کی لڑائی میں آئندہ کے سوال کو بعد پراُٹھا کرنبیں رکھا جا سکتا۔اس میں فریقین کے درمیان پہلے ہی مرحلہ پر بیتصفیہ ہونا ضروری ہے کہ تدریجی تخریب کے ساتھ مدریجی تعمیر کس نقشہ پر ہو۔اس لیے کہ یہاں تخریب اور تعمیر دونوں ساتھ ساتھ ہور ہی ہیں'اور ساتھ ساتھ بھیل کو پہنچنے والی ہیں۔اگر ایک فریق اپنے نقشہ پرتعمیر کرتا رہے،اور دوسرا فریق نقشہ کے سوال کو بعد پرجھوڑ کراس کا ساتھ دیتا چلا جائے ،تواس کے معنی ہے ہیں' کہ وہ ایک غلامی کے بند کھو لنے کے ساتھ دوسری غلامی کے بند میں اپنے آپ کوخود جکڑوا تا رہے، اور اپنی آزادی کے سوال کو اس وقت تک کے لیے اٹھار کھے جب بیددوسری غلامی اس پر بوری طرح مسلط ہو چکی ہو۔اس قسم کی جنگ اس عقلمندفریق کے لیے توضر ورجنگ آزادی کہی جاسکتی ہے جوآ ہستہ استہ پرانے آتا کی جگہ لےرہا ہو، مگراس بیوتوف فریق کے لیے سے وراصل جنگ غلامی ہوگی جوایک آقا کی جگہض دوسرا آقالانے کے لیے لڑر ہا ہو۔

اگر ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد فی الواقع خالص انقلابی نوعیت کی ہوتی ، توہم اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے کہ مستقبل کا نقشہ جواہر لال اور سوباش چندر بوس کیا پیش کرتے ہیں ، اور بھولا بھائی اور ستیا مورتی کیا فرماتے ہیں۔ ہم بزدل ہوتے اگران با توں سے ڈر کے جنگ سے منہ موڑ جاتے۔ ہم بہادروں کی طرح ان سے کہتے کہ جو پچھ آپ حضرات کے جنگ سے منہ موڑ جاتے۔ ہم بہادروں کی طرح ان سے کہتے کہ جو پچھ آپ حضرات کے اراد سے ہیں آپ انہی پر قائم رہیں ، مگر آ ہے ، پہلے ہم اور آپ ل کراس بداصل ممارت کوتو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں نجے باہر والوں نے ہمارے سروں پر تعمیر کردیا ہے ، اس کے بعد ہم دیکھ لیس کے کہ یہاں ایک قومی ، جمہوری ، لادینی اسٹیٹ بنتا ہے یا پچھ اور اس صورت میں جوفریق ہیں گے کہ یہاں ایک قومی ، جمہوری ، لادینی اسٹیٹ بنتا ہے یا پچھ اور اس صورت میں جوفریق ہیں جوفریق گار ان کے انقلا بی لڑائی سے منہ میں جوفریق ہی آزادی کامل (بیرون سایہ سلطنت برطانیہ ) کے لیے انقلا بی لڑائی سے منہ میں جوفریق ہی آزادی کامل (بیرون سایہ سلطنت برطانیہ ) کے لیے انقلا بی لڑائی سے منہ میں جوفریق ہی آزادی کامل (بیرون سایہ سلطنت برطانیہ ) کے لیے انقلا بی لڑائی سے منہ میں جوفریق ہی آزادی کامل (بیرون سایہ سلطنت برطانیہ ) کے لیے انقلا بی لڑائی سے منہ میں جوفریق ہیں آزادی کامل (بیرون سایہ سلطنت برطانیہ ) کے لیے انقلا بی لڑائی سے منہ

مچھیرتاوہی بزدل قراریا تا۔

مگریبان صورتحال کچھ دوسری ہے۔ نام آزادی کامل کالیا جاتا ہے اور منزل مقصود کھمرائی جاتی ہے کینیڈ ااور آسٹریلیا کی می آزادی (یعنی برٹش کامن ویلتھ کے اندر نہ کہ باہر) کہا جاتا ہے کہ ہماری جنگ انقلابی ہے اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہی نیم انقلابی نیم دستوری جس کامفہوم او پر بیان کیا جا چکا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم دوسرے کے بنائے ہوئے دستور کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیانہیں ہیں، اور ان کے مسلط کیے ہوئے نظام کو توڑ کر ایسا دستور چاہتے ہیں 'جو ہندوستان کے باشندے خود اپنے لیے بنائمیں، مگر دوسروں نے جو دستور بنا دیا ہے اس کو عملاً قبول کر کے حکومت کے نظم ونسق کا چارج لے لیا جاتا ہے، اور خوب دل لگا کرا سے چلا یا جاتا ہے۔ اس طرح ایک عجیب پرفریب ملسمی جال جاتا ہے، اور خوب کے بیندے کو پوری طرح نما یاں کو نظر خبیس آتے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اس جال کے ایک ایک بیندے کو پوری طرح نما یاں کیا جائے تا کہ مادرز ادا ندھوں کے سواہر ایک اس کو کھ سکے۔

#### ا-سوراج

آزادی کامل، پورن سوراج (complete Independence) کے الفاظ مُن کر ہر ذی ہوش آدمی یہ سمجھے گا کہ اس سے مرادوہ آزادی ہے اور وہی آزادی ہونی چاہئے جو فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، روس اور ایسے ہی دوسرے آزاد ملکوں کو حاصل ہے کیکن ہندوستان میں ان الفاظ کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہاں اصرار تو انہی الفاظ کے استعمال پر کیا جاتا ہے کیکن اگر ان کی تعبیر بیرون سایہ عاطفت برطانیہ کے ساتھ کر دی جائے تو مہاتما گاندھی پران دینے پرآ مادہ ہوجاتے ہیں۔ یہاں آج بھی اس سے مرادوہ ہی ہے جس کوآج سے دس سال پہلے نہرور پورٹ میں مطلوب و مقصود کھہرایا گیا تھا، یعنی برطانوی دولت مشتر کہ میں خود مختار نوآبادیات کی حقیقت۔ مگر اس کو نہرور پورٹ کی طرح صاف الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا ہیکہ زیادہ تر کوشش ہی جاتی ہے کہ اس کی تشریح وتفیر کی نوبت ہی نہ میں بیان نہیں کیا جاتا ہیکہ زیادہ تر کوشش ہی جاتی ہے کہ اس کی تشریح وتفیر کی نوبت ہی نہ میں بیان نہیں کیا جاتا ہے تا کہ کوئی

نہ مجھ سکے۔ تاہم انتہائی سعی اخفاء کے باوجود اصل مقاصد کسی طرح زبان پر آبی جائے ہیں۔ تاہم انتہائی سعی اخفاء کے باوجود اصل مقاصد کسی طرح زبان پر آبی جائے ہیں۔ چنانچہ اسی سال ہری پورہ کا نگریس کے خطبہ صدارت میں مسٹر سو باش چندر بوس نے فرمایا:

''برطانوی سلطنت اس وقت تاریخ کے دوراہوں میں سے ایک دوراہ پر کھڑی ہے، یا تھا ہے ایک دوراہ پر کھڑی ہے، یا اسے اپنے آپ وہ ای انجام سے دو چارہوگی' جودوسری سلطنق کا ہمو چکا ہے، یا اسے اپنے آپ کو آزاد قوموں کے ایک وہ ق میں تبدیل کرنا ہوگا ۔ برطانیہ عظمٰی کے لیے اپنے نظام سلطنت کے اندرونی تضاد و تباین کوختم کرنے کی صرف ایک صورت ہے' اوروہ ہیہ کے کہوہ سلطنت کو آزاد قوموں کے ایک و فاق میں تبدیل کرئے'۔ اوروہ ہیہ کے کہوہ سلطنت ہوا کر اللہ نہروکا ایک مضمون یورپ کی صورتحال پرشائع ہوا ہے' جس میں وہ فرمانے ہیں:

"اگر برطانیہ جمہوریت کا اب بھی معتقد ہے تو اس کے لیے ایک ہی ممکن العمل صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ قیصریت کوجلدی سے جلدی اور بالکلیہ ترک کرکے مندوستان اور فلسطین وغیرہ میں آزاد جمہوری ادارے قائم کردے۔اس سے برطانیہ کمزور نہ ہوگا بلکہ یہ مما لک اس کے طاقتور مددگارین جائیں گئے '۔

( نیشنل بیرلڈبحوالہ پیشنل کال مور خدیم نومبر ۱۹۳۸ء)

اورای سال اگست میں جب پنڈت جی پراگ (prague) تشریف لے گئے تھےتو انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ:

''انگستان کے ڈنمن ہمارے ڈنمن بین'۔ ( ٹربیو ن مورخہ ۱۹ رائست ۱۹۳۸ء) ٹربیبو ن ہی کا بیان ہے' کہائن پر انڈیا آفس کی طرف سے پنڈت جی کاشکر میا داکیا یا تھا۔

یہ کانگریس کے ان دولیڈرول کے اتوال بین جوانتہا پیند کانگریسیوں کاصنم سجھتے جاتے ہیں۔ جن میں سے ایک اس وقت کانگریس کا صدر ہے اور دومراجمی مسلسل دوسال مسلسل دوسال مسلسل دوسال مسلسل دوسال مسلم مسلم نظر بھی اس سے زیادہ اونجانہیں ہے کہ ہندوستان برطانوی تک صدر رہ چکا ہے۔ اس کا مجمع نظر بھی اس سے زیادہ اونجانہیں ہے کہ ہندوستان برطانوی

دولت مشتر کہ کے اندر آزاد تو موں کے اس دائرے میں جگہ پالے جس کا مرکز ومحور تاج برطانیہ ہو، جس کا مفاد مرکزی سلطنت کے مفاد سے متحد ہوجائے ، جس کی دفاعی ، اور لازمی نتیجہ کے طور پر خارجی پالیسی بھی انگلتان کے دامن سے بندھی ہوئی ہو۔ یبی رائے قریب قریب تمام بڑے بڑے کا نگر لیمی رہنماوں کی ہے اور ان میں کوئی ایک شخص بھی آپ کوالیا نہیں مل سکتا جو آزادی کامل بول کر آزادی کامل مراد لیتا ہو۔

اس کی وجہ یہ نہیں ہے' کہ دنیا کی آزاد قوموں کے ساتھ ہمسری و مساوات حاصل کرنے کی خواہش، جو فطر تا ہر خود دار ہندوستانی میں ہونی چاہیے، ان کے اندر مفقود ہے، بلکہ دراصل اس کی وجہ ہے کہ ان میں ایک کھلی اور بے لاگ مسابقت competition) میں اور بے لاگ مسابقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ بیاس کے لیے تیار نہیں ہیں' کہ کھلے میدان میں گھوڑ اکھڑا ہو، مقابلہ آزاد نہ ہو، اور ان کا اس گھوڑ ہے کی پیٹے پر متمکن ہونا محض میدان میں گھوڑ اکھڑا ہو، مقابلہ آزاد نہ ہو، اور ان کا اس گھوڑ ہے کی پیٹے پر متمکن ہونا محض کو تی ہو ہو۔ ان کی خواہش تو ہے ہے' کہ سرکار سہارا دے کر انہیں گھوڑ ہے پر چڑھا دیں اور جب تک بید دوسرے امکانی مدعوں کا خاتمہ نہ کر دیں، یا جب تک وہ ان کی سائیسی قبول کرنے پر مجبور نہ ہو جا کمیں، اس وقت تک سرکار ان کی پشتیا بی کے لیے کھڑ ہے رہیں، بیا ور صرف یہی ایک وجہ ہے اس امرکی کہ ان کے بڑے سے بڑے مدع کے بڑے دیے بڑے دور ان کی کریت کو بھی جب او پر سے کھر چا جا تا ہے' تو اندر سے وہ درجہ نو آباد یات کا برستاری نکاتا ہے۔

پھرجب ان کااصلی مدعا ہے ہے تو ہے آزادی کامل کانام کیوں لیتے ہیں؟ لبرل پارٹی کی طرح صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہم درجہ نو آبادیات چاہتے ہیں؟ آخر اس منافقت کی ضرورت کیا ہے کہ زبان پروہ بات لائی جائے جودل میں نہیں ہے اور دل میں وہ بات رکھی جائے 'جوزبان پرلائی مناسب نہیں؟ خصوصاً وہ لوگ جن کے ایمان میں اہنسا سے بھی پہلے ستیہ (صدافت) کا مرتبہ ہے وہ اس جھوٹ کو کیوں جائز رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جو گزشتہ دس سال کی تاریخ پرغور کرنے سے مجھے ملا ہے اسے میں بغیر کی لاگ لیبیٹ کے ظامر کردینا چاہتا ہوں۔ اس منافقت کی وجہ صرف ہے ہے کہ درجہ نو آبادیات یا اس سے فرو ظامر کردینا چاہتا ہوں۔ اس منافقت کی وجہ صرف ہے ہے کہ درجہ نو آبادیات یا اس سے فرو

تر درجہ کی اصلاحات کانام لیتے ہی فورا ملک کی دوسری قوموں کے حقوق کا سوال پیدا ہوجاتا ہے اوراس صورت میں دو ہری مشکل پیش آتی ہے۔اگران حقوق کے مسائل کو انصاف کے ساتھ ابتدائی مراصل میں طے کر دیا جائے 'تو ہندوستان کو'' ایک قوم'' کا ملک بنا دینے کا خواب پریشان ہوجاتا ہے۔ اور اگر اپنے اصل ارادے بے نقاب کر دیئے جاتے ہیں' تو پھر اس دام فریب کے سارے بند کھل جاتے ہیں' جس میں بندوستان کی دوسری قوموں کو پھر اس دام فریب کے سارے بند کھل جاتے ہیں' جس میں بندوستان کی دوسری قوموں کو پھر اس دام فریب کے سارے بند کھل جاتے ہیں' جس میں بندوستان کی دوسری قوموں کو کھر ان بندہ خدا'' بھی اس کام میں تعاون کا ہاتھ بڑھائے گا جواپ تو می تشخص کو برقر ار کھنا ضروری ہجھتا ہو۔ اس دوگو نہ اشکال کا ملی تجربہ ان حضرات کو نہرور پورٹ کی اشاعت کے بعدا چھی طرح ہوگیا تھا۔ چنا نچے انہوں نے یہ دانشمندانہ پالیسی اختیار کی کہ نہرور پورٹ کوتو دریائے راوی میں غرق کر کے آزاد کی کامل کا اعلان کر دیا اور اس جھوٹ کے پردے کوتو دریائے رسلی مقصد، یعنی تدریجی حصول اقتدار کی کوشش برابرجاری رکھی۔

اگرچہ جانے والوں کے لیے بدرازاس وقت بھی رازنہ تھا،اورجن کے پاس پچھ عقل سے تھی ان کے لیے اس کے بعد بھی بہت ہے مواقع آئے جب ان کے چہرے سے نقاب المحتا رہا،مثلاً جب سول نافر مانی کے بعد گاندھی جی دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن تشریف لے گئے تھے تو کامل آزادی لینے کے لیے نہ گئے تھے، نہ کامل آزادی دینے کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، اور جب ۱۹۳ء کا گور نمنٹ آف انڈیا ایک پاس کر دیا گیا، تو جد ید اسمیلیوں میں داخلہ کامل آزادی حاصل کرنے کاذریعہ نہ تھا'اورنہ بوسکتا تھا۔ مگر باوجود اس کے بیراز تھارے بہت سے سادہ لوح بھائیوں کے لیے راز بی رہا اور آج بھی، جب کہ برطانوی پارلیمنٹ کے وستور کو علانہ چلایا جا رہا ہے، ان کے لیے بیہ بستور راز ہے بین اور ماس کانٹیکٹ کے ہے۔ چنا نچہ وہ متحدہ قو میت کے راگ بہی سمجھ کر الاپ رہے جیں' اور ماس کانٹیکٹ کے جائی مسلمانوں کو بہی سمجھ کر بھنسوار ہے ہیں' کہ کا گریس کی جنگ کامل آزادی کے جائے ہی ہو سال سے اختیار کررکھی ہے۔ یہ فائدہ ہے اس منافقت کا جو ستیہ اور انہا کے معتقدین نے آٹھ نو سال سے اختیار کررکھی ہے۔

## ۲- "كامل آزادى" كى اصل حقيقت

جب آزادی کامل کا اعلان کیا گیا تھا تو ساتھ ہی ہیکی کہدد یا گیا تھا' کہ ہماری جنگ انقلائی جنگ ہے، یعنی ہم اس ظالمانہ نظام حکومت کو جڑ ہے اکھاڑ کھینکنا چاہتے ہیں، اور جب تک بیہ جڑ ہے اکھڑ نہ جائے ہم اس ہے کوئی ربط وتعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہبات بظاہر نہایت معقول تھی ۔ کیونکہ آزادی کامل صرف انقلائی جنگ ہی ہے ہوسکتی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگول کو یقین آگیا کہ جب بیانقلائی جنگ کاعلم بلند کررہے ہیں' تو ضروران کا مقصد آزادی کامل ہی کاحصول ہوگا۔

اس کے بعد جب گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ پاس ہو گیا' اور جدید اسمبلیوں کے لیے انتخابات شروع ہوئے تو کہا گیا کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں گے مگر اس لیے کہ اس دستور کو اندر سے توڑیں۔

پھر جب اسمبلیوں میں پہنچ گئے تو وزارتیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ پچھ مدت تک محبوباندادا کے ساتھ ہاں اور نہیں کا سلسلہ جاری رہا اور آخر کاروزارت کے تام دان بھی سنجال لیے گئے۔ اور جب وزارتیں بھی قبول کرنی گئیں تو کہا گیا کہ اس سے مقصود ہزیجئی کی حکومت کو چلا نانہیں ہے بلکہ دستورجد ید کے نفاذ کو عملاً ناممکن بنا دینا ہے۔ چنا نچے عبد ہے قبول کرتے وقت کا گریس نے جس پالیسی کا اعلان کیا تھاوہ پھی کہ: دستورجہ ید کا مقابلہ کرکے (یا اس کی مزاحمت کرکے) اسے ختم کر دیا جائے۔ ووٹروں کی بڑی اکثریس کی اس پالیسی اور اس کے پروگرام کی توثیق کرچکی ووٹروں کی بڑی اکثریس کی اس پالیسی اور اس کے پروگرام کی توثیق کرچکی کو نامنظور کرنے کا اعلان کر چلے ہیں، (یعنی انہوں نے کا نگریس کے نمائندوں کو کو نامنظور کرنے کا اعلان کر چلے ہیں، (یعنی انہوں نے کا نگریس کے نمائندوں کو جماری اکثریت سے نمائندہ منتخب کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس دستور کو قبول منہیں کرتے ) وہ صاف طور پر اس امر کا اعلان کر چلے ہیں کہ ہم دستور حکومت خود بنانا چیا ہے ہیں ۔ ۔ ۔ بیں ۔ ۔ ۔ بیس ۔ ۔ ۔ بیس ۔ ۔ سائندگان ہندگان ہندگی جانب سے کا نگریس اس دستور کو از اوّل تا آخر مستور دکرتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کہ مستور دکرتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کہ مستور دکرتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کہ دیا تا خر

کانگریس اپنے تمام ارکان پرواضح کر دینا چاہتی ہے۔ کہ مجالس قانون ساز میں اس کا کام اس دستور کا مقابلہ کرنے اور اسے ختم کر دینے کی پالیسی پر مبنی ہونا چاہیے۔ ای پالیسی کو مرنظر رکھتے ہوئے آل انڈیا کا نگریس کمیٹی اپنے نمائندوں کو ان صوبوں میں وزار تمیں قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کی مجالس قانون ساز میں ان کواکٹریت حاصل ہے'۔

لیکن آج عملاً کیا ہور ہا ہے؟ اور عملاً کو بھی جھوڑ ہے ، وہی زبانیں جو بچھلے سال کے وسط تک دستورکو توڑنے کا اعلان کررہی تھیں ، آج بلاکسی شرم ولحاظ کے کیا کہدرہی ہیں اس کا جواب ہم سے نہیں خود انہی کی زبانوں سے سن لیجئے۔ سردار ولیھ بھائی بٹیل ہری پورہ کا گریس کے بھرے اجلاس ہیں فرماتے ہیں:

'' چند مہینہ کی مختصر مدت میں کا <sup>نگر</sup> لیبی وزارتوں نے اس سے زیادہ کام کیا ہے جتنا برطانوی حکومت ڈیز ھے ہوبرس میں نہ کر سکی تھی''۔

(ٹائمز آف انڈیا مور نہ ۲۳ فروری ۱۹۳۸ء)

یعنی و ہی دستور جو بالکل نا کار ہ تھااس قدر کار آمد بن گیا! اور سنیے۔ کانگریس کےصدر مسٹرسو باش چندر بوس فر ماتے ہیں:

'' کانگریس محض تخریبی طریق کار براعتماد نہیں رکھتی۔ بلکہ اندررہ کرتعمیری طریق کارکو انسٹ مجھتی ہے''۔ (ٹربیون مورخہ ۵ جون ۱۹۳۸ء)

اسب کی ہے ۔ (ربیون موری 6 بون ۱۹۱۸ء)

اس سے بھی زیادہ کھل کر مسٹر ہوں نے ابھی حال میں آسام کے تضیہ وزارت پر تبعرہ کرتے ہوئے اس امرکی شکایت کی تھی' کہ جب پور پین گروپ ملک معظم کی حکومت چلانے کے لیے ہے' تو کا نگریس پارٹی کی مخالفت پر کیوں کمر بستہ ہو گیا؟ درآ نحالیکہ کا نگریس پارٹی بھی اس حکومت کوچلانے ہی کے لیے وزارت سنجال رہی ہے۔

اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اب دستورکوتوڑ نے کے بجائے اس کوچلانے کی پالیسی علانیہ اختیار کی جا چکی ہے' اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے' کہ آج ڈیڑھ سال سے گور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی حدود کا بورا لورا لورا لحاظ رکھ کر ہز میجٹی کی حکومت چلائی جارہی ہے۔ کا نگریسی انڈیا ایکٹ کی حدود کا بورا لورا لورا لحاظ رکھ کر ہز میجٹی کی حکومت چلائی جارہی ہے۔ کا نگریسی

وزارتیں اگر حقیقت میں دستور کوتوڑنا چاہتیں تو ان کے لیے بہت آسان تھا'کہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے الیس تدابیر اختیار کرتیں جن کی اجازت ویے سے گورنرا نکار کر دیتے ،اور اس پر استعفیٰ دے کر آئین انقباض (deadlock) پیدا کر دیتیں۔ گریباں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری وفاداری کے ساتھ اس دستور کوای طرح چلار ہی ہیں' جس طرح کوئی لبرل جماعت چلاتی۔ وہ پوری کوشش کر رہی ہیں'کہ گورنروں سے تصادم نہ ہونے پائے نبول جماعت چلاتی۔ وہ پوری کوشش کر رہی ہیں'کہ گورنروں سے تصادم نہ ہونے پائے خواہ عوام الناس کی فلاح و بہبود کے وہ بہت سے کام رہ جائیں جن کا انہوں نے وعدہ کرکے عوام سے ووٹ حاصل کیے ہتھے۔

انہوں نے عوام سے کہاتھا'کہ ہم شرح مال گزاری میں ۵۰ فی صدی کی کردیں گے۔ مگر کس صوبہ میں تخفیف کی گئی؟ یو پی میں جب اس وعدہ کو یاد دلا یا گیا'تو وزارت نے صاف جواب دے دیا کہ سابقہ حکومت جتنی تخفیف کر چکی ہے اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ (') اور بیصرف اس لیے کہ مال گذاری کم کرنے سے بجٹ کا توازن بگڑ جا تا ہے، اور بجٹ کا توازن بگڑ نا اس سامراج کے مفاد کے خلاف ہے' جس کی وفادارانہ خدمت انجام دینے کے لیے یہ حضرات ایوان وزارت میں تشریف لے گئے ہیں۔

انہوں نے عوام کو سبز باغ دکھایا تھا' کہ ہم تمہاری غربی کا علاج کریں گے۔ گرکون صدافت پیند آ دمی یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ احمد آباد، شولا پور، کانپور، جمبئی وغیرہ مقامات پر کانگریسی حکومتوں نے مز دوروں کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ سابقہ حکومت کے ظالمانہ برتاؤ کانگریسی حکومت کے ظالمانہ برتاؤ سے پچھ بھی مختلف ہے؟ اور اس پر طرفہ ما جرابیہ ہے کہ غریب مز دورا پے حقوق تسلیم کرانے کے لیے ہڑتال یا پیٹنگ کرتے ہیں' تو وہی گاندھی جی جو ان سب ہتھیاروں کو برٹش گور نمنٹ کے خلاف استعال کر چکے ہیں، ان پر تشدد کا الزام عائد کرتے ہیں' اور بے تکلف فرماتے ہیں' کہ'' کارخانہ داروں کے خلاف پولیس کی امداد طلب کرنے ہیںاور کانگریسی حکومت ایسی امداد بھم پہنچانے میں بالکل حق بجانب ہیں'۔ '' انہوں نے وعدہ کیا

<sup>(</sup>۱) ملاحظه بوليشنل كال مورخه السجولا كي ۱۹۳۸ء ـ

<sup>(</sup>۲) ہر کجن مور نتہ ۱۹۳۸ء

تھا' کہ ہم ظالمانہ توانین کومنسوخ کرائیں گئے جوانگریزی کی حکومت نے نافذ کرر کھے ہیں' اور باشندگانِ ہندکوان کی کھوئی ہوئی مدنی آ زادیاں (civil liberties)واپس دلائیں گے۔ مگر دا قعات کیا ہیں؟ کیا وہ اکثر و بیشتر قوانین بدستورموجود نہیں ہیں جوانگریزی حکومت نے نافذ کیے ہے ؟ کیا خود کا نگریس حکومتیں ان قوانین کواستعال نہیں کر رہی ہیں؟ اور کیا انہیں استعمال کرنے میں ٹھیک انہی ولائل سے کام نہیں لیا جا رہا ہے جو کسی زمانے میں انگریزی حکام پیش کیا کرتے ہے؟ وہی کانگریسی حکام جو کہتے ہے کہ بغاوت ہمارا مذہب ہے، مدارس میں مسٹر بانکی والا پر بغاوت کا مقدّ مہ جلاتے ہیں' اور جمبئی اورسی بی میں مسٹر با بت اورمسٹر حَکناتھ پرشادور ما پر بغاوت کامقدّ مہ چلانے کی دھمکی دیتے ہیں۔شولا بور میں ''یوم استقلال'' کے موقع پر بہت ہے آ دمیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ایک شخص کوسز ائے تازیانہ بھی دی جاتی ہے۔ حالانکہ اس سزا کے خلاف کسی زمانہ میں شور قیامت بریا کر دیا جاتا تھا۔ سیاسی ایجی ٹمیشن کورو کئے کے لیے دفعہ ۴ مہما کا نفاذ ، گولیاں چلانا اور لاکھی جارج کرنا آج بھی ای طرح جاری ہے۔جس طرح پہلے تھا۔ کریمنل لاامنڈمنٹ ایکٹ،جس کے خلاف کا نگریس نے سب سے زیادہ شور مجایا تھا، آج کا نگریسی حکومت بے تکلف اس کو استعال کررہی ہیں۔احمد آباد میں مزدوروں کا سرکیلنے کے لیے استعال کیا گیا ہے،اور مدراس میں ہندی کی اشاعت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پرآج بوری آزادی کے ساتھ اس سے کام لیا جارہا ہے۔ وہی ہی آئی ڈی جس کی زیاد تیوں پرکسی زمانہ میں ماتم کیا جاتا تھا،آج کانگریس حکومتیں اپنے سیاس مخالفین کےخلاف اس کی خد مات سے بورا فائدہ اُٹھار ہی ہیں'اور مدراس کا وزیراعظم صاف کہتا ہے' کہ جب ہم نےحکومت کا انتظام ہاتھ میں لیا ہے، (لیعنی جب ہم اس حکومت کوتوڑنے کے لیے ہیں بلکہ جلانے کے لیے نکلے ہیں) ،توسی آئی ڈی سے کام لیے بغیر جارہ ہیں۔ وہی پریس کی آزادی جس کو باشندوں کے مدنی حقوق کی فہرست میں نمایاں جگہ دی جاتی تھی ، آج اس کوخود یا مال کیا جا رہا ہے۔ اخبارات کی ضانتیں بھی ضبط ہوتی ہیں،نئ ضانتیں بھی مانگی جاتی ہیں اور ایڈیٹروں پر مقدّے بھی چلائے جاتے ہیں۔اس سے بھی عجیب تربات ریہے کے حکومت بمبئی نے حال

بی میں پولیس کمشنرکو پورے اختیارات عطا کیے ہیں کہ جسٹخص کو چاہے بغیر مقدّ مہ چلائے شہر بدر کردے۔ (۱)

اس بورے کارنامہ کا خلاصہ خود ایک صاف گو کا نگر کیی مسٹر ایم این رائے کی زبان میں بیہ ہے کہ:

''اسمبلیوں میں جانے کا پروگرام اختیار کرنے کے بعد ،خصوصاً وزار تیں قبول کرنے کے بعد کا نگریسی سیاست تیزی کے ساتھ دستوریت (constitutionalism) کی طرف ترقی معکوس کر رہی ہے اور برطانوی امپیریل ازم سے لڑنے کی انقلانی فر ہوگئی ہے '۔ (')

'' کا نگر کیی وڑیروں نے امپر یلسٹ اسٹیٹ کی مشن کواندر سے توڑنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں گی۔ جوجنگی موریچ (strategic positions) ان کے قابو میں آئے ان کوشش نہیں گی۔ جوجنگی موریچ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ وہ تو کا نگریس ہائی ان کوبھی نمنیم پر جملہ کرنے کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ وہ تو کا نگریس ہائی کمانڈ کی اجازت ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے تحت، اس امپریلسٹ اسٹیٹ کے انظام کو چلارے ہیں جے توڑنے کا ارادہ ظاہر کر کے وہ گئے تھے'۔

''ایمانداری کا تقاضایہ ہے' کہ اس امر کا صاف صاف اعتراف کرلیا جائے' کہ کا نگریسی وزارتیں عوام کی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے پچھ بھی نہ کرسکیں' اور نہ موجودہ دستور کی حدود میں رہ کروہ آئندہ پچھ کرسکیں گئ'۔

كالكريس كاصل عزائم

اب بیہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ کانگریس کی''جنگ آزادی'' کوئی انقلابی جنگ آزادی'' کوئی انقلابی جنگ نہیں ہو جنگ نہیں ہو چکا ہوں ، نیم انقلابی نیم دستوری ہے۔اس کانقشہ جنگ نہیں ہے، بلکہ جبیبا میں او پر بیان کر چکا ہوں ، نیم انقلابی نیم دستوری ہے۔اس کانقشہ

<sup>(</sup>۱) تنصیلات کے لیے ملاحظہ ہوآل انڈیا کا تگریس کمیٹی کے اجلاس کلکتہ کی رپورٹ مندرجہ ٹائمزآف انڈیا کم نومبر ۱۹۳۷ء نیزٹر بیرون کامقالہ افتتاحیہ کے اگست ۱۹۳۸ءاور اخبار سرونٹ آف انڈیا ۱۳۴۴جولائی ۱۹۳۸ء۔

<sup>(</sup>٢) ثربيبون مورند كيم كي ١٩٣٨ء

<sup>(</sup>۳) میشنل کال مورنچه استجولا کی ۱۹۳۸ء۔

جنگ بیزیں ہے کہ سلسل لڑ کر انگریزی سلطنت کے نظام کوتو ڑ ڈالا جائے۔ بلکہ نقشہ جنگ دراصل میہ ہے کہ ای نظام سلطنت کے اندررہ کر حکمر ال جماعت پر دباؤڈ الا جائے 'اور اس سے تبدرت اختیارات حاصل کر کے اپناا قتد ارجمایا جائے۔ پہلے انہوں نے سول نافر مانی کی تا کہ ۱۹۱۹ء کی اصلاحات کا دائر ہ وسیع ہواور زیادہ ہے زیادہ اختیارات مل سکیں۔اس کے نتیجہ میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء حاصل ہو گیا۔ اب بیراس ایکٹ کے مطابق صوبوں کی حکومتیں جلارہے ہیں'اورائے پروگرام کےمطابق ....جس کی تشریح میں آ کے کروں گا ملک میں اپنا اقتدار حاصل کرلینا جاہتے ہیں' کہ دوبارہ آئینی یا نیم انقلانی ذرائع ہے برطانوی سلطنت پر دباؤ ڈال کرمر کزی حکومت میں زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کریں۔ چنانچہ آج کل ای غرض کے لیے دوڑ دھوی ہور ہی ہے۔ جواہر لال یورپ کا چکرلگارے ہیں۔گاندھی جی وائسرائے اور نائب وزیر ہند سے راز کی ملاقاتیں فرما رہے ہیں۔ستیہ مورتی و فاقی دستور کو قبول کرنے کی شرا کط پیش کررہے ہیں۔اورسوباش چندر بوں وهمکیوں پر دهمکیاں دیئے چلے جاتے ہیں۔ایک ہی ٹیم ہے جس کا ہر کھلاڑی اپنا اپنا کام خونی کے ساتھ کررہاہے اورسب کی منزل مقصود ایک ہے، یعنی ہندوراج زیرسایہ برطانیہ۔ ٣- كانگريس اور مندومها سبها

یہاں پہنچ کر ہندومہا سجااور کا نگریس دونوں نظری اور مملی حیثیت سے ایک ہو جاتی ہیں، گوان کے نام اور کام مصلحتا جدا ہیں۔

نظری حیثیت سے دونوں میں نہ پہلے فرق تھا نہ آج ہے۔ دونوں وطنی قومیت کی علمبر دار ہیں۔دونوں اس ملک میں '' فرقوں'' (قوموں) کے امتیازی وجود کوتسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ دونوں علیحد گی کے ہر رجحان (separatist tendency) کی دشمن ہیں۔ حتیٰ کہ کسی معاملہ میں بھی وہ مسلمانوں کے جُدا گانہ مفاد کا نام تک سننے کی روادار نہیں۔ دونوں کا آخری نصب انعین ہے ہے' کہ یہاں ایک قومیت بیدا ہوجائے' جو تہذیب ہتمہ تن ، اخلاق ،معاشرت ، زبان ، ادب ، جذبات وحسیات ، غرض ہر لحاظ سے بالکل یک رنگ ہو۔

فرق صرف اتناہے کہ کانگریس جہاں'' ہندوستانی'' کالفظ بولتی ہے وہاں مہاسجا'' ہندو'' کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ مگرمعنی دونوں کے ایک ہیں۔

عملی حیثیت سے بظاہر چندسال تک دونوں میں فرق رہا۔ مگراب اس حیثیت ہے بھی کوئی فرق باتی نہیں۔کانگریس بیدومویٰ کرتی تھی' کہاس کا نصب العین کامل آزادی ہے'اور وہ انقلابی جدوجہد سے اسے حاصل کرے گی۔ بخلاف اس کے ہندومہا سبھا کہتی تھی' کہ انگریزی سلطنت سے آزاد ہوجانے کے بعد''ایک قوم'' بنانے کاعمل دشوار بلکہ محال ہو جائے گا۔ بیمل صرف ای طرح یا یہ بھیل کو پہنچ سکتا ہے کہ انگریزی سلطنت کے زیرسایہ رفتہ رفتہ حکومت کے اختیارات پر قبضہ کرو۔ انگریز اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ یہاں جمہوریت کے انہی تصوّرات کو درآ مد کرے گا جو اس کے اپنے ملک میں صدیوں سے یرورش یا رہے ہیں۔وہ جا ہے لڑا کر حکومت کرنے کی پالیسی پر کتنا ہی عمل کرے اور اس غرض کے لیے یہاں مختلف قومتیقوں کے وجود سے فائدہ اٹھانے کی تعنی ہی کوشش کرے ،مگر جب بھی وہ جمہوری ادارات قائم کرنے کاارادہ کرے گاتواں کا ذہن کوئی الیمی صورت نہ سوچ سکے گا جواس کے اپنے ملک کے جمہوری ادارات سے اصولاً مختلف ہو۔للہذا اس پر د با وُ ڈال کرجتن بھی آئین اصلاحات ملیں گی وہ سب ہندوؤں ہی کو بوجہان کی عددا کثریت کے سیاسی تو ت واقتدار کا مالک بنائیس گی۔اوراس تو ت واقتدارکواگر ہوشیاری کے ساتھ استعال کیا جائے 'تو معاشی دیا و 'تعلیمی انقلاب اور حا کمانه نفوذ و اثر ہے رفتہ رفتہ ہندوستان کی مختلف قومتیتوں کو'' ایک قومیت'' میں شخلیل کیا جا سکتا ہے۔ بیداورصرف یہی ایک صورت ے جس سے یہاں" ایک قوم 'بنائی جاسکتی ہے، للذا جب تک بیمل یا پیمل کونہ پہنچ جائے آزادی کامل کانام بھی نہلینا جا ہے۔اس سے پہلے انگریزی اقتدار کومٹانے کی کوشش کرنا بھارت ورش کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔

پالیسی کا بیانتلاف چندسال تک محض ظاہری طور پر کانگریس اور مہا سبھا میں رہا۔ مگر آج ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ کانگریس ٹھیک اسی مقام پر آگئ ہے جہاں ہندومہا سبھاتھی' اور دونوں مل کر سامراج کے تحت ناظم (administrator) کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔

بہار میں، ی فی میں، یو فی میں اور دوسرے صوبوں میں کھلے ہوئے بدنام مہاسجائی کانگریس کے ذمتہ دارعہدوں پر فائز ہیں۔سی ٹی کی سابق کانگریسی وزارت میں ایک صاحب مسٹر ویسمکھ بھی شامل تھے اور بیوہ صاحب ہیں جورا وُ نڈٹیبل کانفرنس کے موقع پر ہندومہاسجا کی طرف سے ایک وفد لے کرلندن پہنچے تھے۔ سی بی کے موجودہ وزیر اعظم مسٹر شکلا وہ صاحب ہیں جنہوں نے سوراج بارٹی کے داخلہ کوسل کے زمانہ میں مالوی جی کے زیر قیادت کا نگریس ہے الگ انڈی پنڈنٹ یارٹی بنائی تھی اور جنہوں نے بعد میں کمیونل اوارڈ کے متعلق کانگریس کی پالیسی ہے اختلاف کر کے اس کوانتخابات کا نزاعی مسکلہ بنایا۔ سی بی اسمبلی کا صدر بھی کھلا ہوا مہاسجائی ہے۔ کائگریس کی طرف سے اسمبلی کی صدارت بھی کرتا ہے'اورمسٹر ساور کر ہے مل کر حبیر رآ با دمیں ریاست کے خلاف شورش بریا کرنے کی تدبیریں بھی کرتا ہے۔ بہار میں بھا گلپور اور دوسرے مقامات پر جوفساد ہوئے ان میں کا تگریس کے ذمتہ دار کارکنوں نے پوراپورامہا سجائی یارٹ ادا کیا۔ یو بی میں دوری اور ٹانڈ ہ وغیرہ کے فسادات ان مہاسجائیوں نے بریا کرائے جو کا نگریس کے عہدوں پر فائز تھے۔اس قتم کی بیسوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں' اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے' کہ '' قومیت متحدہ'' کی خدمت کرنے والے حضرات کس آسانی کے ساتھ کا نگریس سے مہاسجامیں اور مہاسجا ہے کا نگریس میں آتے جاتے رہتے ہیں۔

ان دونوں جماعتوں میں اب اگر کوئی فرق باقی ہے تو دہ صرف ہے کہ ایک ہندو مہاسجا ہے اور دوسری انڈین نیشنل کا نگریس۔ مہاسجا صرح طور پر ہندوؤں کی جماعت ہے۔ کوئی مسلمان اس میں شریک نہیں ہوسکتا۔ نہ وہ مسلمانوں کواپنی طرف دعوت دے سکتی ہے۔ نہ مسلمانوں میں جا کر ماس کا نٹید کٹ کرسکتی ہے۔ نہ کسی صوبہ کی حکومت پارٹی سسٹم کی بنیاد پر قائم کرسکتی ہے۔ نہ کہیں خالص ہندو وزارت قائم کر کے بید دعویٰ کرسکتی ہے کہ 'نہ یہ قومی وزارت' ہے۔ نہ مسلمانوں سے یہ کہ ہوسکتی ہے کہ ہمارے عہد نامہ (pledge) پر مشخط کرو تب مہیں وزارت میں شریک کیا جائے گا۔ نہ اس کومولانا ابوالکلام کی خد مات حاصل ہوسکتی ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں سے کمزور کیرکٹر کے آ دمیوں کو ڈھونڈ دھونڈ مونڈ

کر لائمیں اور اس کے آستانہ پر جھکا دیں۔ نہ اسے ڈاکٹر ذاکرحسین کی خد مات میسر آسکتی ہیں' کہ وار دھاائیم تیار کریں۔ نہ وہ خان عبدالغفار خان سے کام لے سکتی ہے' کہ ۹۵ فی صدی اکثریت رکھنے والے سرحدی صوبہ کوفیڈریشن کے قیام سے پہلے ہی اس وحدانی طرز حکومت (unitary form of govenrment) کا تالع بنا دیں جس کے مرکز پر ہندوؤں کا کامل اقتدار ہو۔ نہ وہ بہت سے علما کرام کی خدمات حاصل کر سکتی ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی اقتدار کے زور سے اس کے دائر ہے میں تھینچے تھینچے کرلائیں اور فتو کی دیں' کہاں جماعت میں شریک ہونا وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ نہاں کے لیے بیدوعویٰ کرناممکن ہے' کہاس کے لیڈرمسلمانوں کے بھی ویسے ہی نمائندے ہیں جیسے مندوؤں کے ہیں'اور جو مجھوہ بولتے ہیں''یوری قوم'' کی طرف سے بولتے ہیں۔ نہ وہ اسلامی اکثریت رکھنے والےصوبوں میں وزارتوں کی توڑ بھوڑ اس خوبی کے ساتھ کراسکتی ہے کہ وزارت مسلمانوں ہی پرمشمل رہے گی مگر اشاروں پر ہائی کمانڈ کے رقص کیا کرے۔ نہ اقلیت ہی کےصوبوں میں اس کومسلمانوں پر اقتدار حاصل ہوسکتا ہے کہ ان کے منتخب کردہ نمائندوں میں جسے جاہے وزارت پر سرفراز کرے اور جس کو جاہے کان سے پکڑ کر نکال دے۔ بیسب کام کانگریس ہی ہے بن آسکتے ہیں کیونکہ وہ ہندومہا سبھانہیں ،انڈین نیشنل کانگریس ہے۔ اں فرق کے ساتھ بید دونوں ایک دوسرے کی تنکیل کررہی ہیں۔جو کام کانگریس کر سکتی ہے وہ مہا ہے انہیں کرسکتی۔ اور جو کام مہاسجا کرسکتی ہے وہ کانگریس نہیں کرسکتی۔ كانگريس پيش قدمي كرنے والي فوج ہے جوآ كے بڑھ كرغنيم كے علاقہ پر قبضه كرتی ہے اور مہاسجاوہ محافظ دستہ ہے جوعقب میں رہتا ہے تا کہ آگے کی فوج کوحسب ضرورت مدد پہنچا تا رے۔کانگریس پرجب بھیمشترک وطنی جماعت ہونے کی حیثیت سے دباؤ پڑتا ہے، ہندو مہا سبھا فورا آ گے بڑھ کریشت کوسہارا دیتی ہے،اورمسٹرساور کر، ڈاکٹرمونجے، بھائی پر مانند وغیرہ شورمیانے لگتے ہیں کہ ہندوؤں کے نمائندے ہم ہیں ، گاندھی اور جواہر لال نہیں ہیں۔ اليے نازك موقع پراگرعقب ميں محفوظ فوج موجود نه بهوتو مقدّمة الجيش كواپني ' قوم پري' كا دعویٰ نباہنامشکل ہوجائے۔اس فوج کی مدد کام بھی نکال دیت ہے اور بات بھی بنی رہتی ہے۔

## ۴- کانگریس اورانگریزی حکومت

ہندومہا سبھا کے ساتھ برٹش گورنمنٹ ہے بھی کانگریس کا مفاد اس نقطہ پرمتحد ہوتا ہے۔مسلمانوں میں شخصی اغراض رکھنے والی ایک قلیل جماعت کے سواکوئی آپ کواییا نہ ملے گا جو برطانوی اقتدار ہے کسی قتم کی مصالحت کرنے پر آمادہ ہو۔مسلمان نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام مشرقی مما لک میں اس قیصریت کا فوری کی اور قطعی زوال جاہتا ہے۔ برنٹس اس کے ہندوؤں کی قومی یالیسی ہیہ ہے کہ انگریزی حکومت ہے اچھی شرائط پر مصالحت کی جائے۔ یعنی ہندولڑتا ہے تفع پرسودا کرنے کے لیے اورمسلمان لڑتا ہے معاملہ ختم کرنے کے لیے۔مزید برآ ل مسلمان انگریزوں کے سی کام کانبیں کہ اس کی جیب خالی ہے۔ اور ہندو ایک سرمایہ دارقوم ہے جس کے ساتھ تجارتی معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے اور آ ڑے وقت میں مالی مدوجھی اس ہے مل سکتی ہے۔لہذا جس طرح فلسطین میں ایک سر ما پیہ دار قوم کا تعاون حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو جھینٹ چڑھانا مفیدتھا، اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک دوسری قوم کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اس کو بھینٹ چڑھانا ف کدے سے خالی ہیں۔ای بنا پر یہاں ہم و کھتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ اور کا نگریس کے درمیان سوداگرانه معامله بهور ہاہے۔صوبوں کی حکومت میں توسودا پٹ چکاہے۔اوراب جو سر تھینے تان ہور ہی ہےصرف مرکزی اقتدار کے معاملہ میں ہے۔ یہ پچھزیادہ مانگتے ہیں' ادروہ کچھکم پرراضی ہیں۔اس کے ساتھ ابھی چونکہ معاملہ نیا نیا ہے،اس لیے بچھ پر گمانیاں بھی ہیں۔وہ ابھی پوری طرح اعتماد بھی کرنے کے لیے تیار نبیس ہیں۔تحفظات کی رسی انہوں نے ان کے گلے میں باندھ رکھی ہے۔ جب بیسلطنت برطانیہ کی محفوظ جراگاہ کی طرف بڑھتے ہیں' تو وہ یوری طاقت کے ساتھ ری تھینج لیتے ہیں' اور جب ریہ کھلے میدان میں اقلیتوں کی کھیتی جرنے کے لیے بڑھتے ہیں، تو وہ اطمینان کے ساتھ ری ڈھیلی حجوز دیتے ہیں۔دستور میں اقلینوں کی حفاظت کے لیے گورنروں کو جومخصوص اختیارات دیئے گئے ہیں ان کا مقصداس کے سوا بچھ بیس کہ اگر بھی خدانخو استہ کا نگریسوں نے اس سازش ، گاندھی جی کے بقول'' نثر ہف آ دمیوں کی سی قر اردار' (gentlement's agreement) سے جو ان کے اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان ہو چکی ہے، انحراف کیا اور تاج کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس وقت تاج کے بجائے اقلیتوں کے مفاد کی حفاظت کا بہانہ کرکے ان کی گوشالی کی جاسکے۔

## ۵-کانگریس کااصلی مقصد

اس ملی بھگت میں برطانیہ کا مفاد پوری طرح محفوظ ہے۔ سول سروس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پور پین باشدوں کے حقوق ہے بھی تعرض نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار کے مالی مفاد کو بھی نہیں چھیڑا جا سکتا۔ مخضر سے کہ جن جن چیزوں سے انگریزی سلطنت کی اغراض کا تعلق ہے دستور کو محلاً قبول کر کے حکومت کا نظم ونسق چلا رہی ہیں، ان حدود میں نہ قدم رکھ سکتی ہیں اور دستور کو محلاً قبول کر کے حکومت کا نظم ونسق چلا رہی ہیں، ان حدود میں نہ قدم رکھ سکتی ہیں اور نہ قدم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ موجودہ دستور کی حدود میں رہ کرکسی نہ قدم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ موجودہ دستور کی حدود میں اور کرکسی ہو سکے۔ کیونکہ '' جنگ آزادی'' کا اطلاق ہو سکے۔ کیونکہ '' جنگ آزادی'' کو نواہ آپ کتنا ہی نیچ گراد یں، بہر حال اس کا منشا بہتو ہو تا چو ہے ہے کہ جہاں باشندگان ہند کا مفاد سرکار برطانیہ کے مفاد سے متصاد ہوتا ہو وہاں سرکار کا مفاد کو گرایا جائے۔ گرجس دستور میں سرکار کا مفاد محفوظ ہے اس کی پابندی قبول کرنے کے بعد ایسا کرنا غیر ممکن ہے۔ پھر سے سوال خود بخو د پیدا ہوتا ہے' کہ جنگ آزادی کا دعوی لے کرا شخے والی جماعت اس دستور کو سوال خود بخو د پیدا ہوتا ہے' کہ جنگ آزادی کا دعوی لے کرا شخے والی جماعت اس دستور کو کس لیے قبول کر رہی ہے' اور کیوں اسے چلانے پر مصر ہے؟

اس سوال کی تحقیق اگر آپ وا قعات کی روشنی میں کریں گئے تو یہ حقیقت آفاب کی طرح نمایاں ہوجائے گی کہ اس وقت کا نگریس کے سامنے کوئی پروگرام اس کے سوانہیں ہے کہ پراوشل اٹانومی سے جو اختیارات بھی حاصل ہو سکیس، انہیں لے کر جدید ہندوستانی قومیت کی تخلیق میں استعال کیا جائے ، اور اس ملک کی مختلف قلیل التعداد قوموں میں اپنے امتیازی وجود کو برقر اررکھنے کی جس قدر طاقت باقی ہے اسے حکومت کے زور سے ختم کردیا جائے ۔ نئے دستور کی بنیادی کمزوریوں کے باوجود اس کے پراوشل اٹانومی والے حصہ کو جائے ۔ نئے دستور کی بنیادی کمزوریوں کے باوجود اس کے پراوشل اٹانومی والے حصہ کو

ای بنا پر قبول کیا گیا ہے۔ کہ اس کا بہی ایک پہلوروش ہے اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں 'کہ اس کے فیڈریشن والے حصہ کو بھی باہزاراں عشوہ وناز آخر کا راسی روش پہلو کی خاطر قبول کیا جائے گاتا کہ مسلم اکثریت والے صوبول کو مرکزی افتدار کے واسط سے قابو میں لا یا جائے۔
لا یا جائے۔

اس پروگرام کی ایک ایک دفعہ کو میں الگ الگ بیان کروں گا اور تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس پرکس طرح عمل ہور ہاہے اور کے نتائج کیا ہیں۔

٢- يارني سم اوراس كاثرات

وستورجدید کے مطابق حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے کا تگریس نے یارٹی سسٹم اختیار کیا ہے۔ پارٹی سٹم کی مختصر تشریح ہیہ ہے کہ جس مجلس قانون ساز میں کسی پارٹی کی ا کثریت ہو وہاں خالصۂ اس کی حکومت قائم ہو جائے ٔ اور وہ دوسری جماعتوں کومن حیث الجماعت،حکومت میں شریک نہ کرے۔ بیحکمران جماعت اپنی اکثریت کے زور پر جو قانون جاہے گی بنائے گی'اورجس تجویز یامنو دہ قانون کو جاہے گی مستر دکر دے گی۔ پھر ا ہے بنائے ہوئے قوانین کونا فذکرنا بھی ای پارٹی کے اختیار میں ہوگا۔ کیونکہ حکومت کالظم و نتق کلیۃ ای کی وزارت کے ہاتھ میں رہے گا۔جولوگ اس کے اندر داخل ہوں وہ صرف اسی صورت میں داخل ہوسکتے ہیں کہ یارٹی کے عہد نامہ پردستخط کریں اور اس کے ڈسپلن میں جکڑ دیئے جائیں۔ پھر جب وہ اس طرح یارٹی ڈسپکن کے تابع فرمان ہوجا تیں گئے تو ان کے لیے بیامکن ہوگا کہ کسی الی تجویز یامسؤ دہ قانون کی مخالفت کریں جو یارتی کی طرف ہے چیش ہو، یا خودا پی طرف ہے کوئی ایسی چیز پیش کریں جس کی اجازت یارتی نے نەدى ہو، ياحكومت كى ياكىسى پرنكتہ چينى كريں۔ان كو ہرحال ميں يارنى كى فرمانبردارى كرنى ہوگی اور اگر آزادی رائے استعمال کرنا جاہیں گئے تو انہیں یارٹی سے باہرنگل جانا ہوگا۔ نیز وہ یارٹی کے اندررہ کربھی اس کی یالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کرا کتے 'جب تک کہوہ یارٹی میں اکثریت کواپنا جامی نه بنالیں۔

حکومت کا پیسٹم کانگریس نے ان تمام صوبوں میں اختیار کیا ہے جہاں ہندوؤں کی

اس کا متیجہ یہ ہے کہ اڑ یہ اور سی فی میں تو علانیہ وہ حکومت کے ظم ونس سے بے دخل ہیں ، اور جن صوبوں میں ایک یا دومسلمان وزیر بنائے گئے ہیں وہاں دراصل مسلمانوں کی جماعت کے حکومت میں حصہ نہیں ویا گیا ہے بلکہ ان کے ایک فردیا دو افراد کو انفراد کی حیثیت ہے نوکر رکھا گیا ہے تا کہ خض اس بات کی نمائش کی جاسکے کہ وزارت میں مسلمان بھی شریک ہیں۔

آئین حیثیت ہے دیکھے تو ان ملازموں کی حیثیت فقہ داروزراء کی نہیں ہے، کیونکہ فقہ داروز پروہ ہوتا ہے جس کواپنی جماعت کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو، اور انہیں اپنی فات کے سواکسی کا اعتماد حاصل نہیں ۔ زیادہ سے زیادہ سے کہا جاسکتا ہے کہ انہیں ان مسلمان ووٹروں کا اعتماد حاصل ہے جنہوں نے ان کو منتخب کیا۔ مگر کلی مسلمان ووٹرول میں ان کے ووٹروں کا تناسب شاید پانچ فیصدی سے زیادہ نہیں ہے، اس کے معنی سے ہوئے کہ وزارت میں، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اکثریت کی نہیں 'بلکہ اقلیت کی حکومت ہے، اور جہال میں، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اکثریت حکم ان ہے کیونکہ ہندو وزیر ہندو ووٹروں کی اکثریت حکم ان ہے کیونکہ ہندو وزیر ہندو ووٹروں کی اکثریت کا عثمادر کھتے ہیں۔

عملی حیثیت ہے و سکھئے تو یہ بالکل بے زور ہیں۔ان کی پشت پر کوئی طاقت نہیں جس

کے بل ہوتے پر میکوئی بات زور کے ساتھ کہہ تھیں، بخلاف اس کے ہندووزراء کی بہت پر مجلس قانون سازی اکثریس پارٹی کے مجلس قانون سازی اکثریت کا زور ہے۔ یہ بچار ہے بعض صوبوں میں تو کا نگریس پارٹی کے اندر بالکل اکیلے جی اور بعض جگہ صرف دو چار مسلمان ان کی مدد پر موجود ہیں بھی تو وہ غریب خود یارٹی ڈسپلن میں جکڑے ہوئے ہیں۔

اس طرح بندوا کثریت کے صوبوں میں ملمان وزرا ، کی حیثیت ایک نوکر سے زیادہ منہیں ہے اوراس حیثیت کا کھلا ہوا مظاہرہ می پی کے سابق مسلمان وزیر مسٹر تریف کے معاملہ میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے جب ایک مسلمان قیدی کوا پنے افتتارات ہے کام لے کررہا کیا اوراس پر مہا ہو انی بندوؤں نے شور مجایا تو کا تگریس ہائی کمانڈ نے کان پکڑ کران کوالیوان وزارت سے باہر کرویا ، درآ نحالیکہ با قاعدہ تحقیقات سے بیٹا بت ہو چکا تھا 'کہ انہوں نے نہواس معاملہ میں مذہبی عصبیت سے کام لیا ، نہ کی شم کی بدویا نتی کی اور نہ جائز قانونی صدود سے تجاوز کیا۔ (') اس کے برعکس انہی حال میں مسٹر شریف کے جائشین ہندو وزیر نے ای قسم کے ایک مجرم کو جے ہائی کورٹ سے سزا ہو چکی تھی ، اپنے اختیارات سے کام لے کررہا کر دیا اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہوئی۔ مسٹر شکلا نے وزارت کا قلم دان سنجالتے ہی فسادات جبل پور کے ملز مول کو جنہیں سشن سپردکیا جاچکا تھا ، با کسی قانونی وجہ کے رہا کر دیا اور اس پر بھی کسی تحقیقات کی ضرورت نہ تھجی گئی۔ (') پنڈت فسکلا سے پہلے داکڑھ رہے کی وزارت پر خود کا نگریسیوں نے رشوت ، خیانت ، غین اور اپنے متعلقین کو ملز مول کو قوم کردیا تھا کہ کے خت الزامات عائد کئے تھے ، مگران کے معاملہ کوگا ندھی جی نے ملازمتوں میں بھر نے کے خت الزامات عائد کئے تھے ، مگران کے معاملہ کوگا ندھی جی نے ملز مور فع کردیا تھا کہ:

'' کانگریس بہرحال انسانوں پرمشتل ہے'اوروہ خوبیوں اور برائیوں دونوں میں اس قوم کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں' جس کی وہ نمائندگی کرر ہے ہیں۔ <sup>(')</sup>

<sup>(</sup>١) ملاحظه يومدين ٢٥ جول ١٩٣٨ و.

<sup>(&</sup>quot;) نرچیون مورخه ۱۹ جون ۸ ۱۹۳۸ و

<sup>(&</sup>quot;) ملاحظه ومدينه استالست ١٩٣٨ء .

اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر کھرے کے ساتھ بعد میں بہت شخت معاملہ کیا گیا، گرکس وقت، جب کہ انہوں نے تھلم کھلا خدایانِ کانگریس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ مسٹر شریف کی طرح اگر ویہ گھٹے ٹیک کرناک رگڑتے تو انہیں بھی وزارت سے نہ نکالا جاتا۔ 2- ئیدا گانہ انتخابات

پارٹی گور نمنٹ اور پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جُداگانہ استفاب ہے، کیونکہ اس کی بدولت مسلمانوں کی آواز نمایاں طور پر بلند ہوسکتی ہے، اور اگر مسلمان نمائندوں کی بڑی اکثریت کانگریس پارٹی سے الگ رہے تو پارٹی گورنمنٹ قائم مسلمان نمائندوں کی بڑی اکثریس کی مہاسجائیت بالک ہے پردہ ہونے گئی ہے۔

مخلوط انتخاب کا مطالبہ اسی برنمائی کو دورکرنے کے لیے بار بار پیش کیا جاتا تھا۔گر انگر بزاہمی اس'' شریف آ دمیوں کی سی قرار داد' پر پوری طرح اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ تھا جواس کے اور کا نگریس کے درمیان زیر تجویز تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے مفاد کی خاطر نہیں' بلکہ اپنے مفاد کی خاطر اس نے جُداگا نہ انتخاب کو برقر ار رکھا۔

اس میں ناکام ہونے کے بعد دوسری تد ہیر بین نکائی گئی کہ خداگا نہ انتخاب میں اندر سے نقب لگائی جائے۔ یعنی کا نگریس براہ راست مسلمان حلقہ ہائے انتخاب میں جا کرمسلمان ووٹروں کو ہموار کرے، اور ایسے مسلمانوں کوخود مسلمان رائے دہندگان ہی سے منتخب کرا لائے جو پارٹی ڈسپلن اورڈ کئیٹرشپ کو بخو بی قبول کرنے والے ہوں ، اپنے صوب کی کا نگریس پارٹی کے اور پھراس پر ہائی کمانڈ کے غلام بن کر رہیں، جس طرح بیہ آقا آئیس بھا تمیں ای طرح بیٹے میں اور جس طرح اٹھا تمیں ای طرح بیٹے میں اور جس طرح اٹھا تمیں ای طرح بیٹے میں اور جس طرح اٹھا تمیں ای طرح بیٹے میں اور مسلمانوں کی طرف سے بے چون و چرامنظور کرلیس ، اور مسلمانوں کی قومیت کوفنا کرنے کے لیے جو تد بیریں کوئی مہاتما یا کوئی بنڈ ت سو چان کومسلمانوں میں نافذ پیٹ کے ذری خود مہاتما یا پنڈ ت صاحب کونہ اٹھائی پڑے بلکہ بیٹ خدمت کوئی خال صاحب یا کوئی سیڈ صاحب با تجام دیں۔ اس کا نہایت یا گیزہ نام سلم ماس کا نگیک رکھا گیا ہے۔ اگر یہ چیز کامیا ہوجائے 'اور مسلمانوں کے حلقہ ہائے انتخاب اس حد تک کا نگریس اگر یہ چیز کامیا ہوجائے 'اور مسلمانوں کے حلقہ ہائے انتخاب اس حد تک کا نگریس اگر یہ چیز کامیا ہوجائے 'اور مسلمانوں کے حلقہ ہائے انتخاب اس حد تک کا نگریس

پارٹی کے زیرِاثر آ جا ئیں کہ وہ اپ مطلب کے جس مسلمان کو چاہان سے منتخب کراسکے،
اور جو مسلمان اس کے مقابلہ پر کھڑا ہووہ نا کام ہوجائے ، تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر بھی کسی موقعہ پر مسلمانوں کے مفاد کی شدید پا مائی دیکھ کر کا نگریس پارٹی کے کسی مسلمان رکن کو غیرت بھی آ گئی اور وہ رکنیت سے منتخفی بھی ہوگیا' تو کا نگریس پارٹی خوداس کے حلقہ انتخاب میں اس کوشکست دیگی اور اس سے کم ترغیرت رکھے والے کسی مسلمان کو مسلمان ووٹروں میں اس کوشکست دیگی اور اس سے متزیدہ بے پروائی کے ساتھ اپنی قوم کے مفاد کو پا مال کے مقاد کو پا مال کے مقاد کو با مال کا مثبہ کٹ اس انتہائی نتیجہ تک پہنچ کر رہے گا ، اگر اس کی تائید میں ہمارے کی ایک سے مقاد کو با مال کا بیا کہ دو اس کا مثبہ کٹ اس انتہائی نتیجہ تک پہنچ کر رہے گا ، اگر اس کی تائید میں ہمارے علی کے رام چند سال اس سرگر می کے ساتھ کوشش کرتے رہے۔ پھر جب تیر ہاتھ سے نکل علی کرام چند سال اس کو ایس لانے کے لیے بخاری شریف کا فتم پڑھایا جائے گا۔

## ۸-مسلمانوں کی حالت

اس کے بعد مسلم اکثریت کے صوبوں کا سوال باقی رہ جاتا ہے، سواس کے لیے اجتماعی مائی گیر (Individual contact) دونوں اجتماعی مائی گیر (Individual contact) دونوں سے آج کل کام لیا جارہا ہے۔

مسلمان وس پندرہ برس ہے جس خواب غفلت میں جتلا تھے اس کے بدترین نتائج
آئی جم دیکھ رہے ہیں۔ جدید آئین کے نافذ ہونے پر جب اسمبلیوں کے لیے انتخابات
ہوئے تو یہاں کوئی الی منظم پارٹی نہ تھی 'جوقوم کے مفادکوسا منے رکھ کرکام کرتی اور مسلمان
رائے دہندوں کو سیح ساس تعلیم دے کر ایسے نمائندے منتخب کراتی جو بے غرض مخلص اور
ایک مرکزی نظام کے مطبع ہوتے ۔ جگہ جگہ مختلف جماعتوں نے محض شخصی اغراض اور طاکفہ
بندی کی بنیاد پر الیکشن لڑے۔ جس شخص کو کسی قشم کا اثر حاصل تھا وہ ایک پارٹی بنا کر کھڑا ہو
بندی کی بنیاد پر الیکشن لڑے ۔ جس شخص کو کسی قشم کا اثر حاصل تھا وہ ایک پارٹی بنا کر کھڑا ہو
بندی کی بنیاد پر الیکشن لڑے ۔ جس شخص کو کسی تنم کا اثر حاصل تھا وہ ایک پارٹی بنا کر کھڑا ہو
پاس نہ اُس کے پاس ، ہرایک کے سامنے وزار تیس ، مناصب اور عزت وجاہ ۔ اس طرح یہ
لوگ اسمبلیوں میں پنچے اور ان کی بدولت مسلمانوں کی اکثریت ایک بند ھے ہوئے جھے کا
زورر کنے کے بجائے بہت می گئڑ یوں میں بٹ کر بے زور ہوگئی ۔ ان چھوٹی پارٹیوں

کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خاصی تعداد میں انڈی پنڈنٹ ارکان بھی منتخب ہوکر پہنچے۔انڈی پنڈنٹ کے معنی عام قہم زبان میں مرغ بادنما کے ہیں جوکوئی قومی مقصدیا قومی پروگرام لے كرنبين جاتا بلكهاس ليعجاتا م كتخص حيثيت ميقسمت آزمائي كرے اور جدهر كامياني كاموقع ديكھےادھر چلا جائے۔عام مسلمان ووٹرا يسے جابل كندہ ناتراش تھے كہانہوں نے ندان مرغان بادنما ہے یو چھا اور ندان جھے بندلیڈروں سے کہ آپ حضرات کے پاس پروگرام کیا ہے؟ آپ س لیے اسمبلی میں جانا جائے ہیں؟ آپ س کیرکٹر کے لوگ ہیں؟ آپ نے پہلے ہماری قوم کے لیے کیا کیا اور اب کیا کرنے کا الراوہ رکھتے ہیں؟ یہاں کسی کے ذہن میں بیتھا ہی جیس کہ اسمبلی کیا باہ ہوتی ہے، جدید دستور کیا ہے، اور ان اسمبلیوں میں جو چھ ہوگا اس کے کیا اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے۔ یباں تو دیکھنے والوں نے بس سے و یکھا کہ اسمبلی کی کری عزت کی کری ہے تو کیوں نہ ہمارے قبیلہ کا آ دمی اس کری پر پہنچے؟ چاہے وہ خِرنامتخص ہی کیوں نہ ہو۔غرض اس قومی حماقت کا، جونہایت وسیع پیانہ پر ملک کے کئی صوبوں میں کی گئی، بیانجام ہوا کہ سلم اکثریت کے صوبوں میں کوئی منظم جماعت الیں پیدائی نہ ہوسکی جو ہندوا کثریت کےصوبوں کی طرح مضبوط ہاتیوں سے حکومت کے اقتد ارپرقبضه کرتی اورایک بنیان مرصوص بن کرجم جاتی ۔

ادھ کا نگریس جب ہندوا کٹریت کے صوبوں میں ٹھوس بنیاد پروزار تیں قائم کرچگی تو

اس نے مسلم اکثریت والے صوبوں کی طرف و یکھا اوران کی کمزوری کہ بھانپ لیا۔ ان کے
لیے اس نے جو پروگرام مرتب کیا وہ یہ تھا' کہ ان صوبوں میں جو پارٹیاں برسر پیکار ہیں ان
کوایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جائے ، ان کے افر ادکی نفسانی کمزور یوں سے قائدہ
اٹھا یا جائے ، ان میں جوضعیف ترین کیرکٹر کے لوگ ہوں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور چھانٹ
چھانٹ کرآلہ کار بنایا جائے ، اور اسی طرح مسلمانوں کی جعیت میں سے جتنے آدمی تو ٹر ب
جاسکیں انہیں کا نگریس اقلیت کے چھوٹے مگر منظم بلاک کے ساتھ ملا کر ایسی وزار تین قائم
کر اوی جائیں جو کا نگریس ہائی کمانڈ کی تابع فرمان ہوں ، یا اگر اس میں کا میا بی نہ ہو سکے تو
کر اوری جائیں جو کا نگریس ہائی کمانڈ کی تابع فرمان ہوں ، یا اگر اس میں کا میا بی نہ ہو سکے تو

رہ جائے۔ ماتم کا مقام ہے کہ کا گریس کی طرف سے اس جلیل القدر خدمت کا بیڑا اہماری ہی تو م کے ایک شخص نے اٹھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر ماتم کا مقام ہیہے کہ بیڈ خص وہ تھا جس سے ہم شخ احمد محر مر ہندی اور شاہ اسا عیل شہید کی جائشین کے متوقع تھے۔ جو بھی اسلامی نظام جماعت کا سب سے بڑا دی تھا، جس نے برسول مسلمانوں کو وحدت و مرکزیت کی وعوت دی، جس کی زبان سے ہم بھی ایا کھ والتفوقه فان الشاف من الناس للشیطان کہا ان الشاف من الغنھ للذئب () پر درس موعظت سایا کرتے تھے، جو کسی زمانہ میں ہم کو تلقین کیا کرتا تھا، کہ 'جماعتی زندگی کی معصیت کا تم پر کھی نظام جماعت کا نہونا) ایساتخم ہلاکت ہے جو فور ابر بادی کا پھل لاتا ہے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہوجاتی کا نہونا) ایساتخم ہلاکت ہے جو فور ابر بادی کا پھل لاتا ہے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہوجاتی ہے ' ۔ مسلمانوں کی برشمتی کہ بالآخروہ اُمت کے پر اگندہ سرول سے چوسر کھیلئے نکلا اور اس کے نہم مہندوستان کو اپنی قوم کا بی تماش وکھایا کہ اس قوم کے چیدہ اور سر برآ وردہ لوگ بھی کتنے ذکیل، گئے بود سے کیر یکٹر کے لوگ ہیں، کس آسانی کے ساتھ ان کو آپس میں لڑایا جا سکتے نہ کہ اس تھ یہ لیلائے وزارت کے پیچھے اس پارٹی سے اس پارٹی سے اس پارٹی سے اس پارٹی سے اس میں منتقل ہوجائے ہیں۔

خیر بہتوایک جملہ معتر ضدتھا جوشدت الم سے بے اختیارانہ قلم سے نکل گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس وقت مسلم اکثریت کے صوبوں میں کا نگریس کی پالیسی کا منتہائے مقصود بیہ ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں جیں وہاں بھی ان کوخود مختارانہ حکومت نہ کرنے وی جائے بلکہ ان کے مناقشات سے فائدہ اُٹھا کر یا ماس کا نٹیکٹ کے ذریعہ سے ان کے بڑے حصہ کوشدھ کر کے وہاں ایسی وزارتیں قائم کرائی جائیں جو کا گریس ہائی کمانڈ کی تا ایع فرمان ہوں۔ اگر اس مقصد میں کا نگریس کا میاب ہوگئی (اور کیوں نہ ہوگی جب کہ آج ہماری قوم اٹھار ہویں صدی سے بھی زیادہ فیاضی کے ساتھ اپنے فاتح خود مہیا کر رہی ہے) تو یوں جھے کہ یہ فیڈریشن سے بھی نیادہ فیاضی کے ساتھ اپنے فاتح خود مہیا کر رہی ہے) افتد ارتمام تر ہندوا کثریت کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور یہ مرکز برطانوی حکومت کے تبحویز اقتدارتمام تر ہندوا کثریت کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور یہ مرکز برطانوی حکومت کے تبحویز

<sup>(</sup>۱) اڑسیّدناعی : تفرقہ ہے بچوکہ بچھڑا ہوا آ دمی شیطان کا حصہ ہے۔ جس طرح بچھڑی ہوئی بحری بھیڑ ہے کا حصہ ہوتی ہے۔

کردہ وفاقی مرکز سے بدر جہازیادہ سخت وہمہ گیرہوگا۔ اس میں بات بات پروزراء کے کان
کھنچے جا کیں گے، ذرا ذرا سے قصور پران کو پکڑ بلا یا جائے گا، ان پر تحقیقاتی کمیش بٹھا دیے
جا کیں گے، اورا گرانہوں نے کچھ مقابلہ کی ہمت کی تولات مارکران کو ایوانِ وزارت سے
باہر کر ویا جائے گا۔ جب وزارتیں مرکزی اقتدار کے ہاتھ میں اس درجہ ہے بس ہوں اور
پھرافتد ارہندوا کثریت کے ہاتھ میں ہو، تواس کے معنی سے ہیں کہ سلم اکثریت کے صوبوں
میں پراوشل اٹانومی حرف غلط کی طرح مٹ گئی اور ہندواس جگہ بھی مسلمانوں پر حکمران ہو
گئے جہاں وہ اقلیت میں ہیں۔

صوبہ سرحد کی مثال اس نتیجہ کی توضیح کے لیے بالکل کافی ہے۔ ہم دیکھتے رہے ہیں' کہ جہاں 90 فی صدی مسلم اکثریت ہے وہاں بھی حکومت کی پالیسی اور وزارت کی گردن کا نگریس ہائی کمانڈ کے ہاتھ میں ہے۔ واردھا اسکیم اور ودیا مندراسکیم کو بیجھنے اورصوبہ سرحد میں نافذ کرنے کے لیے پٹاور سے ماہر س تعلیم دبلی اور واردھا بیجے جاتے ہیں۔ (''سرحد کا وزیراعظم ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے وعدہ کرتا ہے' کہ انجمن حمایت اسلام کی ریڈریں مسلمان بچوں کو بھی نہ پڑھائی جا سی گی، اور ایک ہندو کے معاوضہ میں قبائل کے دس مسلمان بچوں کو بھی نہ پڑھائی جا سی گی، اور ایک ہندو کے معاوضہ میں قبائل کے دس مسلمان مازم کو الزام سے بری پاکر ملازمت پر بحال کردیتے ہیں' تو ہندومہا سجماان کے خلاف شور محشر برپا کردیتے ہیں' تو ہندومہا سجماان کے خلاف شور محشر برپا کردیتی ہے' اور کا نگریس ہائی کمانڈ اس کی باز پرس کے لیے وزیر صاحب کو بمبرئ تھینچ بلاتی ہے۔ اس کے بعد جو بھی محفی خدد کھے سکے کہ مرٹ سیدھی ہندورائ کو جارئی ہے۔ اس کے بعد جو بھی محفی خدد کھے سکے کہ مرٹ سیدھی ہندورائ کو جارئی ہے۔ اس کے بعد جو بھی محفی خدد کھے سکے کہ مرٹ سیدھی ہندورائی کے جارئی ہے۔ اس کے بعد جو بھی محفی خدد کھے سکے کہ مرٹ سیدھی ہندورائی کو جارئی ہے۔ اس کے بعد جو بھی محفی خدد کھے سکے کہ مرٹ سیدھی ہندورائی کو جارئی ہے۔ اس کے بعد جو بھی محفی خدد کھے سکے کہ مرٹ سیدھی ہندورائی کو جارئی ہے ، اس کے تو میں بس بھی دعا کرنی جائے کے کہ خدا اسے آنگھیں دے۔

ریتمام تفسیلات جونمبر ۲،۷،۱ور ۸ میں بیان کی گی ہیں ان پرغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جدید دستوری اصلاحات سے فائدہ اٹھانے کا جوطریقہ کا گریس نے اختیار کیا ہے اس کالازمی نتیجہ یہی ہوسکتا ہے کہ اس دستور کی بدولت جس تدرسیاسی طاقت برطانوی قیصریت سے ہندستان کی طرف منتقل ہو وہ کلی طور پر ہندوؤں کے ہاتھ میں برطانوی قیصریت سے ہندستان کی طرف منتقل ہو وہ کلی طور پر ہندوؤں کے ہاتھ میں

<sup>(</sup>۱) نیشنل کال مورند ۲۸ رجون ۱۹۳۸ء وثریبیو ن مورخه ۲۲ رجولائی ۱۹۳۸ء

آ جائے۔ جہال مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں تو وہ براور است ہندوا کھڑیت کے کھوم ہوں گے، اور جہال ان کی اکثریت ہے وہال ان کی حکومت کو کا نگریس ہائی کمانڈ کا مطبع بنالیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماس کا نگیک کے ذریعہ سے یہ کوشش برابر جاری رکھی جائے گا کہ ہندو ستان میں مسلمانوں کا علیحدہ سیاسی وجود ختم ہوجائے، ندان کی اپنی کوئی علیحدہ سیاسی یالیسی رہ اور نہ مستقل سیاسی قیادت، بلکہ وہ اس بڑے سیاسی مجموعہ کو میشیت علیحدہ سیاسی موجائے میں جس میں اصولی جمہوریت کی بنا پر ہندو عضر کی حیثیت بہر حال غالب اور فیصلہ کن رہے گی۔ اس مجموعہ میں گم ہوجائے کے بعد جو مجموعہ کے لیڈر موں گے، اور ظاہر ہے کہ اکثریت کی طاقت ہندوؤں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اکثریت کی طاقت ہندوؤں ہوں گئی ہوئی باور عمل موجائے گے۔ اس محموعہ کی ہوگی، اور جول گئی ہوئی بات کی ۔ اس طرح مسلمانوں کی ہیاسی پالیسی بھی وہی ہوگی جوجہ کی ہوگی، اور مسلمانوں کی ہیاسی پالیسی بھی وہی ہوگی جوجہ کی ہوئی بات ہے کہ جہاں سرشاری پر ہر بات کا فیصلہ ہو وہاں ہر پالیسی کا ہندو پالیسی ہوئالازم ہے۔

ہندستان کے آئندہ سیاسی ارتقاء کو ہندولیڈرجس راستہ پر لے جانا اورجس منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا پہلا اور ضروری مرحلہ بہی ہے۔ اگر اس مرحلہ پر وہ سیاسی ارتقا کا رخ اپنی منزل کی طرف پھیرنے میں کامیاب ہوجا کیں تو پھرلاز با آئندہ جوقدم بھی اٹھے گا اسی منزل کی طرف اٹھے گا، کیونکہ اس مرحلہ پر ان کی کامیا بی کے معنی سے ہیں 'کہ گھوڑ ہے کی باتھ میں آجا کیں پوری طرح ان کے ہاتھ میں آجا کیں۔ اسی لیے گور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کونامنظور کر لیا۔

اب ہمارے بہت سے سادہ لوح بھائی بار بارپلٹ کرہم سے پوچھتے ہیں کہ بتا واس ڈیڑھ سال کی حکومت میں کا گریسی وزارتوں نے کہاں اور کیا مسلمانوں پرظلم کیا؟ ایک صاحب نے تواخبارات میں چیلنج بھی چھپوایا تھا۔ ہمارا جواب بیہ ہے کہ بالفرض انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ مان لیجئے کہ بڑی ہی اچھی حکومت کی ۔ گریہ کون ی عقل مندی ہے کہ اپنی باکیس بالکل دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی جا تھی ؟ سوال ان اشخاص کا نہیں ہے جو آج برسرافتدار ہیں، بلکہ سوال ادارہ کی نوعیت کا ہے۔ جس ادارہ کی نوعیت بیہ و کہ ایک قوم دوسری قوم پر حکمران بن جائے 'اور ایک قوم دوسری قوم کے قبضہ تصرف و اختیار میں چلی جائے ، ظلم ایسے ادارہ کی عین فطرت میں داخل ہوتا ہے۔ آج بالقوہ ہے توکل بالفعل ہوگا 'اور بالفعل ہوگا۔ بالفعل ہوگا۔ بالفعل ہوئے بغیر ندر ہے گا۔

9-واردهااتيم

مختلف قوموں اور تہذیبوں کے ملک میں اگر سیاسی اقد ارکسی ایک قوم کے ہاتھ میں مرکز ہوجائے اور پھر وہ تمام ملک کے لیے ایک قومیت اور ایک تہذیب و تمدّن کی تشکیل کرنا چاہے 'تو یہ فطری اور لازی بات ہے' کہ اس قومیت اور اس تہذیب و تمدّن کی شکل اس برسرا قدّار قوم کے منشا کے مطابق ہوگی۔ دوسری قوموں کی تہذیب اور قومیت کا رنگ اس میں پھیکا ہوگا 'اور پھیکا ہوتا چلاجائے گا۔ یہاں تک کہ بالکل تحلیل ہوجائے گا۔ نامساوی آمیزش میں انصاف مکن ہی نہیں ،خواہ کتنی ہی نیک نمی کے ساتھ انصاف کی کوشش کی جائے۔ کا گریس نے اقد ار حاصل کرنے کے بعد مستقبل کے ہندستان کی تفکیل جس جائے۔ کا گریس نے اقد ار حاصل کرنے کے بعد مستقبل کے ہندستان کی تفکیل جس فرھنگ پر شروع کی ہے، اس کو آنکھیں کھول کردیکھیئے۔ آپ کوخود نظر آجائے گا کہ اس نقشہ میں مسلمانوں کی قومیت اور تہذیب کے لیے کوئی جگہیں۔

سب سے پہلے واردھاائیم کو لیجئے۔ (') یہ اسکیم مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں بنائی ٹئی ہے۔ (') یہ اسکیم مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں بنائی ٹئی ہے۔ (') اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسکیم کے مطابق عام باشندگان ہند کے بچوں کوسات برس سے چودہ برس کی عمر تک لازمی جبری تعلیم دی جائے گی۔ (') لازمی اور جبری تعلیم کا مفہوم خوب ذہن شین کر لیجئے۔ جس علاقے میں حکومت کے زور سے یہ اسکیم نافذ ہوگی وہاں کا کوئی باشندہ نہ تو اپنی اولا دکواس نظام تعلیم میں شریک ہونے سے روک سکے گا اور نہ

<sup>(</sup>۱) میرے پیش نظر وہ اردور پورٹ بھی ہے جور سالہ جامعہ مور خدجنوری ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی ہے اوروہ انگریزی پمغلث میں ہے جو (Basic National Education) کے ام سے ہندوستانی تعلیم سی کھے نے شائع کیا ہے۔ محر میں زیادہ تر اردور بورٹ بی کا حوالہ دوں گا۔

<sup>(</sup>۲) جامعه جنوري ۱۹۳۸ ه ، سنجه ۱۱۱

<sup>(</sup>۳) جامعه جنوري ۱۵۳۸ء منحه ۱۳۱

کوئی دوسرانظام تعلیم ایسا موجود ہوگا، جس میں وہ انہیں داخل کر سکے۔ آ دمی کا کیرکڑ جس عمر میں بنتا ہے یا یوں کہیئے کہ جس عمر میں آ دمیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ بیشتر بلکہ تمام تر اس اسکیم کے قبضہ وتصرف میں آ جاتی ہے۔ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام تعلیم لازمی و جبری ندتھا۔ اس میں جبر کا عضر صرف اس حیثیت ہے تھا 'کہ جو اس کے دائر ہے ہا ہر رہے گا وہ ماذی کا میابی کے مواقع ہے محروم رہ گا۔ تا ہم اس میں آ دمی کے لیے یہ اختیار باقی تھا 'کہ اگر اس محرومی کو قبول کر لے تو اس خلامی سے آزادرہ کرجس نظام کو پیند کر ہے اس میں اگر اس محرومی کو قبول کر لے تو اس خلامی سے آزادرہ کرجس نظام کو پیند کر ہے اس میں شریک ہوجائے ۔لیکن واردھا اسکیم میں سرے سے سے اختیار باقی نہیں رہتا۔ یباں آ دمی محبور ہے 'کہ اپنی آ ئندہ نسل کو ای نوعیت کا آ دمی بنانے کے لیے سپر دکر دے جس نوعیت محبور ہے 'کہ اپنی آ ئندہ نسل کو ای نوعیت کا آ دمی بنانے کے لیے سپر دکر دے جس نوعیت کے آدمی بیانا چا ہتی ہے۔

اجھااب دیکھئے کہ بیاسکیم کس نوعیت کے آدمی بنانا جاہتی ہے؟ وہ بنیادی تصوّرات جن پر میہ پوری اسکیم تیار کی گئی ہے حسب ذیل ہیں:

ا - ہندستان کی بوری آبادی کو' ایک قوم' 'فرض کیا گیا ہے۔اسکیم میں جگہ جگہ ہم کواس فنم کے فقر سے ملتے ہیں:

''(مہاتما گاندھی) نے اس کا بیڑ ہ اٹھایا ہے کہ تعلیم کی ایک الیں راہ نکالیں گئے جو ہندستانیوں کی طبیعت کے مناسب ہو اور جس سے ساری قوم کی تعلیم کا کام کم سے کم وقت میں چلے نکلے۔ (صفحہ ۱۱۱)

''است تعلیم کی اچھی پالیسی اور قوم کی ترقی کی ضروری تدبیر سمجھ کر قبول کرلینا چاہیے''۔ (صفحہ ۱۱۷۷)

''اور قوم کے بچول کوال تعلیم اسکیم کا مقصداوراس کی قیمت سمجھا سکے'۔ (صفحہ ۱۳۳۸)
اسکیم کا نام بی ''بنیادی قومی تعلیم'' کی اسکیم ہے۔ اس کے معنی بیر ہیں کہاس نظام تعلیم
کی بنیاد ہی قومیتوں کی نفی پر رکھی گئی ہے۔ اس میں کسی کی جُدا گانہ قومیت کا رنگ نہیں
آ سکتا۔ یہ بنایا بی اس لیے گیا ہے' کہ ہماری آئندہ نسل کے ذبین سے اس تخیل کو زکال دے
کہ مندستانی'' کے سواان کی اور قومیت بھی ہے۔

شدھ ہندستانی بن جانے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے اہم صفت جس سے بجے کومتصف ہونا جاہیے وہ بیرے کہ وہ ایک اچھا کاروباری آ دمی ہو، ہرعلم اس کو اس کیے سکھا یا جائے اود دای لیے اس کو شکھے کہ روٹی پیدا کرنے میں اس سے مدو ملے۔اسکیم کے واضعین کی نگاہ میں آ دمیت اور کمانے کی قابلیت دونوں مترادف المعنی الفاظ ہیں۔ بوری اسکیم پرتعلیم کا ماقری نقطهٔ نظراس قیدر نیالب ہے کہ اس کے زیرِ اثر جونسل پرورش یائے گی وہ ما ذہ پرست بن کرا تھے گی' اورخور دن برائے زیستن کے بجائے زیستن برائے خوردن کی معتقد : و گی۔ ایک طرف تعلیم دینے والی حکومت رعایا کے بچوں کی تعلیم کا انتظام اس فر ہنیت ئے ساتھ کرے گی کہاس یر تعلیمی مصارف کا کم سے کم باریزے اور بیچے کی ایسی دست کاری کے ذریعہ سے تعلیم حاصل کریں جس کی آمدنی ہے استادوں ک<sup>ی تن</sup>خوا ہیں'اور مدرے کاخرج <sup>()</sup> نکل آئے۔ دوسری طرف پورا نظام تعلیم بچے میں بیذ ہنیت پیدا کرے گا کہ کما کھانا اس کی زندگی کا اولین بلکه شاید ایک ہی مقصد ہے۔ تعلیم کا مرکز ومحور کسی نہ کسی بنیادی دست کاری ،مثلاً زراعت یا یارچه بانی یالکڑی یا دھات کے کام کورکھا گیا ہے اور بورے میں دو بنیا دی مقصد واضعین کے پیش نظر ہیں۔ ایک بیاکہ:

'' ہر سمجھ دارشہری کو تائی کا کام کرنے والارکن ہونا چاہیے''۔ (صفحہ ۱۱۳) '' یہ اسکیم اس لیے بنائی گئی ہے' کہ ملک میں کام کرنے والے بیدا ہول'جو ہر مفید کام کو چاہے وہ میلا اٹھانے ہی کا کام ہوعزت کے قابل سمجھیں ، جواپنے یا وَل پر کھٹرا ہونا جاہتے ہول''۔ (صفحہ ۱۱۲)

''ہمارا مقصد عالم فاصل بہدا کرنانہیں' بلکہ ہوشیار سمجھ دار بڑھے لکھے دست کار پیدا کرنا ہے'جوشجے خیالات اور ساج کی خدمت کاشوق رکھتے ہوں''۔ (صفحہ ۱۲۸)

دوسرامقصدييے كه:

"مہاتماجی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ حکومت کواس کا ذمہ لیمنا چاہیے کہ اپنے ہونے والے شہر یوں کے کام کی پیداوار کواس بھاؤ (بازار کے بھاؤ) پرخرید لے گی ۔۔۔۔۔ ہم اس رائے کی پوری طرح تائید کرتے ہیں۔ اس آمدنی سے جو مالی فائدہ ہوگا اسے چھوڑ کر یوں بھی ہمارا خیال ہے کہ سکھانے والوں اور سکھنے والوں کے کام کی اچھائی کوجانچنے اور نا ہے کا کوئی بھانہ ہونا چاہیے "۔ (صغہ ۱۱۵)

یعنی تعلیم کی کامیا بی کو جانچے اور نا پنے کا پیانہ ہے کہ طلبہ نے کتا کما یا اور استادوں نے ان کو کتنا کمانے کے قابل بنایا۔ ای مادی نقطہ نظر کی بنا پر ساڑھے یا نجے گھند کے اوقات تعلیمی میں سے ۳ گھند ۲ منٹ دست کاری کے لیے وقف کیے گئے ہیں، اور باقی اوقات تعلیمی میں سے ۳ گھند ۴ منٹ دست کاری کے لیے وقف کیے گئے ہیں، اور باقی اوقات میں جو دوسر ےعلوم پڑھائے جا کیں گے ان میں بھی بنیادی مقصد بیر کھا گیا ہے کہ وہ کاروباری زندگی میں مددگار ہوں۔ اس پوری اسکیم پرنظر ڈالنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کے پیش نظر ایک صنعتی ساج (industrial society) پیدا کرنا ہے جس کے افر اوز یا وہ تر ماد کی قدروں ہی ہے واقف ہوں ، ماد کی پیما نے ہی سے زندگی کی ہر چیز کونا پیس ، اور بلند تر اخلاقی وروحانی چیز وں کی قدر کرنے کا ذوق ہی ان میں پرورش چیز کونا پیس ، اور بلند تر اخلاقی وروحانی چیز وں کی قدر کرنے کا ذوق ہی ان میں پرورش نہ پاسکے۔ ایسے سائ کے ماحول میں ہر روحانی تہذیب خود شخر کررہ جائے گی۔ (idea) مطبح نظر (citizenship) کا جو مطبح نظر (مناسخ میں دیا سے سے دیا گئیا ہے وہ ہیں ہے گئی۔

'' بیہ ہونے والی بات ہے' کہ نے ہندستان کی ساجی زندگی، سیاست، معیشت اور تہذیب میں جمہوریت کارنگ دن بددن بڑھتا جائے گا''۔ (صغیہ ۱۱۳)

<sup>(</sup>۱) کوئی شخص ہماری تنقید ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم کسب رزق کوغیر اہم اور غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس کی اہمیت ہے ہم گز انکار مہیں یہ گر ہمارے تنورون ہیں بہیں یہ گر ہمارے اور وار دھاا تکیم کے قطہ نظر ہیں وہی فرق ہے جوخورون برائے زیستین اور زیستین برائے خورون ہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر ہیہ ہے کہ روٹی مقدور بالذات ہواور دوم را نقطہ نظر ہیہ ہے کہ مقد حیات اس سے بلند تر ہواور دوئی اس مقصد کی خاطر زندہ رہنے کے لیے ہو۔ پہلا نقطہ نظر اگر کسی سوسائی پر چھاجائے تو اسلام اس میں زندہ نہیں روسکتا۔

جہوریت کے رنگ کامفہوم شاید عام لوگ نہ سمجھ سکیں۔ اس کامفہوم ہے ہے کہ ہندستان کے باشندے اپنی معاشرت اور نہذیب میں آئندہ یک رنگ ہوتے جلے جائیں گے۔ بیدراصل اسکیم کے واضعین کا نصب العین ہے جس کوانہوں نے شدت یقین کی بنا پر پیشین گوئی کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نصب العین کوسا منے رکھ کروہ آئندہ نسل کوالی تعلیم وینا جا ہے ہیں جس سے:

'' بچے کو عام طور پر انسانوں اور خاص طور پر ہندستان کے لوگوں کی ترقی سے دل چسپی مور پر مندستان کے لوگوں کی ترقی سے دل چسپی مور پر مندستان کے لوگوں کی ترقی سے دل چسپی مور پر مندستان کے لوگوں کی ترقی سے دل چسپی

"اس کے دل میں وطن کی محبت ہو۔ وہ ہندستان کے بچھلے زمانے کی عزت کرے اور
آنے والے زمانے کے بارے میں بیعقیدہ رکھے کہ بیدایک ایسے ساج کا گھر ہوگا'
جس کی نیول کا کام کرنے اور محبت ، سچائی اور نیاؤ پر رکھی جائے گی'۔
"سب کے دل میں ایک دوسرے کے ذہب کی اور دنیا کے سب مذہبول کی عزت
بیدا ہو جائے ..... دنیا کے مذہبول کے اصول بتا کر بیر ثابت کیا جائے کہ خاص
باتوں میں سب مذہب ایک جیں'۔

'' قومی تہواروں اور قومی ہفتے کا منانا ہر اسکول کی زندگی میں ایک خاص چیز ہونا جاہیے''۔ (صفحہ ۱۱۹،۱۱۸)

ان سب بیا نات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسکیم بنانے والوں کے پیش نظر مختلف مذاہب کے بیروؤں کو ملا کرا یک ساخ ، یعنی ایک ہیئت اجتماعی ، یا ایک سوسائٹ بنانا ہے، اس لیے وہ ہر مذہب کی ایسی تعلیمات کو بچوں کے ذہن سے خارج رکھنا ضرور کی سجھتے ہیں 'جوان میں مذہبی انفرادیت پیدا کرتی ہوں۔ تمام مذاہب کے متعلق بینظریہ ان کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان میں بیدا کرنا چاہتے ہیں تا کہ وہ مذہبت کی بنیاد پر الگ الگ رہنے کے بجائے وطنیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے پیوست ہوجا نمیں۔ ہندستان کے پچھلے زمانے کی عزت ان کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں پیوست ہوجا نمیں۔ ہندستان کے پچھلے زمانے کی عزت ان کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں پیوست ہوجا نمیں۔ ہندستان کے خوابات ایک ہی سرچشے یعنی ہندستان کے زمانہ ماضی سے تا کہ ان سب میں قومی افتخار کے جذبات ایک ہی سرچشے یعنی ہندستان کے زمانہ ماضی سے تا کہ ان سب میں قومی افتخار کے جذبات ایک ہی سرچشے یعنی ہندستان کے زمانہ ماضی سے

بیدا ہوں اور بیرونِ مندکی تاریخ سے ان کے جذبات کاتعلق منقطع ہوجائے۔

پید اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اور استانی اسیم جس کا اسیادی مقصد وطنی قومیت بنانا اور اس پرمجبور ہے کہ مذا ابب کے ایسے علم کوآئندہ نسل کے دل ور ماغ سے دورر کھے جوان کے فرق اور اختلافات کو نمایاں کرنے والا ہو۔اگروہ شرک اور توحید، خدا پری اور بت پری ، پیغیبراور او تار، عقیدہ آخرت اور عقیدہ تنائے کے فرق کو بچوں کے ذہن میں اتر جانے دے گئ توا پے عین مقصد کو نقصان پہنچائے گی۔ اس کے لیے تو ناگزیر ہے کہ بچوں کے ذہبی علم کو صرف اس قتم کی باتوں تک محدودر کھے کہ دیکھو جھوٹ ناگزیر ہے کہ بچوں کے ذہبی علم کو صرف اس قتم کی باتوں تک محدودر کھے کہ دیکھو جھوٹ ناگزیر ہے کہ بچوں کے ذہبی علم کو صرف اس قتم کی باتوں تک محدودر کھے کہ دیکھو جھوٹ ناگزیر ہے کہ بچوں کے ذہبی علم کو صرف اس قتم کی باتوں تک محدودر کے کہ دیکھو جھوٹ ناگزیر ہے کہ بچوں کے نہیں گئاہ ہے، چوری سب میں حرام ہے، زنا کو سب منع کرتے ہیں۔ وغیر ذلک۔ای طرح وہ اس پر بھی مجبور ہے کہ جن قو موں کو افتخار کے جذبات بیرون ہندگی تاریخ سے ملتے ہیں ان کے اس سرچشے کو بند کر ہے اور پر اچین سے کے ہندوستان سے تاریخ سے ملتے ہیں ان کے اس سرچشے کو بند کر ہے اور پر اچین سے کے ہندوستان سے ان کا تعلق جوڑ ہے۔اگر وہ محمد س شیخ آپیا ہم اور علی اور خالدر ضی اللہ عنہم سے وابستگی کو یوں بی قائم رہے دے گئ تو اپنے اساسی مقصد پر خود ضرب لگائے گی۔ اس چیز کو مہاتما گاندھی نے صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔

"جم نے وَارُ دھا کی تعلیم سی مذاہب کی تعلیم کو باہر رکھا ہے۔اس لیے کہ آج مذاہب جس طرح پڑھائے جاتے ہیں اور جس طرح ان پرعمل کیا جاتا ہے وہ وحدت پیدا کرنے کا موجب ہے۔ گر میں بید وحدت پیدا کرنے کا موجب ہے۔ گر میں بید رائے رکھتا ہوں کہ جو سچا ئیاں تمام مذاہب میں مشترک ہیں وہ سکھائی جاسکتی ہیں اور سکھائی جانی جا ہیں "

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذہبی عقائد کی تعلیم دیااس پالیسی اوراس مقصد ہی کے خلاف ہے جس کے لیے یہ ساری اسکیم بنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خال صاحب این ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ' واردھا اسکیم میں بیتو کہیں نہیں لکھا کہ فذہبی تعلیم نہ ہونی چاہے۔ اس وقت جو طریقہ جاری ہے ہم نے اس کو برقر اررکھا ہے یعنی مدرسہ کے ہونی چاہیے۔ اس وقت جو طریقہ جاری ہے ہم نے اس کو برقر اررکھا ہے یعنی مدرسہ کے

<sup>(</sup>۱) میشنل کال مور نه ۸ جولانی ۸ ۱۹۳۸ و \_

اوقات کے ماسوا جوگروہ چاہے بچوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرے'۔ ' کیکن مہاتما گاندهی کا بیان اورخود ڈاکٹر ذاکر حسین کی اپنی اسکیم ان کے اس قول کی تکذیب کے لیے کافی ہے۔جس قسم کی شہریت پیدا کرنے کو انہوں نے اپنی تعلیمی اسکیم کامقصود کھہرایا ہے، اس کو یہ چیز بھی نقصان پہنچائے گی کہ سلمان یا دوسرے مذاہب کے پیروایئے بچوں کو مذہبی عقا کد كى تعليم خارج از اوقات مدرسه دين اگروه متضاد با تمين نبيس كرنا چاہيتے تو انبيس يوں كہنا جاہیے کہ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ کوئی گروہ اپنے بچول کوایسے عقائد کی تعلیم نہ دے جو ہمارے نصابِ تعلیم کے برعکس انہیں میسکھاتے ہول کہ سب مذاہب کےاصول ایک نہیں ہیں۔لیکن اگر کوئی گروہ اوقات مدرسہ کے ماسواالیں تعلیم دینا جاہے 'تو ہم مجبورا برداشت كريں كئے كيونكہ جبرانهم اے روك بھی نہيں كتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک معقول اور تعلیم یافتہ آ دمی ہیں۔وہ کم از کم اضداد میں تمیز تو کر سکتے ہیں۔ان کے لیے سیمجھنامشکل نہیں ہے کہ ا یک نظام تعلیمی کی یالیسی یا تو پیروسکتی ہے کہ بیچے میں اسلامی قومیّت کاشعور پیدا کیا جائے یا بیہ ہوسکتی ہے کہ اس میں ہندستانی قومیّت کا (ہندوستانیت کانہیں. بلکہ ہندستانی قومیت کا) شعور پیدا کیا جائے۔اگران کے تجویز کردہ نظام کی یالیسی پہلی ہے تووہ بتا تمیں کہ ان کے نصاب میں کون می چیز ہے جو کسی مسلمان بیچے میں اسلامی قومیّت کا شعور ببیدا کرتی ہو۔ یا پیدا کرنا تو در کنار اس کو کم از کم باقی ہی رکھتی ہو؟ اور اگر ان کی یالیسی دوسری ہے تووہ صاف صاف اس بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ ہم اسلامی قومیّت کاشعور مٹا کر ہند ستانی قومیّت کاشعور بیدا کرنا جائے ہیں؟ بیکیا ہے کہوہ صریحاً دوسری پالیسی اختیار بھی کرتے ہیں'اور پھرمسلمانوں کو بیجی یقین دلانا جاہتے ہیں' کہ ہم تمہارے بچوں میں سے اسلامی قومیّت کاشعورمٹانانبیں جا ہے۔اگروہ شال کی طرف چل کریہ بھے ہیں' کہ جولوگ جنوب کی طرف جانا جاہتے ہیں ان کامقصود بھی فوت نہ ہوگا ،تو وہ ہمیں معاف فر مائیں ، ہمیں ان کے ذک عقل ہونے میں بھی شبہ ہے۔اوراگروہ ارادہ یہی رکھتے ہیں کہ جنوب کی طرف پہنچنے کی خواہش رکھنے والوں کومقصد فوت ہوجائے ،مگر انہیں یقین بیدولا نا جائے ہیں'

<sup>(</sup>۱) ٹر بیبیو ان مور ندے جولائی ۱۹۳۸ء

کہ ان کا مقصد فوت نہ ہوگا، تو پھر منافقت کا شدیدتر الزام ان پر عائد ہوتا ہے ٔ اور بہتر ہے ۔ کہوہ اس سے بیجنے کی کوشش فر مائیں۔

واردھاائیم کے انگریزی ایڈیٹن میں جوتفصیلی نصاب درج کیا گیاہے افسوس کہ اس کا ترجمہ اردو میں شائع نہیں کیا گیا، ورنہ اسے دیکھنے کے بعد ہرشخص اندازہ کرسکتا تھا 'کہ اس نصاب میں مسلمان بچوں کے شعور اسلامی کوفنا کرنے کا کس قدر مکمل انتظام کیا گیاہے۔
مادری زبان کے شعبہ میں تیسر ہے درجہ والوں کو بودھ بیسٹی ملیا اللام اور محمر میان نی آئیزم کی اور چوتھے درجہ والوں کو بڑے آ دمیوں مثلاً زرتشت ،سقر اط ،حسین '، ابراہام کئن ، السائے ،من یات سین اور گاندھی کی کہانیاں پڑھائی جا نمیں گی۔

ساج کے علم میں ویدک عہد کی کہانیوں کے ساتھ موئی ملہ اللام، ابراہیم ملہ اللام اور مارکس اریلیس کے حالات اور درجہ چہارم میں قدیم ہندستان ، بودھ مت چین اور عیسائیوں کے حالات بتائے جائیں گے۔

ورجه پنجم میں خاص طور پر اسلامی دورکور کھا گیاہے اور اس کے خاص خاص مضامین بیبی:

- ا محد منال تعليه في عمر رضى التدعنه مسين رضى التدعنه عمر البن عبد العزيز كے حالات
- ۲- ہندستان ہے مسلمانوں کے علق کی ابتداء۔ محمد بن قاسم ،خواجہ عین الدین چشتی۔
  - ۳- ہندی اسلامی تہذیب کے ارتقاء کی داستان۔
- ۳- ہندوؤں اورمسلمانوں کے مذہب ایک دوسرے پرکس طرح اثر انداز ہوئے۔ اس کی توضیح ،امیرخسر و ،کبیر ،گرونا نک ،اکبراور داراشکوہ کے حالات ہے۔
- ۵- مشرک تمد نی زندگی کا ارتقاء، غذا، لباس، تفریجات، مشترک تهوار، معاشرتی
  رسوم اور آ داب واطوار۔
  - ۲- مشترک سیاسی زندگی اورملکی نظم دنسق: شیرشاه ، اکبراور ثو ڈرمل ۔
- 2- زبان وادب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات اور'' ہندوستانی'' کا ارتقا بحیثیت مشترک زبان کے۔

۸ - فنون لطیفه اورموسیقی ،امیرخسرو، تان سین ، ہندوسلم فنِ تعمیر اوراس کے نمونے - م

ه - حسب ذیل شخصیتوں کے حالات زندگی: البیرونی، ابن بطوطه، فیروز شاہ تغلق،

بابر، چاند بی بی ،نور جهان اور چندصوفی بزرگ مثلاً دا وَد، کبیر، نا نک، با بافرید -

-۱۰ دنیا کواسلامی تهذیب نے کیا دیا ؟علی رض النہ یک چیٹیت انسان اور عالم ، بلال رض الدین الدین جیٹیت نمائندہ حبثی جمہوریت ، ہارون الرشید کی علمی سر پرستی ، صلاح الدین جیٹیت نمائندہ شیاعت مسلمین ،عبدالرحن الناصر اور اندلس کی اسلامی تهذیب - بحیثیت نمائندہ شیاعت مسلمین ،عبدالرحن الناصر اور اندلس کی اسلامی تهذیب -

اسلامی سلطنت کی وسعت جغرافی تعلق کے ساتھ۔

اس پور نے نقشہ میں دیکھے، مسلمانوں کے پغیبراور مذہبی پیشواعام مشاہیر کی صف میں پیٹھے ہیں، بلکہ کہیں کہیں ان لوگوں کو گو نیوں کے ساتھ بٹھایا گیا ہے۔ مسلمان بچان کو اس حیثیت سے نہ جانیں کے کہ دوان کے دین کے ستون ہیں، بلکہ اس حیثیت سے جانیں گئے کہ دنیا کے دوسرے بڑے آ دمیوں میں سے وہ بھی ہیں۔ ہند سان میں اسلامی تہذیب کی تاریخ اس طرح ان کے دماغوں میں اتاری جائے گی کہ ہند داور مسلمانوں کے تہذیب اور تہذیب کے میل جول سے جو چیز اکبراور داراشکوہ اور کبیر اور نائک نے پیدا کی اس کی خو بی اور معقولیت ان پرنقش ہوجائے۔ اس سے ان میں کبیر پنتھی اور بر ہموساجی شعور تو پیدا ہوسکتا ہے گر اسلامی شعور ہرگز پیدا نہیں ہوسکتا۔ اس تعلیم کے ساتھ اگر ہمارے علی نیاد پراٹھایا گیا ہے، جو مقصد اس کی اساس میں رکھ دیا گیا ہے اور جس تعلیمی پالیسی پرسیتمیر شروع سے آخر تک ہوئی ہے اس میں دینیات کی تعلیم کا جوڑ قطعاً بے نتیجہ ہوگا۔ اسلامی ہائی ہائی اس وردھا اسکی میں جوئی ہے اس میں دینیات کی تعلیم کا جوڑ قطعاً بے نتیجہ ہوگا۔ اسلامی ہائی اس وردھا اسکیم میں بھی دینیات کی تعلیم کا جوڑ قطعاً بے نتیجہ ہوگا۔ اسلامی ہائی اس وردھا اسکیم میں بھی دینیات کی تعلیم کا جوڑ قطعاً بے نتیجہ ہوگا۔ اسلامی ہائی اس وردھا اسکیم میں بھی دینیات کی تعلیم کا جوڑ قطعاً بے نتیجہ ہوگا۔ اسلامی ہائی اس وردھا اسکیم میں بھی دینیات کی تعلیم کیا تھی جو اس کیے گئے ہیں بس و سے ہی کچھ نتائج حاصل ہوجا نمیں گے۔

ہم۔ واحد قومیّت، مادہ پرست سوسائی اور مخلوط ساخ کی اس تشکیل میں اخلاقی رنگ میں۔ موری تھا، اس لیے کہ اخلاق کے بغیر نئی ہندی تہذیب ناممل رہ جاتی

ہے۔ مذاہب اوران کی شریعتوں کوتو تعلیم سے خارج کردیا گیا۔اس کے بعد بیہ سوال پیدا ہوا کہ آخران شہر یوں کی اخلاقی تربیت کس بنیاد پر ہو؟ واردھا اسکیم نے اس سوال کو اس طرح حل کیا کہ ہند جدید کے'' پیغیب'' مہاتما گاندھی کی روحانی تعلیم پر'' ہندستانی قوم'' کے اخلاق کی بنیا در کھدی:

'' ہندستان کی زندگی کا راستہ الگ ہے۔ اس نے ہرطرح کی آ زادی حاصل کرنے کے لیے اہمسا کا طریقہ لیا ہے۔ ہمارے بچوں کو بیسکھانے کی ضرورت ہے' کہ اہمسا کا طریقہ لیا ہے۔ ہمارے بچوں کو بیسکھانے کی ضرورت ہے' کہ اہمسا کا طریقہ ہمسا سے اچھا ہے'۔ (جامع صفحہ ۱۱۱)

''جن لوگوں نے قوموں کو آزاد کرایا ہے اور امن کے ذریعہ سے سنے حاصل کی ہے ان
کی کہانیاں کورس کی کتابوں میں خاص طور پر ہونی چاہئیں۔ انسانوں کی زندگی سے
ایسے سبق سکھانے چاہئیں جن سے اہما اور اس کے ساتھ کی خوبیوں کا ہما اور
دھو کے اور دغاہے اچھا ہونا ٹابت ہو''۔ (صفحہ ۱۱۹)

اس طرح تمام مذاہب کی تعلیم خارج کر کے مہاتما گاندھی کے مذہب کی تعلیم داخل کر دی گئی۔ اب جونسل ہندستان کی درسگاہوں سے پرورش پاکر نکلے گی اس کے اخلاتی تصوّرات دین گاندھی پر مبنی ہوں گے۔ ہندستان کی زندگی کا راستہ اور مذہب کا مفہوم اس کے سوانہیں کہ وہ زندگی کا راستہ ہی ہے، یہ ہوگا کہ وہ جہاد بالسیف کو دھو کے اور دغا کا قریبی رشتہ دار سمجھے گا اور اہمسا کوعقیدۂ اس پرتر جج دے گا۔

سات برس سے چودہ برس کی عمر تک اڑکوں اور اڑکیوں کو بی تعلیم لاز ما اور جبرا دی جائیگی۔اس عمر میں بیجے اس نظام تعلیمی کے سواکسی دوسر نظام تعلیم میں شامل نہ ہوسکیں گے،اور جو والدین خود غیر تعلیم یا فتہ ہیں یا جن کے پاس مالی ذرائع مفقو دہیں وہ بطور خود بھی ان کی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہ کر سکیں گے۔ حدسے حدیا نجے فیصدی آ دمیوں نے اگراپنے بچوں کی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام کر بھی لیا تو وہ بس موجودہ نسل تک ہے۔ دوسری نسل جو واردھا اسکیم کے مدرسوں سے تعلیم پاکراٹھے گی اس پر ماقری نقطہ نظر اور جدید ہندی قومیت کے نصورات کا اتنا غلب ضرور ہوگا کہ اسے اپنی اولا دکو مذہبی تعلیم دینے کی زیادہ پر وانہ ہوگی۔

لبندا یقین رکھنا چاہیے' کہ تیسری نسل تک پہنچتے ہندستان'' ایک قوم' بن جائے گا۔
انگریزوں نے کامل سیاسی اقتدار حاصل کر کے میکا لے کی تعلیمی اسکیم نافذ کی تھی'جوندآ دھے ہندستانیوں کو بورا انگریز۔ ہندوؤں نے ابھی ہندستانیوں کو آدھا انگریز۔ ہندوؤں نے ابھی سیاسی اقتدار کی پہلی سیڑھی پر بی قدم رکھا ہے' اور اسی مرحلہ پروہ اسکیم جماری جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ سے بنوالی ہے' جو ان شاء اللہ سارے ہندستان کو پورا'' ہندستانی'' بنا کر جھوڑ ہے گی۔ اس کے بعد کسے شک ہوسکتا ہے' کہ تاریخ میں ڈاکٹر ذاکر حسین خان کا مرشبہ میکا لیے ہند ترنہیں ہے' اور یہ مہاتما گاندھی کی مہر بانی ہے' کہ انہوں نے بیشرف خود مصل کرنے کے بجائے ڈاکٹر صاحب کی طرف منتقل کردیا۔

• ا - ودیامندر میمی اسکیم

سی پی میں ایک دوسری تعلیم اسکیم بنائی گئی ہے جو' و دیا مندراسکیم' کے نام ہے شہور ہے۔ اس نے مصنف صوبہ کے وزیر اعظم پنڈت فسکلا ہیں جو مالوی جی کے خالص چیلوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بید نام اللہ آباد کے ودیا مندر ہائی سکول سے لیا ہے۔ جو مالوی خاندان کا قائم کیا ہوا ہے شخیل اور نقشہ گروکل سٹم سے ماخوذ ہے۔

کانگریس پارٹی نے \* ۳؍ جولائی کو ان کی صدارت میں ایک سمیٹی بنائی تھی جس کا مقصد دیہات میں عمومی لازمی تعلیم کے لیے ایک اسکیم وضع کرنا تھا۔ اسم راگست کو بیکا مکمل مقصد دیہات میں عمومی لازمی تعلیم کے لیے ایک اسکیم وضع کرنا تھا۔ اسم راگست کو بیکا مکمل

ہوا۔ ۵ نومبر کوحکومت می پی کے شلیم کر دہ تعلیمی ادارات کی فیڈریشن نے اور سما رانومبر کومحکمہ تعلیم کے افسروں کی مجلس نے اور سم دسمبر کی سی پی اسمبلی کی کانگریس پارٹی نے اسے منظور کیا۔ ('' مگر مارچ ۱۹۳۸ء تک اس کی زیارت نہ مسلم تعلیمی ادارات کو، نہ مسلمان اخبارات کو، نہ خود ہی پی کے مسلمان مجبروں کو فصیب ہوئی۔ مسلمانوں کے سامنے رکا یک مارچ کے اجلاس اسمبلی میں بیراسکیم اس وقت آئی جب حکومت کے بجٹ میں اس کے لیے دو لاکھ

<sup>(</sup>۱) میشنل کال مورند ۲۳ جون ۱۹۳۸ء (۲)'' ودیا مندرائیم' شائع کرده حکومت صوبه متوسط صفحه ۲-۷ میرے پاک می پی گورنمنٹ کی شائع کرده اردوائمریز ک د، نوں اسکیمیں ہیں گرمیں اردوداں ناظرین کی سبولت کے لیے اردواڈ کیٹن کا حوا۔ دول گا۔

روپیہ سالانہ کی امداد منظور کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اسمبلی کے ۱۲ مسلمان ممبروں میں سے ۱۲ نے تنی کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ چودھویں مسلمان مسٹر شریف ہے جہنہ ہیں اس وقت وزارت کا شرف حاصل تھا۔ مگر انہوں نے بھی رکن حکومت ہونے کے باوجودرائے دینے سے احتر از کیا۔ اس کے معنی یہ بیں کہ جولوگ ۱۹ لاکھ مسلمانان صوبہ متوسط کے باضابطہ نمائندے ہیں وہ اسے بالا تفاق نا منظور کر چکے ہیں اور اس کے بعد سے مسلمانوں کی تمام نمائندہ جماعتوں ، حتی کہ صوبہ متوسط کی مسلم قوم پرست جماعت اور مسلم اخبارات نے بالا تفاق اس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن ۱۹۳۲ء کو کا نگر سے حکومت کی جانب سے جو پریس کمیونک شائع کیا گیا ہے اس میں ''چند مسلمان افراداور بعض مسلمان جماعتوں کی مخالفت' پریس کمیونک شائع کیا گیا ہے اس میں ''چند مسلمان افراداور بعض مسلمان جماعتوں کی مخالفت' کو ہے کہ کراس متحدہ قومی مخالفت کو ہاکا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، بالکل اس انداز میں جس میں اسکے انگریز استاداب سے دوسال پہلے تک خودان کی چیخ و لیارکو ہاکا قرارد یا کرتے تھے۔

ائیم کومنظور کرنے کے بعد جو مجلس نصاب بنائی گئی ہے اس میں کی کا ایک مسلمان

مجھی نہ لیا گیا بلکہ باہر سے ڈاکٹر ذاکر حسین خال اور ڈاکٹر اشرف کی خد مات حاصل کی گئیں

تاکہ نئی سرکار کے منشاء کے مطابق کام کر حکیں۔ مسلمانوں کے یہ ''نمائند ہے'' بھی صرف
نصاب کے اصول مقرر کرنے کی حد تک مور بکار رکھے گئے۔ اصل کام تو نصاب کے
اصولوں کو مملی جامہ پہنانا یعنی کتب نصاب مقرر کرنا ہے' جے ٹکسٹ بک کمیٹی کرتی ہے، اور
اس کمیٹی میں برائے نام بھی کوئی مسلمان نہ رکھا گیا۔ یہ بالکل اس کمیٹی کے اختیار میں ہے'
کہ اصولوں کو جس شکل میں چاہے ڈھال دے اور یہ اختیار بالکل ہندوؤں کا حصہ ہے۔ اس
کے معنی یہ بین کہ کی پی کے محکوم مسلمان اپنی آئندہ نسل کی تعلیم کے معاملہ میں پھر نہیں بول
کے معنی یہ بین کہ کی پی کے محکوم مسلمان اپنی آئندہ نسل کی تعلیم کے معاملہ میں بھر ہیں بول
کے عنی یہ بین میں جات ''حوراج'' کی حقیقی تصویر جس کے لیے کا گلریس جدو جہد کر رہی ہے،
اور اس تصویر کو قبولیت کا شرف جناب مولانا ابوالکلام نے عطافر مایا ہے' کہ ۲۵ جون
اور اس تصویر کو قبولیت کا شرف جناب مولانا ابوالکلام نے عطافر مایا ہے' کہ ۲۵ جون

'' قوی تہذیب' کورتی دینے والے اس ادارہ کی مدحت سرائی فرمائی۔''
یہ سیسم خالصۂ دیبی علاقوں کے لیے بنائی گئی ہے،'' یعنی اس کا انرسی فی کے ان
لاکھوں مسلمانوں پر پڑے گا جو ۹۷۲۲ ۳۰ یہات ہیں آ ۸ فی صدی ہندوا کثریت میں گویا
آٹے میں نمک کی حیثیت سے بھیلے ہوئے ہیں۔نئی کا نگریس حکومت ان کی تعلیم کا انتظام
کرنے کا ذمہ نہیں لینا چاہتی بلکہ یہ چاہتی ہے' کہ بیلوگ ۹۸ فی صدی ہندوا کثریت کے
ساتھ ل کراس تعلیمی انتظام کو قبول کریں جو مجموعی طور پر کیا جائے۔اسی غرض کے لیے یہ اسکیم
ساتھ ل کراس تعلیمی انتظام کو قبول کریں جو مجموعی طور پر کیا جائے۔اسی غرض کے لیے یہ اسکیم
بنائی گئی ہے۔خصوصیات حسب ذیل ہیں:

ا- جوردارس اس استیم کے تحت قائم کیے جائیں گے ان کا نام' ودیا مندر' تجویز کیا گیا ہے۔ ('') لفظ مندر سے صاف مذہبت کی ہوآتی ہے۔ ایک عام ہند سانی ''مندر' کے معنی ہندوؤں کی عبادت گاہ ہی کے بچھتا ہے۔ گری ٹی کی حکومت اور مباتما گاندھی ، دونوں کو اصرار ہے' کہ یہ نام قابل اعتراض نہیں ہے۔ ('' گویا اس امر کا فیصلہ کہ مسلمانوں کے نزد یک کیا چیز قابل اعتراض ہونی چاہئے اور کیا نہ ہونی چاہیے ، خود مسلمانوں کے کرنے کا نہیں' بلکہ ان کے حکم انوں کے کرنے کا جا اس پر مزید فریب کاری ملاحظہ ہو۔ کہا جاتا نہیں' بلکہ ان کے حکم انوں کے کرنے کا ہے۔ اس پر مزید فریب کاری ملاحظہ ہو۔ کہا جاتا ہے' کہ مسلمان اپنے خرج سے جو مدر سے قائم کریں ان کا نام ودیا مندر نہیں ، بیت انعلم رکھ لیس ہے' کہ مسلمان اپنے خرج سے جو مدر سے قائم کریں ان کا نام ودیا مندر نہیں ، بیت انعلم رکھ لیس ہے' کہ مسلمان انتی اطاعت میں ہیں' کہ جہاں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں' کہ ان کم والی جائے۔ ('' اس کے معنی یہ ہیں' کہ جہاں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں' کہ ان کی جائے۔ ('' اس کے معنی یہ ہیں' کہ جہاں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں' کہ ان کی آبادی کی جائے۔ ('' اس کے معنی یہ ہیں' کہ جہاں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں' کہ ان کی آبادی کی جائے۔ ('' اس کے معنی یہ ہیں' کہ جہاں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں' کہ ان کی آبادی ہیں کہ مطلوبہ زمین وقف نہیں کی حائے۔ ('' اس کے معنی یہ ہیں' کہ جہاں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں' کہ ان کی آبادی کی حائے۔ ('' اس کے معنی یہ ہیں' کہ جہاں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں' کہ جہاں وہ اس قدر غریب ہیں کہ مطلوبہ زمین وقف نہیں وقف نہیں

ر ) نیشنل کال مرید ۲۲ جوان ۱۹۳۸ ، تو می تبذیب کا غظ خود حضرت والایمی کی زبانی اس اخبار نے قل کیا ہے۔

<sup>(</sup>٩) تى يى گورنمنت كاپريس كميونك مورجه ١٩٣٧ تمبر ١٩٣٩ء

<sup>(</sup>۲) "وديامن آيم" (۳)

<sup>(&</sup>quot;) برجين موال دوا توبر ١٩٣٨ واوري في كورشنث كايرليس كميونك مورجه ١١٣ متمبر ١٩٣٨ و

<sup>( ° )</sup> کی لی (درخمنت کا کمیونلد موسیه ۱۳۲۸ سخیر

<sup>(1)</sup>وديامندراسكيم شخه ٢-٨

کر سکتے ، وہاں ان کے بچوں کو منجو اُٹھ کر مندر جانے کی تیاری کرنی ہوگی۔اس کا نفسیاتی اثر جو بچھآئندہ نسل پر ہوگا اس کا اندازہ ہر خص کر سکتا ہے۔

۲-اسکیم سردست اختیاری ہے، گرآ گے چل کراس کو جبری بنادیا جائے گا۔ یعنی ہراس گاؤں یا مجموعہ دیہات کوجس سے چالیس لڑ کے لڑکیاں فراہم ہوں ایک ودیا مندر لازماً قائم کرنا ہوگا۔ وہاں لوگوں کومجبور کیا جائے گا کہ دوسورو پے ماہانہ آمدنی کی جائیداد وقف کریں اوراس علاقہ کی تمام خیرات بھی ودیا مندر کی طرف منتقل ہوگی۔ (اسکیم کے آخر میں ارشادہوا ہے:

'' حچوٹے بڑے مٹھوں اور دیگر مذہبی خیراتی اداروں ، مندروں ، مسجدوں وغیرہ کے مالکوں کواحساس ہونا چاہیے' کہ ہندستان کی تاریخ میں اب وہ وقت آگیا ہے' کہ وہ ازخود چیش قدمی کریں' اور اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اپنی خدمات پیش کرنے کافخر حاصل کریں'۔ (اسکیم ،صفحہ ۱۵)

اس کے معنی بیب کہ بیا یک جبری ولا زمی اسکیم ہے'اورمسلمانوں کے مذہبی او قاف اورمساجد کے اوقاف بھی اس میں حصہ لینے پرمجبور کیے جائیں گے۔

۳- ہر مدرسہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کے ارکان کا بیشتر حصہ حق رائے دہندگی بالغان کے اصول پر مخلوط انتخاب سے منتخب ہوگا ، اور مدرسہ کی جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ دیہاتی پنچایت یا ڈسٹر کٹ کوسل یا حکومت صوبہ کی ملک تصوّر (۲) ہوگ ۔

اس کے معنی ہے ہیں کہ مسلمان انتظام سے بھی بے دخل اور ملکیت سے بھی بے دخل ، ان کا کام صرف اینا مال اور اینے بچے حوالہ کردینا ہے۔

۳- مدرسہ میں عموماً ایک ہی مدرس ہوا کرے گاجے پانچ سال کے لیے امتخاناً مقرر کیا جائے گا۔ پھر ہیں سال کے لیے مستقل کر دیا جائے گا۔ اگر کمیٹی کی رائے میں

<sup>(</sup>۱) وديامندراتكيم صفحه ۲،۹،۸،۱

<sup>(</sup>۲) وديامندراتكيم صفحه ۱۰-۱۱

اس کار ڈیپہنا مناسب ہوتو وہ اسے نکال دیے گی۔اس کے فرائض پیہوں گے کہ مقررہ نصاب کے مطابق تعلیم دے اور اس گاؤں کے تمام معاملات کو'' قومی رنگ' (national outlook) میں رنگنے کی کوشش کرے۔ ''قومی رنگ کا مطلب صاف ہے۔ بچوں میں اور اپنے زیر اثر آبادی میں واحد قومیت کی روح پھونکنا اور اور ملی امتیاز کومٹا دینا۔ بیرکام قریب قریب کلینة ہندو مدرسین ہی سے لیا جائے گا۔مسلمان کا اوّل تو انتخاب میں آنا مشکل۔اور اگر کوئی قسمت کا مارا آ گیا تو ممیٹی یہ کہ کر باسانی اے نکال دے گی کہ بیتو می رنگ نہیں دیتا یا مقررہ نصاب کے خلاف بھی کچھ ( بہی کلمہ ونماز وغیرہ) سکھا تا ہے۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ سات برس تک مسلمان لڑکوں اورلڑ کیوں کو ( اس لیے کہ علیم مخلوط <sup>()</sup> ہوگی ) کلیة ا یک ہندوا ستاد کے زیر اثر اور کثیر التعداد ہندو بچوں میں گھرا ہوار ہنا پڑے گا۔ جہاں'' قومی رنگ ٔ ہرطرف سے ان کومحیط ہوگا' اور خدا اور رسول کا نام تک ان کے کا نوں میں نہ پڑے گا کیا کہ اسلامی زندگی کا کوئی نشان وہ دیکھے عمیں۔ اغراض ومقاصد میں تصریح کی گئی ہے کہ گاؤں کے بچوں میں'' قومی نقطۂ نظر'' يبدا كيا جائے گا۔ ' وديا مندرايك اہم سوشل مركز كا كام دے گا جہال استاد، بچوں کے والدین الڑ کے لڑکیاں سب جمع ہوکران مسائل کوجن سے ان کوسابقہ یر تا ہے بحث میاحثہ کر کے حل کرنے کی کوشش کریں گے خواہ وہ مسائل'' قومی'' ہوں یا سوشل یا تعلیمی''۔ () اس کا مطلب سے ہے کہ ان ودیا مندروں کے ذربعه سے دیہات کی منتشر و پراگندہ مسلمان آبادی کوکثیر التعداد ہندوآبادی میں جذب کرنے کی ایک منظم کوشش کی جائے گی۔اور تربیت یا فتہ مہاشے تمام

<sup>(</sup>۱) ود یا مندراتیم صغیه ۱۳-۱۳

<sup>(</sup>۲) و د یا مندراتکیم صفحه ۸

<sup>(</sup>۳) ود <u>ما</u> مندراتيم صفحه ۸

دیمی علاقوں میں پھیلا دیئے جائیں گے تا کہ وہ تمام گاؤن کی پوری زندگی کو ا ہے گردمرتکز کر لیں' اور نہ صرف تعلیم کے ذریعے ہے بلکہ سوشل اور سیاسی سرگرمیوں کے ذریعہ سے بھی سب کو ایک اجتماعی وحدت بنا دیں۔اس طرح رفته رفته دیبات کی مسلمان آبادی خود بخو د ناپیر بهوجائے گی اور چند سال بعد جو مسلمان آنکھیں بیاڑ کیاڑ کر دیکھیں گئے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ صرف شہروں میں رہ گئے ہیں ۔اصلی ہندستان یعنی دیمی ہندستان میں ان کا کہیں پیتہ ہیں۔ ذ رایعه تعلیم ما دری زبان ہوگی' اور ما دری زبان کی تفسیر حکومت کے کمیونک میں بیہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد علاقہ کی زبان (') ہے۔ یعنی وہ زبان نہیں جو بجہ کی مال بولتی ہے بلکہ وہ زبان جوعلا قد کی ماں بولتی ہے۔اب صوبہ متوسط میں تلاش تشجیح کہ کون ساعلاقہ ہے جس کی مال اردو بولتی ہو۔ وہاں کے آٹھ لاکھ مسلمانوں کی مائیں تو سب کی سب خالص اردو بولنے والی ہیں، تمریحیثیت مجموعی علاقے دو ہی قسم کے ہیں، یا مرہٹی بو لنے اور لکھنے یا ہندی ( ناگری رسم الخط کے ساتھ) ککھنے اور بولنے والے ۔ لہٰذا مادری زبان کی تفسیر علاقہ کی زبان ے کرنے، کا مطلب بیہ ہوا کہ اردوخود بخو د خارج از بحث ہوگئی۔مسلمان اگر جا ہیں تو اردو مدرسہ قائم کر کتے ہیں۔ مگرصرف اس جگہ جہاں وہ جالیس بجے اردو پڑھنے والے فراہم کریں اور دوسورو بے سالانہ کی جائیداد دے سکیں۔ جہاں اقلیت یاغر بت کی وجہ ہے وہ ایسانہ کر شکیس (اور شایدی بی میں بہت ہی کم مقامات پروہ ایسا کر سکیں) وہاں ان کے بچوں کومر ہٹی یا ہندی میں ہی سب م کھے پڑھنا ہوگا۔اس کے بعد''متحدہ تومیت'' آپ سے آپ پیدا ہوگی۔ حکومت کی بوری طاقت اس اسلیم کو کامیاب بنانے میں صرف ہوگی۔ابتدا ہر تعلقہ اور تحصیل میں حکومت اینے خرج سے چند ودیا مندر قائم کرے گی۔

<sup>(</sup>۱) سي في گورنمنٹ كا كميونك مورخد ۱۹۳۸ء

مدرسوں کی تخواہیں حکومت کے فرانہ سے ملیس گی۔ ودیا مندرتھیر کرنے کے لیے ضروری سامان بھی حکومت و گی۔ (''تمام سرکاری محکے ودیا مندر کی پشت پر مدد کے لیے حاضر رہیں گے۔ محکمہ زراعت ، محکمہ طبابت وحفظان صحت ، محکمہ امداد باہمی ، محکمہ علاج حیوانات ، محکمہ تعلیم ، غرض سب اپنے دائرہ میں ودیا مندروں کو مادی ، علمی وفنی اور اخلاقی و نفیاتی امداد دیں گے۔ یہ معنی ہیں تو می جمہوری حکومت کے ، ۸ لاکھ مسلمان اس جمہوریت کا ایک جزوہیں' تو ہوا کریں۔ وولت مشتر کہ کی پیدائش میں ان کا حصہ ہے' تو ہوا کر ہے۔ گر ہیں' تو وہ اقلیت مصرف متعین کرنے میں ان کا حصہ ہے اس کا مصرف متعین کرنے میں ان کا حصہ ہے اس کا حصہ ہے اس کا حصہ ہے اس کو اکثریت اپنے منشا کے مصرف متعین کرنے میں ان کا حصہ ہے اس کا حصہ ہے اس کا حصہ ہے اس کو اکثریت اپنے منشا کے مطابق استعال کرے گی ۔ اور ایسے کا موں میں استعال کرے گی جو ان بے مطابق استعال کرے گی ۔ اور ایسے کا موں میں استعال کرے گی 'جو ان ب

سی پی میں ابتدائی تعلیم لوکل بورڈوں اور میونپل کمیٹیوں کے صدود عمل سے تعلق رکھتی ہے، اور چونکہ ہر جگہ اکثریت ہندوؤں کی ہے اس لیے بیہ جماعتیں اردو مدرسوں کو بند کر رسکتی ہیں' اور ان کی جگہ ودیا مندر قائم کرنے پر علی ہوئی ہیں۔ مسلمان اپنی اقلیت کے باعث کسی طرح اس ظلم کوروک نہیں سکتے ۔ آ گے چل کر آپ دیکھیں گے کہ ان مجلسوں کی پوری طاقت ودیا مندر قائم کرنے میں صرف ہوگی۔ جو نیکس مسلمانوں سے لیا جائے گا وہ ان کی مرضی اور ان کے مفاد کے ہوئی۔ جو نیکس مسلمانوں سے لیا جائے گا وہ ان کی مرضی اور ان کے مفاد کے خلاف صرف کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کے احتجاج کو استحقار کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا۔ ور مسلمانوں نے احتجاج کو استحقار کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا۔ ور مسلمانوں نے احتجاج کیا مگر پر کا ہ کے برابر بھی اس کی پرواد ودیا مندر بنا دیا ، مسلمانوں نے احتجاج کیا مگر پر کا ہ کے برابر بھی اس کی پرواد دی گئی ('' سے فر مایا پنڈ ت نہرونے ، جمہوریت کے معنی یہی ہیں' کہ اکثریت نہی گئی ('' سے فر مایا پنڈ ت نہرونے ، جمہوریت کے معنی یہی ہیں' کہ اکثریت

<sup>(</sup>۱) وديامندراتيم صفحه ۱۱

<sup>(</sup>۲) سى لي اسبلي ميسوال نمبر ١٩٦ كاجواب مورخه ٨ مارچ ١٩٣٨ و

ا قلبت کودیا کرر کھے۔

- وردھا میں ودیا مندروں کے لیے اسا تذہ تیار کرنے کا انتظام کیا گیا ہے'اورا یک ٹرینگ اسکول قائم کر دیا گیا ہے۔ اس میں ۱۹۲ ہندو اور ۸ مسلمان تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں' اور حکومت صوبہ متوسط نے اپنے احسانات کی جو فہرست گنائی ہے اس میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے' کہتمام ہندووں اور مسلمانوں کو اردو کی تعلیم دی جاتی ہے تا کہ وہ ودیا مندروں میں جا کر بچوں کو اردو اور ہندی دونوں سکھا تکمیں۔ (') مگر اصلی حالات کیا ہیں؟ اس صوبہ کے قوم پرست مسلمانوں تک نے اپنی کا نفرنس میں شکایت کی ہے' کہ ساراز ورصرف ہندی مسلمانوں تک نے اپنی کا نفرنس میں شکایت کی ہے' کہ ساراز ورصرف ہندی تعلیم پر صرف کیا جاتا ہے' اور اردو کی محض شد بد پیدا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ بیود یا مندروں میں اردو تعلیم کے انچارج ہوں۔ جن بے چاروں کا املاء تا کہ بیود یا مندروں میں اردو تعلیم کے انچارج ہوں۔ جن بے چاروں کا املاء اور تلفظ تک درست نہیں ، جو ارد ، کی معمولی عبارت تک صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ ہمارے بچوں کواس زبان کی تعلیم دینے جا کیں گے۔ (')

ی ہے ہمبر مولوی عبد الرجمان خال صاحب جب اس ٹرینگ اسکول کا معائذ کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہندومسلمان سب کے سب دھوتیاں باندھے ہوئے تھے۔ یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ ان میں مسلمان کون ہے، تمام مضامین ہندی اور مرجٹی پر پڑھائے جاتے ہیں۔ محض اردور سم الخطسکھانے کے لیے ایک مسلمان استادنو کر رکھا گیا ہے۔ مسلمان طلبہ اچھوتوں کی طرح رہتے ہیں۔ الگ کھاتے ہیں۔ پانی چینے کے برتنوں تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ روز انہ بندے ماترم سے مدرسہ شروع ہوتا ہے اور مسلمان طلبہ کو مجبور کیا جاتا روز انہ بندے ماترم سے مدرسہ شروع ہوتا ہے اور مسلمان طلبہ کو مجبور کیا جاتا ہے۔ (یا اگر مجبور نہیں تو تربیت سے ایسا بنا یا جاتا ہے) کہ پر ارتضا کے انداز میں ہے۔ (یا اگر مجبور نہیں تو تربیت سے ایسا بنا یا جاتا ہے) کہ پر ارتضا کے انداز میں

<sup>(</sup>۱) حکومت کی کی پریس کمیونک مورخه ۱۹۳۸ متمبر ۱۹۳۸ء

<sup>(</sup>۲) مدينة مورخه ۲۸ جولائي ۱۹۳۸ء

ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر کھڑے ہوں (') یہ ہے وہ مدرسہ جس میں '' قومی تہذیب' کے نشوونما پر جناب مولا نا ابوالکلام آزاد مدظلۂ نے اظہار مسرت فرما یا ہے اور جس کا افتتاح مہاتما گاندھی کی '' برکتوں' کے ساتھ ہوا ہے۔ (') بہتیم میں جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے سرکاری اور غیر سرکاری دونوں ، ہے مدارس میں ذہبی تعلیم لازمی ہے اور تسلیم شدہ فد ہب کے کلیساؤں کو تق دیا گیا ہے کہ فد ہی تعلیم کی گرانی کے لیے اپنے انسپکٹر مقرر کریں۔ ناروے میں ابتدائی تعلیم تمام تر فذہبی تعلیم کی گرانی کے لیے اپنے انسپکٹر مقرر کریں۔ ناروے میں ابتدائی تعلیم تمام تر فذہبی

The New Democratic Constitutions of Europe, by A.H. Morley, p. 53-57.

<sup>(</sup>١) مولوي عبدالرحمن خال صاحب كامضمون مندرجه انقلاب ٢٢ أكست ١٩٣٨ ء\_

<sup>(&#</sup>x27;) واردهااتکیم اورود یا مندراتکیم پرمسلمانول کی طرف سے جواعمۃ اضات کیے گئے ہیں ،ان کے جو ب میں من جملہ اور باتوں کے ا یک بات ریجی بار بار د ہرائی جار ہی ہے کہ جس ملک میں بہت ہے غدا ہب کے پیرور ہے ہیں وہاں سب کی مذہبی تعلیم کا انتظام حکومت کیے کرسکتی ہے۔ ایس مبکر تو حکومت کی طرف ہے یا م دنیوی تعلیم ہی کا انتظام کیا جاسکتا ہے ، اور تعلیم کو عام کرئے کے لیے اس کے سواکوئی تد بیرنبیں کہ وسیع پانہ پر اماز می جبری اور غیریذ ہی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ لیکن عام ناظرین کی معلومات کے لیے میں یہ بتانا ضروری مجھتا ہوں کہ بورب کے سخت "مہذب" مما مک میں بھی جہاں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فرانس، چیکوسلوا کیا ،روس اور دو جار دوسر ہے ملکوں کے سواکسی ملک نے وہ بوزیشن اختیار نہیں کی جو یہاں ہندستان میں اختیار کی جاجار ہی ے۔ جرمنی میں باشندوں کی تعلیم کا انتظام کرنا حکومت کے فرائض میں ہے ہے اور رینظریدا ختیار کیا گیا ہے کہ سب کی تعلیم کا نظام ا یک ہونا جا ہے۔اس بتا پر وہاں پرائیویٹ مدارس قائم کرنے کی اجازت بھی کم دی جاتی ہے۔لیکن وستورسلطنت میں برخض کوب مطاب کرنے کاحق ویا حمیاہے کہ اس کے بچے کواس کے عقیدہ کے مطابق ذہبی تعلیم دی جائے اور حکومت کا پرفس قرار دیا حمیا کہ وہ وقات مدرسہ میں اس تعلیم کا انتظام کرے۔ نیز اگر ایک مذہبی مقیدہ کے لوگ کسی جگہ کافی تعداد میں بول اورمطالبہ کریں کہ ان کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جائے جہاں مذہبی تعلیم کا انتظام ان کی خواہش کے مطابق ہوتو حکومت کا فرض سے کداس کا انتظام کردے۔انگلتان میں مذہبی تنظیمہ ت کوخود اپنے مدارس قائم کرنے اور جلانے کاحل ہے اور مکومت کامحکم تعلیم صرف ان کی تحرانی کرتا ہے۔ ایسے مدارس کو حکومت امداد بھی ویتی ہے۔ یو گوسلیویا میں برتسلیم شدہ ند بہ کی تعلیم کا انتظام سرکاری مدارس میں کیا ب تا ہے اور ہر نیجے کے والدین پراس کا فیصلہ چھوڑ ویا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے کس نوعیت کی مذہبی تعلیم جاہتے ہیں۔ نیز وہال تسلیم شدہ ندا ہب کوایے تعلیم نظ م خود بنانے کا مجی حق ہے اور حکومت کے خزانہ ہے ان کی اعانت کی جاتی ہے۔ کشھوانیا کے سر کاری مدارس میں بچوں کے لیے مذہبی تعلیم لازی رکھی گئی ہے اورصرف وہ بچے اس سے مشخیٰ کیے گئے ہیں جن کے والدین مذہبی تعلیم نہ داوا نا جا ہے ہوں۔ان کے علاوہ وہال مجی مذہبی تنظیمات کوا ہے مداری خود قائم کرنے کاحق ہے اور حکومت ان کواس شرط ك ساته الدرودي هي أكدان من ونيوي تعليم كا انتظام سركاري تعليم ياليسي ك مطابق كيا جائ كار يوليند ك تمام سركاري اور امدادی مدارس میں مذہبی تعلیم لازی ہے اور مید کا مختلف مذاجب کی تسلیم شدہ انجمنوں کے میر دکیا تمیا ہے کہ وہ اسے اسے مذہب کے بیرووک کے سے خود نصاب تجویز کری اور مداری میں ان کی مذہبی تعلیم کی نگرانی کریں۔ایستھونیا میں بیچے کے والدین کی درخواست برسر کاری مدارس میں ندہیں تعلیم کا انتظام کرنا حکومت کے لیے لازم ہے۔ملاحظ ہو:

تنظیمات کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ اٹلی میں مذہبی تعلیم لازمی ہے اور کوئی بچہاس ہے مشتی نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کے والدین استثنا کا مطالبہ نہ کریں۔ ہالینڈ میں مذہبی تنظیمات اپنے اپنے بیروؤں کی تعلیم کا انتظام خود کرتی ہیں اور حکومت اس کا خرج ادا کرتی ہے۔ سوئٹزر لینڈ میں سرکاری طور پر صرف اس مذہب کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے جس کے بیرووں کی تعداد مدرسہ میں زیادہ ہو۔ ہیکن جن اقلیقوں کی کافی تعداد موجود ہوان کے لیے میں خیام کا انتظام مجھی کیا جاتا ہے۔

( ملاحظه بهوانسا سُکِلُو پیڈیا برٹانیکا چودھوال اڈیشن مضمون ایجوکیشن )

اس کے بعد بیہ کئی کئی گئی گئی گئی گئی کہ پبلک مدارس میں مذہبی تعلیم کا انتظام ممکن نہیں ہے۔ صاف کیوں نہیں کہا جاتا کہ قومیتوں کو فنا کرنے اور قوموں کے احساس خودی کومٹانے کے لیے ہم اس چیز کوقصد انہیں رکھنا چاہتے۔ 11 – زیان کا مسئلہ

ان تفصیلات ہے اچھی طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے 'کہ' جنگ آزادی' کے نام سے برطانوی حکومت کے زیرسایہ بتدریج سیاسی طاقت حاصل کرنے کی جو پالیسی اختیار گی گئی ہے وہ کس طرح مسلمانوں کی قومیت اوران کی طاقت کوفنا کرنے کے لیے استعال کی جا رہی ہے اور کس طرح ہمارے ہمسایہ رفیق قومی امپر میلزم کے وہ تمام ہتھ کنڈے اختیار کرتے جا رہے ہیں جن کو انہوں نے اپنے انگریز استادوں سے سیکھا ہے ۔ لیکن یہ بیان نامکمل رہ جائے گا اگر اس سلمہ میں ان کاروائیوں کا بھی ذکر نہ کر دیا جائے' جوزبان کے باب میں کی جارہی ہیں۔

ایک قوم کی زبان اوراس کارسم الخط، اس کی تہذیب اوراس کی قومیت کے بقاوفنا میں فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ کسی قوم کواگر آپ دوسری قوم میں تبدیل کردینا چاہیں تو اس کی زبان اور رسم الخط کو بدل دیجئے۔ رفتہ رفتہ وہ خود بخو ددوسرے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی۔ اس کی آنے والی نسلوں کا تعلق اپنے اسلاف سے منقطع ہوجائے گا'اور وہ بالکل نئی ذہنیت، نئے افکار اور نئی صورت قومی لے کر آٹھیں گی، جن جن لوگوں نے قومیتوں کے ذہنیت، نئے افکار اور نئی صورت قومی لے کر آٹھیں گی، جن جن لوگوں نے قومیتوں کے

بنانے اور بگاڑنے کا تھیل کھیلا ہے ان سب نے بیہ تھیا رضر ور استعمال کیا ہے۔زار روس کی حکومت نے اپنے امپیریل ازم کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے روی زبان اور رسم الخط کو تمام غیرروسی قوموں پرمسلط کرنے کی کوشش کی تھی تا کہ بیسب قومیں روسی بن جائیں' اور اس کی مملکت میں کوئی قوم الیمی ندرہ جائے جوابنی زبان بولنے والی اورایے ندہب کا اتباع کرنے والی اور اینے رسوم پر چلنے والی ہو۔ اصطلاح میں اس کو (russification) لیعنی ''روسی بنانے'' کی پالیسی کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس پالیسی کی پیروی اشترا کی جماعت نے بھی کی۔لینن نے انقلاب کے بعد ہی مشرقی قوموں کو نئے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ان کے رسم الخط کو لا طبنی رسم الخط ہے بدل دیا اور اب تازہ اطلاع ہے کہ روس کی ۲۹ قوموں کارسم الخط لاطینی کے بچائے روی کردیا گیا ہے تا کہاس علیحد گی کے احساس کو بالکل مٹادیا جائے جوان کے روی بن جانے میں مزاحم ہوتا ہے۔ از بک، تر کمان ، تا جیک ، کرغیز اور داغستانی مسلمان ، جن کوعر بی رسم الخط نے اسلامی روایات سے وابستہ کر رکھا تھا ، اس ضرب کے اثر ات کو ابھی ہے محسوں کررہے ہیں۔ ابھی ایک چوتھائی صدی بھی اس انقلاب یر نبیں گزری ہے اووروہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قومیت تحکیل ہوکر اشتر اکی سوسائٹی میں تبدیل ہوتی چلی جارہی ہے۔ یہی پالیسی فرانس نے شالی افریقہ میں اختیار کی ہے۔ وہاں عربوں اور بربر بیوں کوفر اسیمی قومیت میں ڈھالنے کے لیے ساری طاقت اس پرصرف کی جارہی ہے کہ عربی زبان اور رسم الخط کومٹا دیا جائے۔ای پالیسی کا تختہ مشق ہندستان میں ہم کو بنایا

پنڈت جواہر لال کے بقول ہندستان میں'' نیشنلسٹ' جماعت کی خواہش اور کوشش سے ہے' کہ یہاں'' ایک متحد قوم '' بیدا ہو'۔ اس غرض کے لیے زبان کی وحدت ناگزیر ہے۔ زبانیں الگ ہوں گی' تو الگ قو میں بھی رہیں گی۔ الگ قو موں کوفنا کر کے ایک قوم میں تبدیل کرنا ہوتو الگ زبانوں کومٹا کر دولت ہنظیم اور حکومت کی طاقت سے ایک زبان مملک میں بھیلانی ہی پڑے گی۔ یہاں تک تو بات تصلم کھلا ہے۔ اس کے بعد کام تقسیم ہو

<sup>(</sup>١) جامعة اكتوبر ١٩٣٧ء

جاتا ہے۔ پچھ باتیں دکھانے کے لیے ہیں'اور پچھ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے توبیہ ہے'
کہ'' قومی'' زبان'' ہندستانی'' ہے جس کا اطلاق اردو ہندی دونوں پر ہوتا ہے۔ فاری اور
دیونا گری دونوں رسم الخطمسلم ہیں' اور دونوں کونشوونما کا پورا وقع ملنا چاہیے لیکن فی الواقع
کیا' کیا جارہا ہے؟ اس کے لیے ذیل کی تفصیلات ملاحظہ ہوں۔

ا – فاری اور عربی کے وہ عام فہم الفاظ بھی جو''ہندستانی'' کے مشترک سرمایہ میں مرتوں سے داخل ہو چکے ہیں، جن کو ہر ہندو اور مسلمان بولتا اور سمجھتا ہے، قصد أ مرتوں سے داخل ہو چکے ہیں، جن کو ہر ہندو اور مسلمان بولتا اور سمجھتا ہے، قصد أ ترک کیے جارہے ہیں، اور ان کی جگہ ٹھیٹھ سنسکرت اصل کے، یا بالکل نامانوس ہندی زبان کے الفاظ بھیلائے جارہے ہیں۔ مثال کے طور پر۔

|              |       |               | *           |       |            |
|--------------|-------|---------------|-------------|-------|------------|
| تر قی        | بجائے | انتی          | وقت         | بجائے | ھے۔        |
| حاكم         | //    | اتقة          | مشهور       | //    | پرسدھ      |
| مىل          | //    | پوهمی         | صو به متحده | //    | جث پرانت   |
| تافذ         | //    | لا گو         | شير         | //    | ستگھ       |
| 7. 5.        | //    | يرستاد        | ضروري       | //    | اوشک       |
| اصول         | //    | سدهانت        | صيدر        | //    | سجها پتی   |
| ليژر يارېنما | //    | اگو           | دوحق        | //    | مترتا      |
| منظور        | //    | گر بهن        | صوب         | //    | پرانت      |
| صوبهمتوسط    | //    | پرانت کوشل    | تعليم       | //    | فتكشا      |
| اختلاف       | //    | مت بھید       | آدمی        | //    | منش يا پرش |
| مدعی         | //    | جھڑ ایکھیرد و | شبر         | //    | نگر        |
| 11%          | //    | وَ ذُرِيعِها  | مقدمه       | //    | شغشا       |
| 7.27         | //    | سنشو دھن      | بندر        | //    | وانر       |
| اعلاك        | //    | گھوش          | آزادي       | //    | سوتنتر تا  |

بھارت ورش ال ہندوستان جھگزادو ہے ال مدعاعلیہ

یے سرف چند مثالیں ہیں۔ اس فہرست کو بہت زیادہ طویل کیا جاسکتا ہے۔ گراتی ہی مثالیں بیا ندازہ کر لینے کے لیے کافی ہیں' کہ یبال'' ہندستانی '' کے پردے میں دراصل ہندی زبان کوقو می زبان بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جس کے معنی بیرین' کہ' ہندستانی قوم'' کے بجائے دراصل'' ہندوقوم'' میں اس ملک کی قوموں کو جذب کرنا مقصود ہے۔ ہندستانی زبان وادب میں سے ہمارے حصہ کواس طرح نکال پھینئے کی کوشش کی جارہی ہے' ہندستانی زبان وادب میں سے ہمارے حصہ کواس طرح نکال پھینئے کی کوشش کی جارہی ہے' جس طرح کوئی قوم کسی ظالم کی حکومت سے آزاد ہونے کے بعد جوش انتقام میں اس کے باقی ماندہ آثار کومٹایا کرتی ہے۔

ا۔ متحدہ قومیّت کے علمبردار جو زبان اپنی تقریروں اور تحریروں میں استعال کر رہے ہیں استعال کر رہے ہیں اس کے چندنمونے ملاحظہ ہوں۔گاندھی جی بھار تبیہ ساہتیہ پریشد کے اجلاس نا گیور میں فرماتے ہیں:

''اس سجا پہنیو مجھے دینے کا کارن جب میں ڈھونڈ تا ہوں تو دو ہی پرتیت ہوتے ہیں۔ایک میراسا ہتیہ کارنہ ہونا اور اس لیے کم سے کم ودلیش کا کارن ہونا۔ تھا دو سرا میرا ہندستان کی سب بھا شاؤں کا پریم۔جو پچھ ہو میں آشا کرتا ہوں کہ ہم پچھ نہ ہی سیوا کریں گے اور بھوشیہ میں اپناسیواکشیٹر بڑھا کیں گے بدی ہم شری گرسے لے سرکنیا کماری تک اور کراچی سے لے کر ڈبروگڈھ تک جو پردیش ہے اسے ایک مانتے ہیں'اور اس کے لوگوں کو ایک پرجا سمجھتے ہیں ہتو اس پردیش کے پرتیک بھاگ کے ساہتیہ کار بھا شامتری ایتادی آپس میں کیوں نہ ملیں اور بھن بھن بھاشاؤں ودار اہندستان کی پھالوگیہ سیوا کیوں نہ کریں۔ (۱)

ہ ترایبل مسٹرسمپور نا نند وزیرتعلیم صوبہ متحدہ کی ایک تقریر کا اقتباس یو پی کے محکمہ اطلاعات کی ربورٹ ہے:

<sup>(</sup>۱) "مامعه ممکی ۱۹۳۷ء

آدھنک کال جس میں کہ ہم رہ رہے ہیں اس کی یہ بھی ایک شبتا ہے کہ شکشزو ہمیا کے پرت لوگوں کا اگر شٹر بہت وشدھ اور بیا پک ہوگیا ہے۔ یہ بات ادھکانش سبئے سنمار پر گھٹت ہوتی ہے اور ترن سارہم اپنے دیش میں بھی اس بشیو بیانی اندولن کے بھن بھن پہلووں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا ان بھوے کر رہے ہیں۔ آخ کل ہم اپنے کوجس مانسک اور پدھارتک پر ستھت میں پاتے ہیں، اور ہماری اس استھت کا جوسا جک راج نتیک اور آرتھک آدھار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ہور وہوں سے جوسا جک راج ہمارے اس ستھت کیا ہے اور ایک وہمارے سنمکھ نیش سندیہ ایک بشیس روپ میں ایشتھت کیا ہے اور ایک وہمارے شمید بنا دیا ہے۔ ()

بابوموہن لال سکسینہ صدرصوبہ کا نگریس کمیٹی کے خیرمقدم میں پیلی بھیت کی کا نگریس سمیٹی حسب ذیل اعلان شائع کرتی ہے:

''ہارے صوبہ کے پرسد نیٹا شری بت موہن لال سکسیندایم ایل اے (سینٹرمل) جو پرانتی کا نگریس کمیٹی کے پروھان ہیں۔ ۲۵ مئی ۱۹۳۸ء کو پرات کال ۵ بیج کی گاڑی سے پدھار رہے ہیں۔ جنتا کو چاہیے' کہ اس سنہرے اوسر سے لابھا تھانے کے لیے یوب ویش کے پرت اپنے سپچ کرتو کو جانے کے لیے ۲۶ تاریخ کی شام کو اوھکا دھک سکھیا ہیں راشٹر ساکا وَں کے ساتھ ہیں آ جانا چاہیے' اور ۲۵ مئی ۱۹۳۸ء کی شنج کو گائی کے جان کے سواگت کے جلوس کی رونق بڑھا ہے۔

پروگرام ۲۷ مئ کا پرت کال پرت کال ۹ بجے سے ۱۰ بجے تک جلوں مدھنان ۹ بجے سے ۲ بجے تک بھوجن وشرام مدھنان ۲ بجے سے ۵ بجے تک کاربی کارتا دُس کی جیٹھک

<sup>(</sup>۱) مدينه ۱۹۳۸م ۱۹۳۸ء

## نو پدک

وستخط پریذیدند شهرمندُل کانگریس کمینی در بیلی بھیت'' شهرمندُل کانگریس کمینی در بیلی بھیت''

اس جمام میں سوشلسٹ ہندو بھی بے تکلف کیڑ ہے اتار دیتے ہیں۔حال میں آگرہ کی سوشلسٹ جماعت کی طرف ہے ایک جلسہ کا اعلان بدیں الفاظ ہوا ہے:

'' آگره میں ساج وادی بہاشنر ، لگا تار جیودن تک ،اکیل بھار بیساج وادی نیټا وَل کے دوارا''۔''جمیں جنتا کو بیسو چنا دیتے ہوئے پرسنتا ہوتی ہے کہ تاریخ اا اکتوبر سے برابر جھے دن تک اکیل بھارتیہ سوشلسٹ نیما راج نمتی کے انیک دشوں پر ایک سنا گربہت اور دوتا بورنٹر بھاشتر ویں گے۔آگرہ کی جنتا کے لیے بیدا بور دوسر ہے کہ دے دیش کے وج سوشلسٹوں کے تمبرک میں آ کر ہیں جھولیں کہ برتش سامراج وادکو کس پر کارا کھاڑ کھینکنا چاہیے۔ بھاشنر وں کے وشے کمونیزم، سوشل ازم، یونجی داد، درک بنده ،سامراجیه داد ،فیسزم ،زم وگرم وَل فیڈریشن ،کسان ،کرانتی ،وشوشانتی کی سمیا و دیار تھی اندون، کسان مز دوراندون، روس کی کرانتی، ساج وادی روس، امترارشربی،شرسبتھت آ دی،آ دی بھاشفر میں پردیش جار آنہ کے نکٹ سے ہوگا۔ آپ کوٹکٹ ہر پڑمکھ کا نگریس و دیارتھی کا بیرکرتا ہتھا وارڈ شہر کا نگریس ممیٹی کے دفتر ووارامل سكتا ہے۔جن نيتاؤں كے آنے كى آشا ہے ان كے نام اس بركار ہيں: '' ڈاکٹر اشرف، کے ایم آبھا گا کانگریس ممیٹی کے راج نیماً وبھاگ کے پردھان، ا جار میز بندر د بواکیل بھار تید کا نگریس سوشلسٹ یارٹی کی کارکارٹی کے پڑ مکھ سدسے تنها کانگریس کارمتی کے بھوت بوروسدے۔ڈاکٹرزیداے جمد اکیل بھارتیہ کانگریسی سوشلسٹ یارٹی کی کارکارنی کے سدسے تنقا آبھا گا کانگریس ممینی کے آرتھک دیماگ کے بھوت بورد۔ ڈاکٹر رام منو ہرلو ہیہ بھارتی کانگریس کمیٹی کے ویدک یشکیا ربھاگ کے

منتری تنقا ابھاگا سوشلسٹ پارٹی کے کارِکانی کے سدسے سجادظہیر بار ایٹ لاآ بھاگا سوشلسٹ پارٹی کی کارکارنی کے سدسے۔کاہریش دیو مالوی یو پی کسان جھا کی کارکارنی کے سدسے۔کاہریش دیو مالوی یو پی کسان جھا کی کارکارنی کے برمکھ سدسے'۔

دھیان رہے یہ بھاشٹر ااراکتوبر سے شام کو ۵ بجے سے ۸ بجے تک ہوں گے۔ استھان کی سوچناشکر دی جائے گی۔ یہ بھاشٹر شہر کا نگریس کمیٹی سوشلسٹ پارٹی اور آگرہ دویارتھی سنگھ کے سنیکٹ پلیٹ فارم پر ہوں گے۔

مهاد بونرائن ثنذن

يردهان منترى كانگريس سوشلسٺ يارني ،آگره'-

یکفن چندنمونے ہیں۔ ورنہ بیزبان جس طرح ذمتہ دارلیڈروں اور ذمتہ دار'' قومی مجلسوں' سے لے کراخبارات، رسائل اور سینماؤں تک ہرآ لہ نشر واشاعت کے ذریعہ سے بھیلائی جارہی ہے، اس کا مشاہدہ ہرآ نکھوں والا کررہا ہے' اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے' کہ اگر حکومت کی باگیں ان لوگوں کے ہاتھ میں بوری طرح آگئیں تو یہ' کیسی ہندستانی'' زبان بنائیں گے۔

اگر چہ ابھی سیاسی اقتدار پوری طرح ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، کیکن جس قدر بھی اقتدار انہیں ال چکا ہے اس کو انہوں نے عملاً اس کا م میں استعال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اقتدار تو حاصل کرتے ہیں ہے کہہ کر کہ ہم مشترک وطنی اغراض کے لیے آزادی کی جنگ لڑرہے ہیں۔ مگر اقتدار کو استعال کیا جاتا ہے اس کا م میں کہ وطن کی ایک جماعت پر دوسری جماعت کی زبان کو ہز ورمسلط کر دیا جائے۔ صوبہ بہار میں ۳۵ ہزار سے زیادہ مسلمان نے ہندی مدرسوں (پارٹھ شالاؤں) میں جانے پر مجبور ہیں کیونکہ انکے لیے تعلیم کا کوئی دوسرا انتظام ہی نہیں۔ پندہ ویزن میں ۸۵ فی صدی ، چھوٹا نا گپورڈ ویژن میں ۸۰ فی صدی ، مجبور ڈویژن میں ۵۵ فی صدی مسلمان کیا گھورڈ ویژن میں ۵۵ فی صدی مسلمان کے کھا گھورڈ ویژن میں ۵۵ فی صدی مسلمان کیا گھورڈ ویژن میں ۵۵ فی صدی مسلمان

طلبا ہندی زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر جومسلمان بیج صرف ایک صوبہ میں ہندی اللسان بنائے جارہے ہیں ان کی تعداد ۲۵ ہزار کے قریب ہے، یعنی کل مسلمان طلبہ کا ۰ کے فی صدی حصہ اور ان کو پڑھایا کیا جا تا ہے؟متعدّ دکتب نصاب میں ہے چیز آپ کو ملے گی کہ''نبی'' کے معنی''رام اوتار'' کے ہیں۔ ''ایک جاول سے اندازہ کر کیجئے کہ یوری ویگ میں کیا ہے۔ یروفیسر عبد الحق سیکرٹری انجمن ترقی اردو نے رسالہ''اردو' کی ایک قریبی اشاعت میں اینے ایک دوست کا خطائل کیا ہے جو یو بی میں ڈپٹی کلکٹر ہیں۔وہ کھتے ہیں کہ اس سال مجھے ڈسٹر کٹ بورڈ کے بہت سے مدرسوں کو دیکھنے کا ا تفاق ہوا اور ان میں عموماً میں نے دیکھا کہ اردو پڑھانے والے مدرسوں کی بہت کی ہے۔مسلمان بچوں کومجبور اہندی پڑھنی پڑتی ہے، اور وہاں زبان کے واسطہ سے ان پر ہندویت کا گہرارنگ چڑھ رہا ہے۔مثلا ایک ابتدائی مدرسہ میں بیجے کو یکاریئے تو وہ ''حاضر جناب'' کہنے کے بجائے ''اپستھت شریمان' کے گا۔ بیاس صوبہ کا حال ہے'جوصد بوں سے ہماری قومی تہذیب کا گہوارار ہاہے۔ان سب سے زیادہ بدتر حالت صوبہ متوسط کی ہے۔ شام بیول کی ڈسٹرکٹ کوسل نے پورے شلع میں جبری تعلیم نافذ کرنے کی جوسکیم بنائی ہے اس میں تعلیم کی زبان لا زمی ہندی رکھی گئی ہے۔اور حکومت نے اس شرط کے ساتھ اس کو مالی امداد دی ہے کہ تمام تعلیم ہندی میں ہو۔اس جدید اسکیم کے ماتحت ۷۰ اہندی اسکول قائم کیے گئے اور پورے شلع میں اردو کا صرف ایک اسکول تھا سووہ بھی بند کر دیا گیا۔ '' بیصرف ابتداء ہے۔

<sup>(</sup>١) عبدالني احب ايما عنشرل كامر اسله مندرجدا سارا ف انديا كم مارج ١٩٣٨ء

<sup>(</sup>۱) ''ہتوادا''مورند ۲۵فروری ۱۹۳۸ءخودی کی کےوزیراعظم نے اپنے سرکاری کمیونک میں اس واقعہ کااعتراف کیا ہے۔ ''مضلع کا داحدار دوسکول بند کر دیا گیا ہے( ملاحظہ ہوٹائمز آف انڈیا مورند ۲۸جون ۱۹۳۸ء)

و دیا مندر سکیم جب نافذ ہوگی' تو آپ دیکھیں گے کہ دیبات کی مسلمان آبادی کو ۲۵ سال کے اندر قریب قریب کلیۃ ہندی اللسان بنا دیا جائے گا۔ ابتدائی تعلیم تمام تر لوکل بورڈول کے قبضہ میں ہے اور وہاں حال رہے کہ ۱۵ سوا نتخابی حلقوں سے نصف درجن مسلمان بھی منتخب نہ ہو سکے۔ بیعصبیت جہاں کام کررہی ہو، وہاں کیا توقع کی جاسکتی ہے كه يبلك كخزانه سي كبيل أردووديا مندر، يا "بيت العلم" بهي قائم كيا جائے گا۔ لوكل بورڈوں میں تو پھر بھی محدود نظر اور پست ذہنیت کے لوگ جاتے ہیں۔صوبہ کی حکومت جن اعلی تعلیم یا فتہ اور ذمتہ دار کا تگریس لیڈروں کے ہاتھ میں ہے خود ہی کا تگریس کے اس زباتی دعوے کوجھوٹا اور منافقانہ دعوے ثابت کررہے ہیں' کہ' ہندستانی'' زبان اردواور دیونا گری دونوں رسم الخطول کے ساتھ شلیم شدہ سر کاری زبان ہے۔ یی بی اسمبلی میں خودصد رجلس کے زیر ہدایت رولز نمیٹی نے جو تواعد بنائے ہیں ان میں ۸ لا کھ سلمانوں کی زبان کا نام صلیم شدہ زبانوں کی فہرست میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔عبد الرحمٰن صاحب ایم ایل اے نے جب اینے سوالات اردوز بان میں لکھ کر بھیج تو اسمبلی کے سیکرٹری نے انہیں واپس کر دیا اور ہدایت کی کہ انگریزی زبان میں سوالات ہیجے (')سمبلی کی کارروائی قلم بندکرنے کے لیے ہندی ریورٹر تورکھا جا سکتا ہے گر اردور یورٹر رکھنے اور اردو میں کارروائی شائع کرنے کے لیے بجٹ میں گنجائش نہیں نکلتی۔اسمبلی میں کا نگریس کے کراچی ریز ولیوشن کا حوالہ دیے کرمطالبہ کیا جاتا ہے کہ کارروائی ہندی ٔ اور اردو دونوں میں لکھی جائے 'تو کانگریسی حکومت کاوزیرعدل دانصاف جواب دیتاہے کہ:

''جولوگ کانگریس کو ایک قومی جماعت تسلیم نہیں کرتے ، انہیں کانگریس کی کراچی والی تجویز پر جماری تو جہ مبذول کرانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہیں کیاحق ہے' کہاس تجویز کا حوالہ دے کروہ ہم پر نکتہ چینی کریں۔ ہم اقلیتوں کے معقول مطالبے مانے کو تیار ہوسکتے ہیں کیکن اس ترمیم میں مسلمانوں کی طرف ہے جومطالبہ کیا گیا ہے وہ نہ تو معقول ہے' اور نہ قابلِ عمل کسی اقلیت کو بیحق حاصل نہیں ہوسکتا کہ وہ ایوان کی معقول ہے' اور نہ قابلِ عمل کسی اقلیت کو بیحق حاصل نہیں ہوسکتا کہ وہ ایوان کی

<sup>(</sup>ا) عبدالرحمان خال كامراسله (استارآف اند يامورنده ۲۰ رستمبر ۱۹۳۸ م)

اکثریت سے نامعقول مطالبے منوانے کی کوشش کرے۔ مسلمان ممبروں کواس وقت بھی پیرعایت حاصل ہے' کہ وہ چاہیں تواردو بیل تقریر کرلیں۔ اس سے زیادہ اور بھی پیری ہوسکتا۔ اردو خطصوب کی سرکاری عدالتوں اور دفتر وں بیل رائج نہیں۔ آمبلی میں بھی اے رائج نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے بے انتہا مصارف بڑھ جا تھیں گے'۔ (') میں بھی اے رائج نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے بے انتہا مصارف بڑھ جا تھیں گے'۔ (') میں 'نہیدی' ہے نہ کہ دہ'' قومی' زبان حقیقت میں 'نہیدی' ہے نہ کہ دہ'' تومی' زبان حقیقت میں 'نہیدی' ہے نہ کہ دہ 'نہیں علانیہ یہ بات آگئی ہے۔ اس تحلی نبان کی معلق تواجمی حال میں طرح محض ایک دھو کے کی ٹی بنائی گئی ہے۔ اس تحلی زبان کے متعلق تواجمی حال میں گاندھی جی نے دود فر مایا ہے' کہ خارج میں اس کا وجود کہیں نہیں ہے، بلکہ دہ آئندہ متعلق 'نہتہ دہ ہندتان تو وہ' کے لیڈر کا فیصلہ سے ہے' کہ ہندی زبان ہی ہندستان کی قومی متعلق 'نہتہ دہ ہندتان گی تو م' کے لیڈر کا فیصلہ سے ہے' کہ ہندی زبان ہی ہندستان کی تو می زبان کی کا نفرنس کا موقع پر '' راشٹر بھاشا سمین' ( تو می زبان کی کا نفرنس ) کا ساتواں اجلاس مسٹر جمنالال بزاز کے زیرصدارت ہوتا ہے' اور کا تگریس کے موقع پر '' راشٹر بھاشا سمین' ( تو می زبان کی کا نفرنس ) کا ساتواں اجلاس مسٹر جمنالال بزاز کے زیرصدارت ہوتا ہے' اور کا تگریس کا صدراس کو پیغام بھوتا ہے' اور کا تگریس کا صدراس کو پیغام بھوتا ہے' اور کا تگریس کا صدراس کو پیغام بھوتا ہے' اور کا تگریس کا صدراس کو بیغام بھوتا ہے' اور کا تگریس کا صدراس کو بیغام بھوتا ہے' اور کا تگریس کا میں کا ساتواں نہوں کا ساتواں نہاں میں کا ساتواں نہوں کا ساتواں کی کا نوان کی

''صوبوں کے ہا ہمی تعلقات کی ترقی کیلیئے ایک مشترک زبان کی ضرورت ہے اوروہ زبان ہندی ہندی نہیں سیکھی زبان ہندی ہندی نہیں سیکھی ہندی ہندی نہیں سیکھی انہیں سیکھی جا ہیں تک ہندی نہیں سیکھی انہیں سیکھنی چاہیئے کہ بیہ ہندستانی قوم کی تعمیر میں مددگار ہوگئ'۔ (")
یو بی کا وزیر تعلیم ۱۹ اگست ۱۹۳۸ء کو ناگری پر چار نی سجا، بنارس کے ایڈریس کا

<sup>(</sup>۱) "مدينه مورجه ۱۲ را كوبر ۱۹۳۸م

<sup>(&#</sup>x27;) Hindustani of the Congress conception has yet to be crystallised into shape (Harijon, 29, Oct., 1938)

<sup>(&</sup>quot;) ہر کین بحوالہ ٹر بیمیو ن مورخہ ۸رجولائی ۱۹۳۷ء

<sup>(&</sup>quot;) تائمز آف انڈیا مور در ۲۲ رقر وری ۱۹۳۸ء

جواب دیتے ہوئے کہتاہے کہ:

''اگرہم چاہتے ہیں' کہ ہندی کو'' جسے ہندستانی بھی کہا جاتا ہے، ہمارے جنوبی ہند کے ہم وطن آسانی سے سیکھ لیس تو لازم ہے' کہ ہم ہندستانی زبان میں سنسکرت کے کافی الفاظ استعمال کریں''۔

اسی صوبہ کی اسمبلی کا صدرای وزیر تعلیم کے پاس وفد لے کے جاتا ہے اوراس سے درخواست کرتا ہے کہ ہندی کو ذریعہ تعلیم بنانے سے پہلے اس کوسر کاری زبان قرار دیا جائے اور کاموں اورخصوصاً عدالتوں میں سارا کام ہندی کے ذریعے سے ہو۔

(مدینه کیم تمبر ۱۹۳۸ء)

یہوہ لوگ ہیں جنہوں نے متحدہ ہندستان کے نام سے سیاسی طاقت حاصل کی ہے، اور اب یہ اس طاقت کو ہندستان کی ایک قوم کی زبان سارے ملک پر مسلط کر دینے میں استعال کر دینے میں استعال کر دیے ہیں۔

#### خلاصهمباحث

سیساری روداد آپ کے سیامنے ہے۔ اسے آئھیں کھول کر پڑھے اور اندازہ کیجئے کہاں ' جنگ آزادی' کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ اس کی نوعیت بیٹیں ہے' کہ میرا قید خاند کا رفیق مجھ سے کہتا ہو' کہ آؤ میں اور تم دونوں مل کرلایں اور ہم دونوں اپنی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں کا فیجی سے کہتا ہو' کہ آؤ میں اور تم دونوں مل کرلایں اور ہم دونوں اپنی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں کا فیر میں اس کا ہاتھ بٹانے ہے انکار کرتا ؟ لیکن یباں صورت معالمہ پچھاور ہی ہے۔ میرار فیق نیں اس کا ہاتھ بٹانے سے انکار کرتا ؟ لیکن یباں صورت معالمہ پچھاور ہی ہے۔ میرار فیق زنداں اس تدبیر میں ہے' کہ جیلر کو ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے اور اپنے ہاتھ پاؤں کی ہتھکڑی اور بیڑیاں بھی میرے ہاتھ پاؤں میں ڈال کر مجھے اپنا قیدی بنا لے۔ وہ مجھ سے تو ہمتا ہے' کہ آؤائی قیدی بنا ہے۔ وہ مجھ سے تو ساتھ سیمعالمہ طے کرتا ہے' کہ حضور مجھے برقداز بنادیں ،جیل کا انتظام حضور کے حسب منشا ہوگا' اور قید یوں کو میں قابو میں رکھوں گا۔ اس طرح جو پچھ اختیارات اسے جیلر سے ملتے ہیں ان سے کام لے کروہ اپنی قید کے طوق وسلاسل اتار کر مجھے کتا چلا جا تا ہے ، اور جاتے ہیں ان سے کام لے کروہ اپنی قید کے طوق وسلاسل اتار کر مجھے کتا چلا جا تا ہے ، اور

مزیدغضب بیہ ہے کہ جیلرصاحب تو نرے جیلر تھے ،مگر بیہ بمارے رقیق صاحب جواب برقنداز ہے ہیں،ان کومردم خوری کالیکا بھی ہے۔ یہ مجھے فقط اپنا قیدی ہی نہیں بنانا جا ہے بلکہ میرے گوشت اورخون کوآ ہستہ آ ہستہ اپنا جز و بدن بھی بنالینے کی فکر میں ہیں۔اب میری عقل ماری گئی ہے تو میں ان کے ساتھ ضرور تعاون کروں گا ، تا کہ بیمیری مدد سے جیگر پر د باؤ ڈال کر اور زیادہ اختیارات حاصل کریں اور زیادہ آسانی ہے مجھے نوش جان فرما عمیں۔اوراگرمیری جیسے کی آنکھیں بھوٹ چکی ہیں 'تو میں جیل کی کوٹھری میں بےفکر بیٹھا ان برقنداز صاحب کی ترقی کودیکھتار ہوں گا۔اوراگر جیل کی زندگی نے مجھے پہت ہمت اور ذلیل بنا دیا ہے تو میں بوڑھے جیلر کی خدمت میں دوڑا ہوا جاؤں گا اور ہاتھ جوڑ کرعرض كروں گا كەحضور كادم سلامت رہے، جب تك آپ جيتے ہيں اس وقت تك تو آپ ہى جيل كا انتظام فرمائين، جب خدانخواسته آپ كا وقت آن پورا ہوگا، اس وقت دليهى جائے گى، جس کی قید بھی قسمت میں لکھی ہوگی بھگت لیں گے۔لیکن اگر میں عقل وخرد سے پچھ بھی ہبرہ رکھتا ہوں' اور میری رگوں میں ابھی شرافت کا بھی کچھ خون باقی ہے' تو میں ہمت کرکے اٹھوں گااور جیل کی د بواریں اپنے ہاتھ سے توڑنے کی کوشش کروں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوسکتا ہے کہ اس کوشش میں جیلر یا برقنداز کی گولی کا نشانہ بن جاؤں گا۔تو بہت اچھا، مجھے اس کو گوارا کرلینا چاہیے۔قید کی زندگی ہے، اور برقنداز کی غذا بننے سے لا کھ درجہ بہتر ہے کے لڑ کرمر جاؤں۔اس مردانہ کام میں دور ہی کاسہی مگریدامکان بھی ہے کہ جھے اپنی کوشش میں کا میا بی نصیب ہوجائے 'اور میں اپنے مکارر فیق زنداں سے کہہ سکوں کہ برادرم! جیل کی ہوا بھول جا وُاورسیدھی طرح شریف ہمسابیہ بن کرر ہو۔

استدراك

اس باب کوختم کرنے سے پہلے ایک چیز قابلِ ذکر ہے۔ 19 نومبر 19۳۸ء کے ''زمزم'' میں جناب مولا نا ابوالکلام آزاد کا ایک بیان شائع ہواہے' جس میں مولا نانے سی پی کے متعلق بیان فر ما یا ہے' کہ سی پی کے متعلق بیان فر ما یا ہے' کہ جب وہ ان کے علم میں آئی تو انہوں نے کا نگریس پارلیمنٹری کمیٹی کو تو جہ دلائی اور اس جب وہ ان کے علم میں آئی تو انہوں نے کا نگریس پارلیمنٹری کمیٹی کو تو جہ دلائی اور اس

نے اس کی تحقیقات یا تلافی کرنے کی کوشش کی۔ یہاں اس بیان پر تفصیلی تبصرہ کی گنجائش تہیں۔ تگر مختصرا میں بیے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن باتوں سے مولا نا خود اطمینان حاصل فر ما رہے ہیں' اور جن پرمسلمانوں کومطمئن کرنے کی کوشش فر ما رہے ہیں وہ درحقیقت قابلِ اطمینان تہیں ہیں ،خود ان کے اپنے بیان سے پیحقیقت واضح ہورہی ہے کہ اس سراسر غلط جمہوری نظام میں طاقت توسمٹ سمٹا کر اکثریت کے ہاتھ میں آگئی ہے اور ہماری اصلی حیثیت اب بیرے کہ اگروہ ہم پرظلم کریں تو ہمارا کوئی نمائندہ جا کرسر دار پتیل کی خدمت میں پاکسی اورسر کار کی خدمت میں عرض معروض کر دے، اور اس علم کی تلافی صرف اس وفت ہوسکے جب کہ وہ ہر بنائے عنایت ومہر بانی یا ہر بنائے مصلحت وفت تلافی کرنا چاہیں۔ بیہ پوزیشن کسی طرح بھی اس غلامی کی پوزیشن سے مختلف نہیں جواب تک انگریزی سلطنت میں ہمیں حاصل رہی ہے۔ یہاں بھی کوئی مصیبت مسلمانوں پر پیش آتی ہے توکوئی فضل حسین یا کوئی شفیع خوداس کا تدارک نہیں کرسکتا بلکہ جا کروائسرائے بہادر ے عرض کرتا ہے یا کسی صوبہ کے گورنر صاحب کوتو جہ دلاتا ہے۔اورا گروہ مہر بان ہوں یا مصلحتااس کی ضرورت مجھیں تو تدارک ہوجا تا ہے، ورندا گیزیکٹوکوسل کےممبرصاحب اپنا سامنہ لے کررہ جاتے ہیں اور بدستوراس اُمید میں رکنیت کی کری سے چیکے رہتے ہیں کہ شاید کسی دوسرے موقع پرمنصب کام آ جائے۔ ہمارااصلی اعتراض دراصل اسی بوزیشن پر ہے۔ مان لیا کہ کا نگر کیم صوبوں میں اس وقت بڑی حق پیندی اور غایت درجہ کےعدل و انصاف کے ساتھ حکومت ہور ہی ہے اور یہ بھی تسلیم کرلیا کہ جتنی شکایات اب تک مسلمان ا خبارات میں شائع ہوئی ہیں سب کی سب جھوتی ہیں۔گرسوال یہ ہے کہ دستوری نوعیت کیا ہے اور آئندہ کی لڑائی کس نوعیت کے دستوری ارتقاء کے لیے ہور ہی ہے؟ اگر اس کی نوعیت یہی ہے کہ ہم اس جھوٹے جمہوری نظام میں محض اینے سروں کی تعداد کم ہونے کی وجدے محکوم ہیں اور ہندوصرف اس لیے ہم پرحاکم ہول کدان کے سرجم سے زیادہ ہیں ،تو ظلم اس نظام کی عین فطرت میں پوشیدہ ہے۔ آج اگر مولانا ابوالکلام کی اس لیے س لی جاتی ہے کہ ان سے پچھزیادہ بڑا کام لیتا ہے توکل کسی ابوالکلام کی نہ تی جائے گی ، اور

کسی ابوالکلام میں بیہ طاقت نہ ہوگی کہ جب اس کی نہ ٹی جائے 'تو وہ پچھ کر سکے۔ ہمارا اصلی جھڑ اسی باطل اصول ہے ہے 'اور مولانا یہ بچھ رہے ہیں' کہ بس تمام شکایت بیتول کے مدر سے اور ودیا مندر کے نام اور ایسی چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق ہے۔ جولوگ مولانا کے مدر سے اور ودیا مندر کے نام اور ایسی چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق ہے۔ جولوگ مولانا کے علم اور ان کی دانائی کے معترف ہیں وہ اس سے پچھڑیا وہ دانش مندی وبھیرت کی تو قع ان سے رکھتے تھے۔

公公公公公

باب ۲۰

## كأنكريس اورمسلمان

گزشته صفحات میں نیشنل ازم اور آزادی ہند کی وطن پرستانہ تحریک کا جوعلمی اور واقعاتی تجزید کیا گیا ہے اس سے بیہ بات آفتاب نصف النہار کی طرح روش ہوجاتی ہے کہ ہمارے اور اس تحریک کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ہماری موت اس کی زندگی ہے اور اس کی موت ہماری زندگی۔ ہمارے اور اس کے درمیان اصول میں ، مقاصد میں اور طریق کارمیں نصرف یہ کہ کی قشم کا اتحاد نہیں ہے ، بلکہ در حقیقت کلی اختلاف ہے۔ ایسا شد یداختلاف ، کہ کہیں کی آئیک نقط پر بھی ہم اور وہ جمع نہیں ہوتے۔ ہمار اس کا تباین اس نوعیت کا ہے کہ جو خص مغرب کی طرف جانا چا ہتا ہو اس کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ بی تا ہیں کہ شرق سے مندموڑ لے۔

اب جوشن اس تحریک کے ساتھ جلتا ہے اور اپنے آپ کومسلمان بھی کہتا ہے وہ اللہ دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں مبتلا ہے۔ یا تو وہ اس تحریک کی حقیقت اور اس کے منطقی اور واقعی نتائج کا پوراشعور رکھتا ہے اور اس شعور کے ساتھ اس نے اپنے لئے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ یا پھروہ کسی غلطی کا شکار ہے۔

پہلے شخص سے ہمارا کوئی جھٹڑ اس کے سوانہیں ہے کہ ہمیں اس کی منافقت پہند
نہیں۔ ہم اس سے صاف کہتے ہیں کہ جب تم اسلامی قومیت کی نفی کرنے کے لیے
ہالارادہ تیار ہو'اوراس جمہوری نظام میں صرف ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے شریک
ہونا چاہتے ہو'جس کو واحد وطنی قومیت کی بنیاد پرتغمیر کیا جارہا ہے' تو تمہیں آخر کس نے
مجبور کیا ہے' کہ اپ آپ کونام چارے کے لیے مسلم سوسائل سے بھی وابستہ رکھو؟ بینہ
صرف منافقانہ حرکت ہے' بلکہ اس میں تمہاراا پنا ہمراسر نقصان ہے۔''مسلمان' کا شھیہ

جب تک تمہارے او پرلگارے گااس وقت تک اکثریت کی حکومت میں تمہارے ساتھ امتیازی برتا و بہر حال ہوگا۔ خواہ تم ایک سوایک فی صدی نیشنلٹ بن جا و ، تمہارا نام ہر جگہ تمہاری راہ میں حائل ہوگا۔ ہر ذمتہ داری کا منصب تمہیں دیتے ہوئے اکثریت جھبکے گی۔ صدارت کی کری ، وزارت عظلیٰ ، پارٹی لیڈرشپ ، مالی اعانت ، غرض ہرا ہم چیز کو دینے میں فطری طور پر بخل سے کام لیا جائے گا۔ اس معاملہ میں اگر تم ایثار کے لیے تیار ہوت بھی تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے' کہ' ایک علیحد گئی پند' قوم سے ظاہری وابستگی برقرار رکھ کرتم اپنی مقصد ، واحد قومیت کی تعمیر کو نقصان پہنچار ہے ہو۔ جب کہ ایک قوم اپنی جداگانہ بستی قائم رکھنے پراصرار کرر ہی ہے' تو تمہارے او پر بیفرض عائد ہوجا تا ہے' کہ جداگانہ بستی قائم رکھنے پراصرار کرر ہی ہے' تو تمہارے او پر بیفرض عائد ہوجا تا ہے' کہ حداگانہ بستی قائم رکھنے پراصرار کر رہی ہے' تو تمہارے او پر بیفرض عائد ہوجا تا ہے' کہ اس سے علیحدگی اختیار کر و بشرطیکہ تم اپنے مقصد کے سیے و فادار ہو۔

ابرہ جاتا ہے وہ بخص جواپی قومیت کی نفی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دل ہے اس کے بقا اور نشونما کا آرز ومندہے، اور اس امرکی حقیقی خواہش رکھتا ہے کہ آزاد ہندوستان میں اس کی قومیت کو میت کو آزاد کی، خودا ختیاری اور ترقی کا پوراموقع ملے، مگر اس کے باوجود کسی غلطی یا غلط نہی کی وجہ ہے اس تحریک میں شامل ہو گیا ہے جو اس کے قومی نصب العین سے اصولی، مقصدی، اور فعلی مخالفت رکھتی ہے۔ ایسے خص کی حالت کا جمیں تجزید کر کے دیکھنا ہوگا کہ وہ کسی نوعیت کی غلطی یا غلط نہی میں مبتلا ہے۔

اس کے مرض کا ایک سبب یہ ہوسکتا ہے' کہ وہ اس تحریک کی حقیقت سے واقف نہ ہو،

بلکہ چند سطحی باتیں اپنے حسب بنشا پاکراس کے ساتھ لگ گیا ہو۔ گزشتہ صفحات اس بیاری کا
علاج کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آنکھیں کھول کر انہیں پڑھے گاتو ان شاء اللہ شفا یا بہو
حائے گا۔

دومراسب به بھی ہوسکتا ہے کہ دواستحریک کی حقیقت اوراس کے نتائج کو بھتا ہو، مگرعلم ووا تفیت کی کمی نے اسے اس غلط بہی میں مبتلا کر دیا ہو کہ ہندوستان میں آزاد حکومت کا نشوونماان جمہوری اصولوں کے سواکس ۔ کی صورت سے ممکن ہی نہیں ہے جن کو بیہاں رواج دیا جارہا ہے ،لہذاوطنی آزادی کی خواہش رکھنے والے کو چارونا چار بھی اور نا چار

انہیں قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر دوسرا راستہ اور ایک ہی راستہ انگریز کی غلامی کا ہے۔ جولوگ اس غلطی کے شکار ہوئے ہیں انہیں اس کتا ب کا آخری باب کھلے دل سے پڑھنا جا ہے۔ جمیں اُمید ہے کہ ان کی پور کی شفی ہوجائے گی۔

تیسراسب یہ ہوسکتا ہے' کہ علمی ونظری حیثیت سے تو ایک شخص کی غلامہی ہیں ہبتلانہیں ہے، مگر یاس، ہزولی اور کم ہمتی نے اس کے دل پر قابو پالیا ہے۔ وہ اس بات سے تو بے جبرنہیں ہے' کہ ہندستان کے مسئلہ کو حل کرنے کی دوسری صحیح ترصور تیس بھی موجود ہیں، مگروہ ایک طرف اپنی قوم کی بے چار گی کود کھتا ہے' اور دوسری طرف یہ دیکھ کر ہیبت زدہ ہوجا تا ہے' کہ وطنی قومیت اور جمہوریت کی پشت پر زبر دست ملاقتیں ہیں' جن کا مقابلہ یا تو کیا ہی نہیں جا سکتا، یا اگر کیا جا سکتا ہے' تو اپنے آپ کو بر باوی وہلا کت کے خطرے میں ڈالنا پڑے گا اور پھر بھی کا میا بی کی اُمید کم ہی ہے۔ ایسے خص کے لیے ہم ضدا سے دعا کریں گے' کہ اس کے دل میں ایمان کی طاقت پیدا ہو۔ اور خود اس شخص کو بھی مشورہ دیں گے کہ بندہ ضدا، اگر تجھ میں تا سیج تی کا بل بوتا نہیں ہے۔ ہو۔ اور خود اس شخص کو بھی مشورہ دیں گے کہ بندہ ضدا، اگر تجھ میں تا سیج تی کا بل بوتا نہیں ہے' تو باطل کی تا سید کر کے اپنی قبر میں آگ کیوں بھر تا ہے؟ جا، اور گوشے میں ہیئے کر اللہ اللہ کر ۔ یہ فتنہ کا وقت ہے۔ جومر دِمیدان بن کر نہیں نگل سکتا۔ اس کے لیے سلامتی ایمان کی راہ صرف یہی ہے' کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جا ہے۔

چوتھا سبب یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی پرجذبۂ انتقام مستولی ہوگیا ہو۔اسے انگریز کے
ہاتھوں سے اتن تکلیفیں پہنچی ہوں کہ وہ جوشِ غضب میں اندھا ہوگیا ہوا اور کہتا ہو کہ اگر حق کی
تلوا نہیں ملتی تو پروانہیں ، میں باطل ہی کی تلوار سے اس خمن کا سراڑا وَل گا ، چاہے ساتھ ہی
ساتھ میری اپنی ملت کی بھی رگ جان کٹ کے رہ جائے۔ایشخص کی بیاری ول کا علاج
ضداوند عالم کے سواا در کسی کے پاس نہیں۔اللہ اس کو تو بہ کی تو فیق عطافر مائے ، اور نہ ڈر ہے
خداوند عالم کے سواا در کسی کے پاس نہیں۔اللہ اس میں اپنی عمر بھرکی کمائی ضائع کر دے گا
اوقیا مت کے روز اس حال میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا کہ ساری عبادتیں اور نیکیاں اس
کے نامہ اعمال سے غائب ہوں نگی اور ایک قوم کی قوم کو گمرا ہی وار تداد میں مبتلا کرنے کا

مظلمه عظیم اس کی گردن پر ہوگا۔

لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيْهَةِ ﴿ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ الْمِيْمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيْهَةِ ﴿ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيْهَةِ ﴿ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ كَامِلَةً مَا يَعْلَى 25:16

یا نچواں سبب بیہ ہے کہ ایک شخص اس فعل کو کار تو اب سمجھ کر کر رہا ہو۔ وہ اس خیال میں مبتلا ہوکہ دنیائے اسلام کو انگریزی امپیریل ازم کے بنجے سے چھڑانے کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ آزادی ہند کی اس تحریک کا ساتھ دیا جائے۔اب اگر اس میں ہندستان کی مسلمان قوم ختم ہوجائے تو پردانہیں۔ ہندستان سے باہر کے مسلمان تو اس بلاسے نجات یا جائیں گے۔اس خیال خام نے جس شخص پر قابو یالیا ہے اس ہے ہم تین باتیں عرض کریں گے۔ انگریزی امپیریل ازم کواگر کوئی چیزختم کرسکتی ہے تو وہ آزادی کامل کی خالص انقلابی تحریک ہی ہے۔اس کے بغیر نہ ہیہ بلا دور ہوگی نہ آپ کا مقصد حاصل ہو گا۔لیکن میتحریک جس کا ساتھ آپ دے رہے ہیں نہ آزادی کامل کی تحریک ہے ٔ اور نہ خالص انقلابی تحریک۔اس کی جوحقیقت ہم پچھلے صفحات میں بیان کر ھے ہیں اس کی تر دید میں اگر آپ کے پاس کا نگر کی لیڈروں کے بعض وعووں کے سواکوئی ثبوت ہوتو بھم اللہ، اے سامنے لے آئے۔ ورنہ صریح واقعات کے خلاف آپ کا اپنی جگہ رہے تھے بیٹھنا کہ اس تحریک کی حمایت سے آپ دنیائے اسلام کوآ زاد کرالیں کے محض بے معنی ہے اور بلاوت ذہن کے سواکسی دوسری چیز پردلالت نبیس کرتا۔

اسلام کی الفرض اس وطنی قو میت کی تحریک سے آپ کو فی الواقع دنیائے اسلام کی آزادی حاصل بھی ہوسکتی ہوتو ہم کہیں گے کہ اس پاک مقصد کے لیے بیٹا پاک ذریعہ اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں۔خوب سمجھ لیجئے کہ اس تحریک کی کامیا فی اور ہندوستان کی مسلمان قوم کا ارتداد دونوں لازم وملزوم ہیں۔اس کا مآل بیہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) کہ قیامت کے روز اپنے ہو جو بھی پورے اٹھا کیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بو جھ بھی سیمیں جنہیں ہیہ برینائے جہالت گمراہ کرد ہے ہیں۔

کہ آٹھ کروڑ مسلمانوں کی عظیم الشان قوم رفتہ رفتہ مرتد ہوجائے اور اس کی آئندہ نسل سے مادہ پرست وہر ہے پیدا ہوں ، جن کے عقائد ، اخلاق اور عمل میں اسلامیت کا شائبہ تک نہ پایا جائے ۔ کیا اس نتیجہ کوسامنے رکھ کرکوئی شخص جو علم دین سے ذرّہ برابر بھی ہمرہ رکھتا ہو، یہ کہنے کی جرائت کرسکتا ہے 'کہ دنیائے اسلام کی آزادی کے لیے یہ قربانی وینا بھی جائز ہے؟ اگر محض جان اور مال کی قربانی کا سوال ہوتا تو پروانہ تھی ، ہم کھلے دل کے ساتھ کہتے کہ اس سرز مین کا ایک ایک مسلمان اس مقصد کے لیے کٹ مرے ، حتی کہ ایک بچ بھی زندہ نہ رہے ۔ لیکن یہاں سوال دین و اخلاق کی قربانی کا ہے۔ یہاں یہ قربانی دینی برتی ہے کہ ہماری نسلیں باقی رہیں مرملمان نہ رہیں ۔ تو یہ قربانی دنیا کی کس برئی سے بڑی اور مقدس سے مقدس چیز حتی کہ بیت القد اور گنبد خضرا کے لیے بھی نہیں دی جاسی دور گنبد خضرا کے لیے بھی نہیں دی جاسی ۔

<sup>(&#</sup>x27;) اشارہ ہےان مسلمان فوجیوں کی طرف جنبوں نے عراق بلسطین اور سرز مین عرب کے دوسرے حصول ہتی کے حجاز تک میں انگریز کے حجنڈے تلے جنگ کی تھی۔ مرتب

خدمت انجام دے گی۔ اس کاضمیر اس فعل پر ملامت نہ کرے گا بلکہ الثافخر

کرے گا کہ اس نے ہندستان کا نام اونجا کیا اور اپنی '' قوم' کے آگے دور و

نزدیک کی قوموں کے سر جھکا دیئے۔ پس در حقیقت ہندستان کے مسلمان پر

نیشنل ازم کے شیطان کومسلط کرنا دنیائے اسلام کی بھی کوئی خدمت نہیں ہے۔

غلط نہی کا از الہ

اب ایک غلط بھی اور رہ جاتی ہے جے دور کر دینا ضروری ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 'کہ اس ملک میں کا نگریس ایک طاقت بن چی ہے اور ایک طاقت بن گئ ہے 'جس نے سابی قوت واقد ار کے تمام سرچشموں پر قابو پالیا ہے۔ اس سے الگ رہنا ہے مغنی رکھتا ہے 'کہ ہم ان سرچشموں سے خود دست بردار ہو گئے 'اور دوسر بولوگوں کو آپ سے آپ ان کا قبند دے دیا۔ زیادہ میح تد بیر بیہ ہے 'کہ اس جماعت کے اندر گھس جا وَاور وہ اِل طاقت پیدا کرو۔ اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے' کہ ہندوران کے حامیوں کا زور ٹوٹ جائے گا' اور مسلمان سیاسی طاقت میں حصہ دار بن جا نمیں گئے اور اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کے بھی امکانات ہیں۔ مثلا یہ کہ مسلمان سوشلسٹ گروہ کے ساتھ طی کرمہا سجائی عضر کوشکست دے دیں ، اور یہ کہ مسلمان ابنی بالا تر تہذیب سے ہندووں کو متاثر کریں' اور آگ کی طرح ان کی تہذیب ہندووں میں پھیلتی چلی جائے۔

یہ بڑی دل خوش کن باتیں ہیں۔ گرہمیں تنقید کر کے دیکھنا چاہیے کہاس میں حقیقت کتنی ہے اور جنت حمقا کی ہوائمیں کس قدرشامل ہوگئی ہیں۔

بلاشبہ کا گریس کا نظام جمہوری ہے اور اس کے آئین میں اتن گنجائش موجود ہے اور اس کے آئین میں اتن گنجائش موجود ہے کہ جوگروہ چاہے اس میں شریک ہوکرا قتدار کے مرکز پر قبضہ کرنے کی جدوجہد کرسکتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح انگلستان کے آئین میں اس امرکی گنجائش موجود ہے کہ لبرل، کنزرویٹو، سوشلسٹ، کمیونسٹ، جو چاہے پارلیمنٹ میں جانے اور وزارت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرسکتا ہے۔ نظری حیثیت سے میجی ممکن ہے کہ دویا تین چھوٹی جماعتیں

مل کر ہر دوسری جماعت سے زیادہ طاقت ورجوجا کیں اور مرکزی اقتدار حاصل کرلیں۔لیکن یہاں سوال آئین اور اس کی نظری گنجائشوں کا نہیں 'بلکہ امور واقعیہ کا ہے۔جو جماعت خالص جہوری اصولوں پر بنی ہواس میں کسی ایسی پارٹی کے برسر اقتدار ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہیں جس کی حیثیت وراصل قومی اقلیت (national minority) کی ہوا اور کثیر التعداد قوم کی تمام پارٹیوں میں جس کے خلاف قومی امتیاز اور قومی امپیریل ازم کا جذبہ بطور ایک قدر مشترک کے پایا جاتا ہو۔ایسی اقلیت نہ تو بھی اکثریت بن سکتی ہے اور نہ بیا امپدر سکتی ہے کہ ورنہ بیا اس کو برسر اقتدار آنے میں مدود ہے گی۔

جارے سامنے آئر لینڈ کی مثال موجود ہے۔ ۱۰۸۱ء میں انگلینڈ اور آئر لینڈ کی یونین (وحدت)عمل میں آئی اور دونوں قوموں کو ایک قوم قرار دے کر ایک جمہوری نظام میں شریک کردیا گیا۔ دونوں کی ایک ہی پارلیمنٹ تھی۔ایک ہی طریق انتخاب سے د دنوں اینے اپنے نمائندے منتخب کر کے اس جمہوری ادار ہ میں بھیجتے تھے۔اور جہال تک نظر پیکاتعلق ہے، آئین میں کوئی ایسی رکاوٹ موجود نتھی' کہ آئرش کے نمائندے یارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر کے گورنمنٹ پر قابض نہ ہوسکیں یا کسی دوسری یارٹی کے ساتھ مل کروز ارت نہ بنا تکیں ۔ لیکن فی الواقع ہوا کیا؟ او کائل (O'Connel) جیسے ہ تش بیان خطیب اور ہوشیار قانون دان کی تدبیریں اور پارنل (parnal) جیسے قابل یا رئیمنٹری لیڈر کی جالیں بھی کچھ نہ کر سکیں۔ایک سوہیں سال کی بوری تاریخ شاہد ہے کہ ا یک دن کے لیے بھی آئرش نمائندوں کو برطانوی یارلیمنٹ میں اقتد ارتصیب نہ ہوا۔اور اقتدارتو در کناروہ غریب کسی آئینی تدبیر ہے ان مصائب کوبھی دور نہ کر سکے جوانگریزی حکومت کے ہاتھوں ان پر نازل ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ آخر کاران کو باہر سے لڑنا پڑا ، اور آج کی آئر ستانی حکومت کسی آئینی جدوجهد، کسی اندرونی تعاون کانبیس بلکه بیرونی جنگ کا نتیجه ہے۔ یہی سبق ہم کو چیکوسلوا کیا کے جمہوری نظام سے ملتا ہے جہاں جرمن اور سلاوک الکیتیں چیک اکثریت کے مقابلہ میں یارلیمنٹری طریقوں سے پچھ نہ کرسکیں۔ یہی سبق ہمیں ہو گو سلیو یا سے ملتا ہے جہاں کروٹس اور سلافینی آج تک بھی کسی آئینی جال سے حکومت کے

نظام پرقابض نہ ہوسکے۔ یہی سبق ہمیں امریکہ سے ماتا ہے جہاں ہر پارٹی حکومت پرقبضہ کر سکتی ہے مگر جبتی قوم کے لیے اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ لہٰذا جولوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں 'کہ دراصل ہندستان میں ہماری حیثیت محض ایک سیاسی پارٹی کی نہیں 'بلکہ ایک قومی اقلیت کی ہے ، وہ کا نگریس پرقبضہ کرنے کے خواب جس قدر چاہیں ویکھتے رہیں ، اگر عقل سے نہیں سمجھتے تو تجربہ ہمیں بتادے گا کہ بیخواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیں گے۔

بھول نہ جانا چاہیے کہ کانگریس کا اور ہمارا اختلاف محض ذرائع اور طریقوں ہمول نہ سول استعالی استعالی کے مقصد ، یعنی سول مقاصد اور پالیسی کا بنیادی اختلاف ہے۔ اس کے اصول قومیت وجمہوریت کوہم بالکل بدل ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے مقصد ، یعنی بتدر ہی ایک بدل ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے مقصد ، یعنی بتدر ہی ایک قومی جم جبول نہیں کر سے ہاں کی پالیسی ، یعنی بتدر ہی ایک قومی جم جبول نہیں کر سے ہاں کی پالیسی ، یعنی بتدر ہی ساتھ ہمارا ساتھ امارا سول کو اور انہیں کر سے ہیں ، کانگریس کے ساتھ ہمارا سول میں اسلامی اغراض کے لیے ذرّہ برابر مفید نہیں۔ اب بید کھنا چاہیے کہ آیا کانگریس کے ساتھ ہمارا جا کرہم انہیں بدل ساتھ ہیں؟

داخلی مقاومت یا تعاون ہے کئی جمہوری تنظیم کے اصول ، مقاصد اور پالیسی میں تغیر پیدا کرنے کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں :

یا توتغیّر چاہنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو' کہ وہ اس جماعت پر چھا جا نمیں۔اس صورت میں کلی تغیّر بھی ہوسکتا ہے۔

یااس جماعت کے اندران کا نظام اتناز بردست ہو کہ وہ اپنی منظم مقاومت ہے اس جماعت کو پریشان کردیں۔اس صورت میں کلی تغیر تونہیں ،البتہ کی حد تک تغیر ضرور ممکن ہے۔
یا پھر تغیر چاہنے والے اپنے اخلاقی اثر اور اپنے دلائل کی قوت سے اس جماعت کی رائے کومتا ٹر کردیں ،اوراس طرح وہ جماعت خود ،ی حق اور عدل کی طرف مائل ہوجائے۔اس طریقتہ کی کامیا بی تمام تراس جماعت کی انصاف بیندی وحق آگا ہی پر منحصر ہے۔
ان میں سے پہلی صورت تو یہاں نا قابلی عمل ہے۔کسی حسابی معجز سے کے بغیر میمکن ان میں سے پہلی صورت تو یہاں نا قابلی عمل ہے۔کسی حسابی معجز سے کے بغیر میمکن

نہیں ہے کہ کانگریس میں مسلمانوں کے دوٹ ہندوؤں کے دوٹوں سے زیادہ ہو جا کیں۔ الہٰداجولوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کٹر ت سے کانگریس میں داخل ہؤادراس پر قابض ہوجاؤان کی بات اتنی ہی قابلِ النفات ہے جتنی اس شیرخوار بچے کی بات قابلِ النفات ہے جتنی اس شیرخوار بچے کی بات قابلِ النفات ہوسکتی ہے جو بیچاراایک اور چار کی نسبت سے بھی واقف نہیں۔

رہی دوسری صورت تو داخل میں منظم جدوجہداور مقاومت صرف اس طرح ممکن ہے که کانگریس میں جتنے مسلمان شریک ہیں ،اور آئندہ شریک ہوں ،وہ سب کے سب ، یاان کی ایک بہت بڑی اکثریت ایک پارتی ، بلکہ ایک ٹیم بن کررہیں ، ان کی قیادت ایک ایسے د بندارگروہ کے ہاتھ میں ہو جواسلامی مفاد کا سیح احساس وشعور رکھتا ہو، اور وہ اس گروہ کی الیی کامل اطاعت کریں کہ ان کا کا تگریس میں رہنا یا نکل آنااس کے حکم پرموقوف ہو۔ مگر کیا بحالت موجودہ کا نگریس میں ایک مسلم یارٹی کی تنظیم اس طرز پر ہوسکتی ہے؟ وا قعات سے اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ وہاں جومسلمان شریک ہیں ، ظاہر میں ان سب پر لفظ مسلمان کا اطلاق ہوتا ہے، اور آ زادی ہند کے مسکے میں وہ ہم آ ہنگ بھی ہیں، کیکن اسلامی نقطهٔ نظرے ان کے خیالات اس قدر متضاد ہیں 'کہ ان کو ایک پارٹی میں منسلک کرنے کا تصوّر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہے ایک گروہ توقطعی طور پر اسلام ہے منحرف ہو چکا ہے اور حتماً بیرائے رکھتا ہے کہ ہندستان کے آئندہ نظام اجتماعی میں ندہب کے لیے کوئی جگہایں۔ دوسراگروہ نہ منحرف ہے اور نہ معتقد۔اس گروہ میں اتن مختلف اقسام یائی جاتی ہیں جتنی سانپوں کی اقسام ہیں۔ان میں ہے بعض اسلام کے متعلق خود اینے پھھ تصوّرات رکھتے ہیں جن کے لیے کتاب وسنت کی سند غیر ضروری ہے۔ بعض کو ''مسلمان'' کے سیاسی ومعاشی مفاد ہے توضر ور دلچیسی ہے' مگر اسلام ہے کوئی ول چسپی نہیں بعض ایسے ہیں جومسلمان کے مفاد کوکسی حد تک اہمیت ضرور دیتے ہیں، مگر اتنی نہیں کہ'' ملک'' کے مفاد کا جوتصوّر ان کے دیاغ میں ہے اس پرمسلمانوں کے مفاد کو قربان کرنے میں انہیں کوئی تامل ہو۔ تیسرا گروہ ایسے لوگوں پرمشتمل ہے جودین دار، اہل علم اور نیک نیت ہیں۔ کا نگریس میں جب بھی ہندوستان کے مشترک مفاد کا کوئی

مسئلہ اٹھے گا یہ تینوں گروہ ایک آ واز بلند کریں گے۔ گر جب اسلام اور مسلمانوں کے مفاو کا سوال آئے گا تو یہ اس قدر بھانت بھانت کی بولیاں بولیں گے کہ اسلام اور مسلمان، دونوں غیر مسلموں کے لیے مضحکہ بن کررہ جائیں گے،اور یہ تعیین کرنا بھی مشکل ہوجائے گا کہ حقیقت میں اسلام کیا چیز ہے اور مسلمانوں کا مفادکس چڑیا کا نام ہے۔

ماس کانٹیکٹ کے ذریعہ سے بیتینوں گروہ مسلمانوں کو کانگریس میں بھرتی کررہے ہیں' اوراب علمائے کرام کےصدقے میں کانگریس کے ہندو کارکن بھی بھرتی کا کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔اس طرح جومسلمان کانگریس میں جارہے ہیں وہ تینوں گروہوں اوران کی بے شارشاخوں میں تقسیم ہوتے جلے جاتے ہیں۔ کانگریس کے ہندوار کان کی ہمدرویاں تمام تر پہلے گروہ سے وابستہ ہیں۔خواہ وہ گاندھی جی ہوں یا جواہر لال یا کوئی سخت مہاسبھائی، بہرحال فطرتا ان سب کا میلان ان نام نہادمسلمانوں کی طرف ہے جواسلام سے اعتقاد أاور عمانامنحرف ہو چکے ہیں اور اس دفت ہندستان میں اسلام اور مسلم قومیت کی جڑیں کا شنے کے لیے بدترین منافقوں کا پارٹ ادا کررہے ہیں۔ کانگریس کے ذمتہ دارعبدے اور کانگریس حکومت کے تحت عزت اور منفعت اور اثر واقتدار کے مناصب تمام ترانہی منافقین کے لیے وقف ہیں اور رہیں گے۔ان کے بعد کا نگر کی لیڈروں کے نزد یک اگر کوئی گروہ قابل ترجیح ہے تو وہ دوسرا گروہ ہے، اور اس گروہ میں سےخصوصیت کے ساتھ وہ طبقہ جومنافقین کے مقام سے اقرب ہے، ہاتی رہا تیسراگروہ ،اوراس سے قریب تتعلق رکھنے والے طبقے تو ان کو محض آلهٔ کار کی حیثیت سے استعمال کیا جار ہا ہے۔جب تک بیرو فادار خدام کی حیثیت سے صرف رنگروٹ بھرتی کرتے رہیں گے،ان سے مداہنت برتی جائے گی۔ جہال انہول نے میجه زور بکر ااور اسلامی مفاد کا نام لیا، ان برمنافقین کی اس فوج کومشکار (<sup>()</sup> دیا جائے گا جواس ون کے لیے پرورش کی جارہی ہے۔ایسے موقع پر ہندولیڈرول کوخودسا منے آنے کی تکلیف بھی ندا تھانی پڑے گی۔ ہماری اپنی قوم کے منافقین ہی ہمارے دین داروں کو بھنبوڑ کھا تھی گے۔ کہا الی حالت میں کانگریس کے اندررہ کراسلامی مفاد کے لیے کوئی منظم جدوجہد کی جاسکتی ہے؟

<sup>(</sup>١) اشتعال دلاكركسي طرف راغب كرنا-

اس کے بعد تیسری صورت ہاتی رہ جاتی ہے۔ جہاں تک اخلاقی اثر اور دلیل و جحت کا تعلق ہے اس کے لیے کنڑت تعداد کی کوئی حاجت نہیں۔اگر کوئی جماعت واقعی حق پہنداور انصاف شعار ہے تواس کوایک تنہا شخص بھی حق کا اعتراف کرنے اور انصاف سے کام لینے پر آمادہ کرسکتا ہے۔ اب ہم یو چھتے ہیں کہ گزشتہ چندمہینوں میں کانگریسی حکومتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوصری اور نا قابل انکار بے انصافیاں کی ہیں ، ان میں سے کس کی تلافی ہماری دین دار کا نگریسی بھائیوں نے اپنے اخلاقی اثر اورز وراستدلال سے کرالی؟ کیا واردهااسکیم اورودیا مندراسکیم میں ایک شوشے کا بھی تغیر کرالیا؟ کیا گائے کی قربانی کو دفعہ سم ا کی زویے بیالیا؟ کیااس صریح بے انصافی کا کوئی تدارک کرالیا جو بہاراوری ہی کے ڈسٹر کٹ بورڈ وں اور میونسپلٹیوں کے مسلمانوں کے ساتھ روار تھی گئی؟ جگہ جگہ مدرسوں اور پبلک جلسوں میں مسلمانوں کو بندے ماتر م کے لیے قیام تعظیمی پر جومجبور کیا جارہا ہے۔کیااس کا کوئی تدارک کرالیا؟ اورا گرینہیں تو یہی ارشا دہو' کےصرف نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پرصلوٰ قا وسلام جیجنے ہی کے لیے قیام تعظیمی ممنوع ہے، اور صرف اسی پر رسالے تصنیف کرنے اور فتوے شائع کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ باقی رہا بندے ماترم تو وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے قیام تعظیمی کرنے یا نہ کرنے کا سوال معرض بحث میں لایا جا سکے؟ سی کی کانگریس ور کنگ تمیٹی نے ہندو وزرا اور ایک مسلمان وزیر کے ساتھ جومخلف نتم کے طرزِمل اختیار کئے، کیا اس پر کوئی بتیجہ خیز بازپرس کرلی؟ حکومت کی طافت ہے اُر دوکود بانے اور ہندی کوا بھارنے کی جوکوششیں ہو رہی ہیں، کیا ان کو رکوا دیا؟ کا گریسی حکومت میں نہایت متعصب اور بدنام مہاسجا ئیوں کو جو ذمتہ دارعہدے دیے گئے ہیں ، کیاان پر کوئی مؤثر احتجاج کرلیا؟ اگر کوئی کانگریسی مسلمان سخن پروری کے ساتھ نہیں' بلکہ دیا نت اور صداقت کے ساتھ ان امور کے متعلق اپنا کوئی کارنامہ پیش کرسکتا ہے تو سامنے آئے اور ضرور آئے۔اور اگر اس کے پاس ہمار ہےان سوالات کا کوئی جواب اس کے سوانہیں ہے گے '' ہماری پشت یر دین دارمسلمانوں کی اتنی طاقت ہی نہیں جس ہے ہم ان بے انصافیوں کا تدارک کر

سکیں'' تو ہمارا مدعا خوداس کے اپنے اعتراف سے ثابت ہو گیا۔ ہم بھی اس سے یہی اعتراف کرانا چاہے جوحق کوحق اور اعتراف کرانا چاہے ہیں' کہ وہ ایک ایسی جماعت سے تعاون کررہا ہے' جوحق کوحق اور انصاف کو حیثیت سے قبول کرنے والی نہیں ، بلکہ صرف زوراور طاقت کے آگے سر جھکانے والی ہے، لہذا اس کے ساتھ تعاون کر کے محض اخلاقی طاقت سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرسکتا۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

حل کی را ہیں تتين شحاويز

کانگر کی اور قومی تحریک پر شدید تنقیدا ور متحدہ قومیت کی کل نفی کے بعد فطری طور پر میسوال پیدا ہوتا تھا'کہ مسلمانوں کے لیے بچے لائحہ کل کیا ہے؟ مولا نا مودودی صاحب نے اصولی طور پر سب سے پہلے میہ بات واضح کی کہ مسلمان کسی الی تحریک سے وابستہ ہیں ہو سکتے' جو ہندستانی قومیت کی داعی ہو۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت میہ ہے'کہ وہ اپنی جُداگانہ قومیت کے تو جسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت میہ ہے'کہ وہ اپنی جُداگانہ قومیت کے طور پر منوائیں اور اسی نقطہ پر اپنی ساری توجہ مرکوز کردیں۔ پھر آپ نے ہندستان کے ساسی مسئلہ کے طل کے لیے تین شجاویز پیش کیں۔ یعنی

ا۔ تہذیبی بنیادوں پر بین الاتوامی و فاق کا قیام ۲۔ تہذیبی منطقوں کاتعین اور تبدیلی آبادی اور سوتقسیم ملک

یہ تجاویز ترجمان القرآن کی اکتوبر، نومبر اور دسمبر ۱۹۳۸ء کی اشاعت میں شائع ہوئی تھیں۔ شائع ہوئی تھیں۔

باب ۲۱

# مسلمان كياكرين؟

تين شجاويز

سے تمام بحث جواس تفصیل کے ساتھ بچھلے صفحات میں کی گئی ہے اس کا مقصد بینیں ہے کہ ہم مسلمانوں کوان کے غیر سلم ہمسایوں سے لڑانا چاہتے ہیں، یابیہ بات ان کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں 'کہا ہے ہم وطنوں کے ساتھ ان کے اشتراکو عمل کی کوئی صورت نہیں ہے، یابیہ کہ ہم ان کونفس آزادی ہند کا مخالف بنانے کی فکر میں ہیں 'محض اس خوف ہے کہ ہندو یہاں کثیر التعداد ہیں' اور وہ ہم کو کھا جا تھیں گے۔ پچھلوگ سمجھ بو جھ کی کی کے سبب ہندو یہاں کثیر التعداد ہیں' اور وہ ہم کو کھا جا تھیں گے۔ پچھلوگ سمجھ بو جھ کی کی کے سبب ہے، اور پچھ دوسر ہے لوگ ہوشیاری کی زیادتی کے باعث ہمارے دلائل س کر بے صبری کے ساتھ ای نوعیت کے شہبات پیش کرنے لگتے ہیں لیکن ہمارا مدعا دراصل پچھاور ہے' جس کی طرف اپنے مقد مہ میں ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں' اور اب ذرا زیادہ تفصیلی صورت میں اسے چیش کرتے ہیں۔

#### اصل مسئله

اس وقت ہندستان میں ہمارے سامنے اصلی سوال ینہیں ہے کہ ہمیں اپنی ہمسایہ قوم کے ساتھ اشتراک علی کرنا چاہیے یا نہیں۔ ہم آزادی وطن کے لیے جدوجہد کریں یا معطل ہوکر بیٹے رہیں۔ ہمسایہ قوموں کے ساتھ مل کرچلیں یالزکرگز رکریں۔ اس باب میں ظاہر ہے کہ دورا نمین نہیں ہوسکتیں۔ کم از کم کوئی ذی ہوش آ ومی توینہیں کہ سکتا کہ مسلمان یہاں تمام دوسری قوموں سے قطع تعلق کر کے بھی رہ سکتے ہیں، یا یہ کہ انہیں آزادی کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ ہمسایوں کے درمیان تعلقات کی کئی اور آئے دن کی سر پھٹول اور اجنبی حکمرانوں کا اس سے قائدہ اٹھانا کوئی مرغوب چیز ہے۔ اس طرح ہمارے سامنے اصلی سوال یہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے نظام حکومت کا ارتقاجہوریت کے داستہ پر ہویا گسی سوال یہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے نظام حکومت کا ارتقاجہوریت کے داستہ پر ہویا گسی

د وسرے راستہ پر۔کوئی خر دمندنفس جمہوریت کی مخالفت نہیں کرسکتا' اور نہ رہے کہ سکتا ہے' کہ یہاں بادشاہی، یا امرا گردی (ارسٹا کرلیی) یا اور کسی طرز کی حکومت ہونی چاہیے۔ در حقیقت جوسوال ہمارے لیے ایک مدت سے پریشان کن بنا ہوا ہے اور روز بروز زیادہ یریثان کن بنتا جارہاہے وہ رہے کہ گزشتہ ستر اس سال سے ہندستان میں انگریزوں کی غلط رہنمائی وفر مانروائی اور ہندوؤں کی خوش تھیبی وخودغرضی کے سبب سے نظام حکومت کا نشووارتقاء واحدقوميت كےمفروضے پرجمہوری طرز ادارہ كی صورت میں ہور ہاہے۔نفس جمہوریت کواوراس جمہوری طرزادارہ کوجودا حدقومیّت کے مفروضہ پر بنی ہو، ایک دوسرے ہے خلط ملط نہ کرنا چاہیے۔ دونوں میں زمین و آسان کا بل ہے اور ایک ہے اختلاف كرنے كے معنى بيب بين كہ ہم دوسرے سے اختلاف كررہے ہيں۔اب حقيقت تفس الامری توبیہ ہے کہ یہاں واحد قومیت موجود ہیں ہے اور واحد قومیت جن بنیا دوں پر تعمیر ہو سکتی ہے وہ بھی موجود نہیں ہیں۔لیکن بیفرض کر لیا گیا ہے کہ ہم ہندو،مسلمان، اچھوت، سکھ، عیسائی وغیرہ، سب ایک جغرافی نام اور ایک سیاسی نظام رکھنے والے ملک میں پیدا ہونے اور رہنے سہنے کی وجہ ہے ایک قوم ہیں لہذا جارے درمیان جمہوریت کا یہ قاعدہ جاری ہوسکتا ہے'اور ہونا جاہیے' کہ ہم میں سے جو جماعت کثیر التعداد ہوای کی مرضی کے مطابق حکومت ہے۔ای نظریہ کی بنا پردستور حکومت بنایا گیا ہے ٔاور آئندہ جو دستوری ارتقا ہونے والا ہےاس کے لیے بہی راستہ تعین کر دیا گیا ہے۔انگریز اپنے نز دیک اس کو تیج سمجھتا ہے اوراس کے پاس طاقت ہے جس کے بل پروہ ہندستان کواس راستہ پر لیے جارہا ہے۔ ہندوایے لیے اس کوسراسرمفیدیا تاہے اور وہ قوم پرستانہ جوش کے ساتھ اس پر جانے کے لیے آمادہ ہے۔اس صور تحال نے اس کے لیے ہندوقوم پرستی اور ہندوستانی وطن پرسی، دونوں کوا کیک کردیا ہے۔ وہ کہتاہے کہ وطن کی سجی محبت کا تقاضا بہی ہے کہ اس کوآ زادی اورخود مختاری ایسے ہی جمہوری نظام کی شکل میں حاصل ہو۔ ہندوقوم پرستی کے جتنے حوصلے اس کے سینے میں فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سب کے سب اس ایک چیز میں پورے ہوجاتے ہیں۔للہذاوہ اس میں نہ تو کوئی قباحت تمحسوس کرتا ہے، نہاس امر کی کوئی وجہ

ہے' کہ وہ کوئی قباحت محسوں کرے ،اور نہاں کے لیے یا اس کے سرپرست کے لیے ان لوگول کے احساسات کو مجھنا آسان ہے جواس میں قباحت پاتے ہیں۔اپنے سرپرست کے ساتھ اس کی کشاکش جو پچھ بھی ہے صرف اس امر میں ہے کہ بیراس راستہ پر جلدی بڑھنا چاہتا ہے ٔاور دور تک پہنچ جانا چاہتا ہے ، اور وہ اس کی خواہش کو پورا کر دینے میں تامل كرر ہا ہے۔ تگر جمارا معاملہ بالكل برعكس ہے، جمارے ليے اس نظام میں قباحت ہے اور اس کی مزیدتر تی میں مضرت ہے ٔ اور اس کی تھیل میں ہلا کت ہے۔ ہندو کے برخلاف ہمارا حال ہیہ ہے کہ اس نظام میں ہمار ہے تو می حوصلے پورے بیں ہوتے بلکہ ان کا گلا گھٹ جاتا ہے،ان کی جڑ کٹ جاتی ہے،اس لیے کہ ہم شار میں کم ہیں اور بیدنظام جو کچھ دیتا ہےان کو دیتا ہے جوشار میں زیادہ ہوں۔ جو بچھ بید یتا ہے اگر ہم اسے لینا جا ہیں تو لازم آتا ہے کہ ا پن قومی خودی کوخودمثادیں ، اور اگر ہم اپنی خودی کو باقی رکھنا جا ہیں تو لازم آتا ہے کہ اپنی تو می خودی کومٹادیں ،اورا گرہم اپنی خودی کو ہاقی رکھنا جا ہیں تو بیمیں پچھ ہیں دیتا ،جس سے بتیجہ بیدنکلتا ہے کہ دستوری ارتقا کے ساتھ ساتھ تمام طاقت دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے'اوروہ بزور ہماری خودی کومٹا کیں۔اس صورت حال نے ہم کوالیبی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہال ہمیں صرف بیا ختیار دیا جاتا ہے کہ خود کشی اور سز ائے موت میں ہے کسی چیز کو منتخب کرلیں۔ ہمارے سامنے زندگی اور آ زادی چیش ہی نہیں کی جاتی بلکہ صرف یہ چیز پیش کی جاتی ہے' کہ یا تواہیے وجود کی خودنی کردو، یا پھراہیے آپ کوسپر دکر دوتا کہ فی کرنے کی بہ خدمت دوسرے انجام دیں۔ پس جوسوال ہم کوحل کرنا ہے وہ بیہے کہ بہ چکرجس میں لا کرہم پھنسادیئے گئے ہیں ،اس سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے یانہیں؟

مسلمان ایک قوم دوسری قلیل التعداد قوموں کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بیدان کا اپنا کام ہے 'کداس کو مجھیں اور رائے قائم کریں کہ واحد قومیت پر جمہوری نظام کی تعمیر کے منطقی اور واقعی نتائج انہیں قبول ہیں یانہیں۔ ہم صرف اپنی پوزیشن کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں' اور اسی کے متعمق ٹھیک طور پر کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایک مستقل قوم ہیں' جس کی اجتماعی

زندگی ایک مخصوص اخلاقی و تهمته نی قانون پر مبنی ہے۔اکٹریت کی قوم میں اور ہم میں اساسی اوراصولی اختلا فات ہیں۔اس کے اخلاقی وتمدّ نی اصول ہمارےاصولوں سے مختلف ہیں۔ جب تک بیراختلاف باقی ہے، بیکی طرح ممکن نہیں کہ ہم اور وہ من کل الوجوہ ایک ہو جائیں۔جن امورکومشترک کہا جاتا ہے ان میں بھی تفصیلات پر بہنچ کر ہمارے اور ان کے درمیان نقطهٔ نظر کا، مقاصد اورضروریات کا، اصولول اورطریقوں کا اختلاف پیدا ہوجا تا ہے، مثلاً تعلیم کو لیجئے۔ جہالت کو دور کرنا اور تعلیم کو عام کرنا اور کارآ مدتعلیم دینا ہم بھی چاہتے ہیں'اور وہ بھی۔اس حد تک ہمارے اور ان کے درمیان اشتر اک ہے'اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کار خیر میں ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کر سکتے ہیں۔ گرتعلیم کا مسکہ خلیق مقصد حیات ہتمیر ذہنیت ہشکیل اخلاق ہتصویر عادات اور فی الجملہ اس نیشنل ٹائپ کی پرورش کے ساتھ لازمی طور پرجڑا ہوا ہے جسے ایک قوم اینے اسلاف سے یاتی ہے اور اپنی آئندہ سلوں میں ترقی کے ساتھ برقر ار رکھنا جا ہتی ہے۔ تعلیم کی اس تفصیلی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ہم بیضرور چاہیں گے کہ جماری اور ان کی آئندہ نسلوں میں حسن سلوک ہو، شریفانہ ہمسائیگی کے تعلقات ہوں اور بیدایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہندوستان کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ گریہ سب سیجھ ہم اپنے بیشنل ٹائپ کانسلسل قائم رکھنے کے ساتھ جاہیں گے، نہ ہے کہ ہمارا نیشنل ٹائپ ان کے ٹائپ میں گم ہوجائے، یا دونوں گڈ مدہوکرکسی برہموساجی یا کبیر پہنھی وضع کے ٹائپ میں تبدیل ہوجا نمیں۔لہذاتعلیم عمومی کے مسئلہ میں ہمار ہے اور ان کے درمیان کلی اشتر اکٹِمل ممکن نہیں ، نہ بیمکن ہے کہ ہم میں ہے کوئی ایک اپنی آئندہ نسل کو اطمینان کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کر دے اور اے اختیار دے دے کہ ان کچی لکڑیوں کوجس صورت کا جاہے بنائے۔ابیا ہی حال زندگی کے دوسرے اہم مسائل کا بھی ہے۔خوش حالی ہم بھی جاہتے ہیں،مگر ہمارے اور ان کے معاشی اصول،مناہج،مسائل بالکل بکساں نہیں ہیں۔اصلاح معاشرت کے ہم بھی خواہاں ہیں، مگر اصلاح کے مفہوم ومعیار اور معاشرت کے اصول وقوا نین میں ہم اور وہ بالکل متفق نہیں ہیں۔ تمدّ نی ترقی ہمیں بھی مطلوب ہے۔ مگر تمدّ ن کے قالب میں جوروح کام کرتی

ہے، اور جوروح اس کی ترقی کا راستہ متعین کرتی ہے، وہ ہمارے اور ان کے درمیان بالکل ایک نہیں ہے۔ پنڈت جواہر لال اور ان کی طرح کے سطح بین لوگوں کے لیے بیہ کہد دینا آسان ہے کہ اس سائنفک تمد ن کے دور بیس ریل، ہوائی جہاز، ریڈیواورکثیر پیداواری (mass production) نے قوموں کے صدودا متیاز کوٹو ڑویا ہے اور اب قومی تمد ن کا زمانہ ختم ہوگیا۔ گرہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو تمد ن پھیل رہا ہے اس کی بین خاص صورت مغربی تہذیب نے بنائی ہے اور اس تہذیب کو دنیا پر چھا جانے کا موقع اس لیے ل گیا ہے کہ بیسائنس کے طاقت وروسائل سے کام لے رہی ہے۔ یہی وسائل ہماری تہذیب کے ہاتھ آ جا کیں تو وہ اس سے زیادہ صالح اور زیادہ درخشاں تمد ن پیدا کرے گی اور وہ بھی اس طرح قوموں کی حدود امتیاز کوتو ٹر کر ان کے گھروں تک گھتا چلا جائے گا۔ لہذا پنڈت اس طرح قوموں کی حدود امتیاز کوتو ٹر کر ان کے گھروں تک گستا چلا جائے گا۔ لہذا پنڈت جی جسے حضرات کی زبان سے بس بی خبر من کر کہ اب قومی تمد نوں کا زمانہ لدگیا ہے، ہم جسی رنہ ڈال دیں گے اور نہ اس بات کے لیے راضی ہوں گے کہ جو تمد ن پھیل رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو گم کر دیں۔ خلاصہ بیا کہ ہماری اور ان کی راہیں متوازی (parallel) ممکن نہیں۔ تو چل سکتی ہیں اور ان کی راہیں متوازی (اور ان کی مراہیں ہو کہ کی بھی کہ ہماری اور ان کی راہیں متوازی (parallel) ممکن نہیں۔

جب صورت حال ہے ہے تو جمیں اور ان کو ملا کرایک ایسا نظام حکومت کیونکر بنایا جا
سکتا ہے جس میں جمہوریت کا قاعدہ نافذ ہو؟ ہم اس بات پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں 'کہ
زندگی کے کسی معاملہ کا جوفیصلہ چار ہندو کر دیں اسے ایک مسلمان بھی مان لے اور صرف اس
لیے مان لے کہ بیدا یک ہے اور وہ چار ہیں فیصوصاً اس زمانہ میں جب کہ حکومت کا دائر ہ غیر
محد ود ہے اور پرانے نظر بیدیا ست نے جتنے حرم بنائے متصان سب کوتو ڈکرو شخصی زندگی
سکے گھس گیا ہے ، ہم اس اصول کو کس طرح مان سکتے ہیں؟ اس کو مان لینے کے بعد تو لامحالہ
دونی صورتیں پیش آسکتی ہیں۔

ا - اگر جم حکومت میں عملاً حصہ دار بننا چاہیں تواییخ امتیازی وجود کومٹا دیں۔

۲- اوراگراپنے امتیازی وجود کوقائم رکھنا چاہیں توحکومت سے عملاً بے دخل ہوجا کیں۔

بیمکن ہے کہ اکثریت فیاضی ہے کام لے کرجمیں ان دونوں مشکلوں سے بچالے۔ کیکن بیتواس کے رحم وکرم کی بات ہے اور کوئی قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسری قوم کے رحم وکرم پر نہ زندہ رہی ہے نہ رہ سکتی ہے۔ یہاں سوال فیاضی کانہیں ہے بلکہ اس امر کا ہے کہاں متم کے جمہوری نظام کی فطرت کیا ہے۔ایسا جمہوری نظام جب ایک جھوٹی اور ایک بڑی قوم کوملا کر بنایا جائے گا توعملاً وہ جیموٹی قوم کو بڑی قوم کامحکوم بنادے گا۔اس میں بڑی توم کوخود اختیاری ملے گی' اور جھوٹی قوم کو بے اختیاری۔اس میں عمومی حاکمیت کا جمہوری نظر بیطعی باطل ہوجائے گا۔ بڑی قوم کو بہر حال حاکمیت حاصل ہوگی جاہےوہ اپنی جُدا گانہ قومیت پراصرارکرے یا نہ کرے۔ گرجھوٹی قوم حاکمیت میں حصہ دارنہیں ہوسکتی' جب تک وہ اپنی قومیت سے دست بر دار نہ ہوجائے۔ بڑی قوم اپنے تمام اصولوں پر قائم رہ سکتی ہے اوران کو نہصرف اینے اوپر بلکہ دوسروں پربھی نافذ کرسکتی ہے۔ مگر چھوٹی قوم کے لیے رفتہ رفتة اینے تمام اصولوں کوقر بان کر دینالا زم آجا تا ہے۔ وہ دوسروں پر نافذ کرنا تو در کنارخود ا ہے او پر بھی ان کو نافذ نہیں کر سکتی۔اس کوا ہے اصول تہذیب پر رہ کرتر قی کرنے ، بلکہ زندہ رہنے کا بھی موقع نہیں مل سکتا۔اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی ایسی طافت ہی نہیں آتی جس سے وہ اپنی خودی کو آپ برقر ارر کھ سکے۔اس کی خودی دوسروں کے ہاتھ میں جلی جاتی ہے کہ جا ہیں اسے برقر ارر ہے دیں یا اپنی خودی میں جذب کرلیں۔کیااس کا نام آزادی ہے؟ كيا اسے جمہوريت كہتے ہيں؟ كيا يہ عمومي حاكميت ہے؟ كيا اس كے ليے ہم لڑيں اور جانفشانی دکھائیں؟ ہمیں آزادی کے لیے لڑنے سے انکارہیں ، مگرہم بیہ یو چھتے ہیں کہ اس نوعیت کے نظام میں ہمارے لیے آز دی ہے کہاں؟ ہم جمہوریت کے مخالف نہیں۔ مگر ہم بیمعلوم کرنا جاہتے ہیں' کے جس عمومی حاکمیت کوجمہوریت کہتے ہیں ،اس کے اندر ہمارا حصہ کہاں ہے؟ ہم اپنی ہمسابیقوم کے ساتھ اشتر اکٹِمل کرنے سے انکارنبیں کرتے ۔ تگرسوال یہ ہے کہ اشتر اک عمل کی صورت کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مشترک زندگی کے لیے تو اشتراک عمل کرنے ہے ہمیں انکارنہیں۔ مگریہاں ہم سے کہاجا تا ہے کہ اپنی قبر کھودنے کے کام میں گورکنوں کے ساتھ اشتر اکٹے کمل کرو۔ ہمارا جھگڑ ااس پر ہے کہ اشتر اکٹے کل کی

یہ کون می بنیاد ہے؟ ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنی ہمسایہ قوم سے ملنانہیں چاہتے ،لڑکر گزرکرنا چاہتے ہیں،لیکن سوال یہ ہے کہ ملنے کی صورت کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ اس صورت میں ملکر چلنے کے لیے راضی ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں اور وہ بھی۔ مگر وہاں قومی استعلاء واستکبار (national imperialism) کا بھوت سوار ہے اور مردم خوری کا چہ کا لگ گیا ہے۔ کیا ہمیں اس بھوت سے ملنے کے لیے کہا جارہا ہے؟ کیا اس سے بھی صلح اور دوت ہوگئی ہے؟

یہ باتیں ہیں جن پر ہمارے ان بھائیوں کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہئے جو ہمارے خیالات کو سنتے ہی آپ ہے باہر ہوجاتے ہیں اور چیخا شروع کر دیتے ہیں 'کہتم آزادی کے خالف ہو، اور متحدہ جدو جبد کا دروازہ بند کرتے ہو، اور انگریزی امپیر ملزم کو تقویت پہنچاتے ہو۔ہم ان سے عرض کرتے ہیں 'کہ بات کی بچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ معاملہ کسی شخصی جائیداد یا کسی پارتی کے گرنے یا اٹھنے کا نہیں، بلکہ اس قوم کی زندگی کا ہے جس کی فلاح و بہود کے لیے ہم اور آپ سب خدا کے سامنے جوابدہ ہیں ۔ضد اور ہٹ دھری شاید دنیا میں بات بناوے مگر آخرت میں تو نہ بنا سکے گی۔لہذا لا طائل بلند آ ہنگی اور ہے اصل شخن پروری کو چھوڑ ہے اور ایمان واحتساب نفس کے ساتھ سو چئے کہ جو پچھان صفحات میں عرض کیا جارہا ہے وہ حق ہے مانہیں۔

اگریتسلیم کرلیا جائے کہ فی الواقع بیسوال بندوستان میں اُمت مسلمہ کی زندگی و موت کا ہے اوراس کول کرنے کا بہی وقت ہے، اوراس کوآ زاد کی بندکا مسلمل ہونے تک اُٹھا کررکھنا موجودہ سیاسی حالات میں صحیح نہیں ہے، توبات آسان ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد صرف بیسوال رہ جاتا ہے کہ اس چکر ہے مسلمانوں کو نکالنے کی معقول صورت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا ہمارا فرض ہے اور ہم اس فرض کو کما حقہ اداکرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال کا جواب دینا ہمیں یہ طے کرنا چاہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ پھریہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اس مقصد تک چہنچنے کا صحیح راستہ کون سا ہے۔

ا – ہمارے پچھلے بیان سے بیہ بات واضح ہو چکی ہے' کہ واحد تو میت کامفر وضہ اور

اس پرجمہوریت کی تعمیر ہی وراصل خرابی کی جڑ اوربس کی گانٹھ ہے۔اب تک ہماری سیاسی پالیسی بیر بی ہے کہ وطنی قومیّت کے اصول کوہم نے جوں کا توں ر ہے دیا ، ان جمہوری ادارات کو بھی قبول کر لیا جو اس غلط قاعدے پر بنائے جاتے رہے، اور اپناتمام زورصرف اس بات پرصرف کیا کہ اس بداصل دستور کے اندرکسی طرح اپنے تحفظ کا سامان کریں۔ پیبنیا دی ملطی تھی 'اور اب اس کے تلخ نتائج واضح طور پر ہمارے سامنے آگئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم سرے ہے اپنی اس پوری سیاست پرنظر ثانی کریں۔ ہمیں جان لینا جا ہے کہ جس دستو رِحکومت کی بنیا دان اصولوں پر ہواس میں کسی قلیل التعداد قوم کا شحفظ کسی طرح نہیں ہوسکتا۔ جُدا گانہ انتخاب، یا سنگ (weightage) ہنشستوں کا تعین ،عہدوں اور مناصب میں حصہ کی شخصیص ، بیسب قطعی بے کار ہیں جب کیہ قلیل وکثیرکوایک مجموعه فرض کر کے کثیر رائے کو قوت بنا فیذہ عطا کر دی جائے۔ خرابی کی اس جڑ کو یا لینے کے بعد ہمیں شاخوں کو جھوڑ کر اپنا بورا زورای کے استیصال پرصرف کرنا جاہیے۔ ہماری قومی سیاست کا اولین نصب انعین اب سے ہونا جا ہے کہ اس واحد قومیّت کے مفروضہ کی دھجیاں بھیر دیں اور اپنی مستقل تومیت تسلیم کرائے بغیرا یک قدم آ گے نہ چلنے دیں۔

واحد قومیت کا مفروضہ ٹوٹے کے ساتھ ہی جمہوریت کا وہ غلط نظریہ بھی آپ ہے آپ پاش پاش ہوجا تا ہے جس پر ہندستان کے موجودہ دستور کی بنیا در کھی گئی ہے اور جس کوانہی خطوط پرآگے بڑھانے کے لیے کانگریس اور ہندوسجا کوشش کررہی ہیں۔اگر ہندستان ایک قوم کانہیں 'بلکہ کم از کم دو یااس سے زائد قوموں کا ملک ہے تو یبال خالص جمہوریت کے وہ اصول ہر گرنہیں چل سکتے ' جو صرف ایک قوم کے لیے موزوں ہیں۔ دو الگ قوموں کی ایک ڈیموکریس اصول غلط ہے، عین اصول جمہوریت کی نفی ہے، عملاً دنیا سے کسی ملک میں اصول غلط ہے، عین اصول جمہوریت کی نفی ہے، عملاً دنیا سے کسی ملک میں اصول غلط ہے، عین اصول جمہوریت کی نفی ہے، عملاً دنیا سے کسی ملک میں

کامیاب نہیں ہو تکی ہے، اور بیطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ الی جمہوریت دراصل ایک قوم پر دوسری قوم کی قیصریت مسلط کرنے کا مجرّ ب نسخہ ہے۔ہم اس کے لیے ہرگز تیارہیں ہیں کہ اس نسخہ کو یہاں آز مایا جائے۔ دو یا زائد توموں کے ملک میں عمومی حاکمیت کی ریفسیر بھی قطعاً غلط ہے کہ ہر باشندہ ملک کومض باشندہ ملک ہونے کی حیثیت سے حاکمیت حاصل ہو محض ہند ستانی ہونے کی حیثیت ہے دولت مشتر کہ میں حصہ دار ہونا اور حاکمیّت سے متمتع ہونا ہمارے لیے یالکل بے معنی اور بے کا رہوگا۔ ہماری ہندستانیت ہماری مسلمانیت سے نہ تومنفک ہوسکتی ہے اور نہان دونوں کوالگ الگ خانوں میں تقتیم کیا جا سکتا ہے۔مسلمان کسی حال اور کسی حیثیت میں بھی غیرمسکم نہیں ہے۔ وہ اپنے بیچے کا باپ، اپنی بیوی کا شوہر، اپنے باپ کا بیٹا اور اپنے بھائی کا بھائی بھی مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہے، اور اسلام ہی کا قانون اسے بتا تا ہے کہ ان سب کے ساتھ اس کے علق کی نوعیت کیا ہونی جا ہیے۔وہ اپنے اہلِ محلہ کا ہمساہیہ، اینے شہر والوں کا رقیق ، اینے وطن والوں کا معاون اور اپنے بنی نوع کا بھائی بھی مسلمان ہونے کی حیثیت ہی ہے ہے، اور اسلام ہی اسے ہمسائیکی ، رفاقت، تعاون اور برادری کے اصول وحدود بتاتا ہے۔ انسانی تہذیب وتهمدٌ ن ،معیشت و معاشرت اورنظم اجتماعی کے جمله معاملات میں وہ حبیہا اور جس قدر حصہ لے گا، مسلمان ہی کی حیثیت سے لے گا، اس کیے کہ اس کے عین مسلمان ہونے ہی کا اقتضاء پیہ ہے کہ ان سب معاملات میں وہ اسلام کا نقطهٔ نظراختیار کرے اور اسلام کے اصول پر چلے۔اس سے بیکہنا کہ تو ہندستان کی اجتماعی زندگی میں اپنی مسلمان ہونے کی حیثیت کوالگ کر کے بی حصہ لے سکتا ہے، دراصل اس سے بید کہنا کہ تو ہندستان میں مسلمان بن کرنہیں رہ سکتا۔ دوسری قوموں کے متعلق توہمیں پچھ کہنے کا منصب نہیں۔گرمسلمانوں کے متعلق

ہم بلاخوف تر دید کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ پوزیشن کسی طرح قابلِ قبول نہیں ہے۔علاوہ ازیں اگر عمومی حاکمیت کی تفسیر رہے کی جائے کے ملک کی حکومت میں ہمارا حصہ صرف ہند ستانی ہونے کی حیثیت سے ہے تو اس کے دوسرے معنی پیربیں کہ بماری زندگی دوا لگ الگ خانوں میں تقشیم بوجاتی ہے۔ایک خاند ہند ستانیت کا ہے جس میں ہم حکومت کے حصہ دار ہیں ، اور دوسرا خانہ مسلمان ہونے کی حیثیت کا ہے جس میں ہم حکومت کی طاقت اور اس کے اختیارات سے محروم ہیں، بالفرض میں تقتیم سیح بھی ہوتو سوال میہ ہے کہ اپنی زندگی کے اس دوس ہے خانے کو درست کرنے اور درست رکھنے کے لیے جن وسائل و ذرائع ، جن اختیارات واقتدارات کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ وطنی حکومت میں ہے تو بہ چیزیں ہم کونبیں مل سکتیں کیونکہ اس میں ہمارا حصہ مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہیں ہے۔ نہیں باہر ہے بھی ہم اسے ہیں لاسکتے ، اورخودا ہے اندر ہے بھی اسے پیدائبیں کر کتے ۔ کیونکہان دونوں صورتوں میں وطنی حکومت ہے تصادم ہوتا ہے۔ پس لامحالہ اس کا نتیجہ بیدنگلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت ہے ہم کوآ زادی وطن کے بعد بھی آ زادی میسر نہ ہو،اور ہماری تہذیب کا نظام جس طرح انگریز کی غلامی میں زندگی کے اسباب اور ترقی کے وسائل نہ یانے کے سبب سے مصمحل ہور ہاہے ای طرح آزادی ہند کے دور میں بهي مضمحل ہوتا جلا جائے۔ کوئی شخص جو دستوری مسائل کا ذرّہ برابر بھی فہم رکھتا ہواس نتیجہ کا انکار نہیں کرسکتا۔اور کوئی شخص جس کے دل میں اسلام کی ذرّہ برابر بھی وقعت اورمسلمان رہنے کی پچھ بھی خواہش موجود ہو، اس نتیجہ کوقبول کرنے کے لیے آمادہ نبیں ہوسکتا۔لہذا ہمارے لیے اس امریر اصرار کرنا قطعاً ناگزیر ہے' کہ آئندہ ہندستان کے جمہوری نظام میں ہمارا حصہ 'مسلم ہندستانی'' ہونے کی حیثیت سے ہونا جا ہے نہ کہ خض ہند ستانی ہونے کی حیثیت سے۔

یہ تین اہم ترین نکات ہیں جنہیں آئندہ کے لیے مسلمانوں کی قومی یالیسی اور ان کے سیاسی نصب العین کا سنگ بنیا و قرار دینا جاہیے۔ان میں ایک سرِموبھی کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔اس لیے کہ ان نکات ہے ہٹنا دراصل موت کے گڑھے میں جانا ہے۔ اب بیرظاہر بات ہے کہ برٹش گورنمنٹ کا بنایا ہوا دستورحکومت اور کا نگریس اور مہاسجا دونوں کا نصب العین ہمارے ان نکات سے اصولاً متصادم ہوتا ہے ٔاور ہمارے لیے لازم ہوجا تا ہے کہ اس کو بالکلیدر ذکریں۔لیکن محض رد کردینا کافی ہیں ہے۔ میص سلبی چیز ہے جس پرکسی عمارت کی تاسیس نہیں ہوتی ۔ ہمیں ایجا بی طور پرساتھ ہی ساتھ ریھی بتانا جا ہے' کہ ہمارے نکات کی بنیاد پر کون سا دستور حکومت بنایا جاسکتا ہے جومکن العمل بھی ہو، ملک کی دوسری قوموں کے لیے قابل قبول بھی ہو'اورجس میں ہمارے قومی حوصلے بھی ٹھیک مھیک پورے ہوسکتے ہوں۔

اس سلسلہ میں ہمارے سامنے ستفتل ہند کی تعمیر کے لیے تمین خاکے آتے ہیں جنہیں ہم الگ الگ پیش کریں گے۔

## يبلاخا كبه

دو ماز ائد توموں کے ملک میں ایک جمہوری ریاست بنانے کی سے اور منصفانہ صورت

اولاً وہ بین الاقوامی وفاق (international federation) کے اصول پر مبنی ہو، یا دوسرے الفاظ میں وہ ایک قوم کی ریاست نہیں' بلکہ متوافق قوموں کی ایک ریاست A) \_y₁state of federated nations)

ثانیاً اس وفاق میں شریک ہونے والی ہر قوم کو تہذیبی خود اختیاری cultrual) (autonomy حاصل ہو۔ یعنی ہرقوم اینے مخصوں دائر ہ زندگی میں اینے گھر کی تنظیم واصلاح کے لیے حکومت کے اختیارات استعمال کرسکے۔

ثالثاً مشترک وطنی معاملات کے لیے اس کا نظام عمل مساویا ند حصد داری equal)

#### (partnership یرتمپر کیا جائے۔

ہندوستان کے حالات کو سیاسی نقطۂ نظر سے بھھنے اور حل کرنے کی جن لوگوں نے کوشش کی ہے انہوں نے بیتوتسلیم کرلی ہے کہ اس ملک کے لیے وحدانی (unitary) طرز کی حکومت موزوں نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک اسٹیٹ اگر بن سکتا ہے تو وہ صرف وفاقی اصول پر بن سکتا ہے۔ مگر افسوس میہ ہے کہ وہ حالات کےصرف ایک پہلوکو دیکھے کراس نتیجہ پر پہنچے ہیں، دوسرا پہلوان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہے، انہوں نے صرف اس حد تک وا قعات کو دیکھااور سمجھا کہ یہاں دلیمی ریاشیں اور برٹش انڈیا کےصوبے ایک دوسرے ہے مختلف ہیں، اور خودصو بوں کی زبان، روایات، معاشرت اور عمرانی مسائل میں کافی تفاوت ہے۔اس کیےوہ صرف اس نتیجہ تک پہنچ سکے ہیں کہ ان سب کوایک مرکزی اقتدار کا بالکلیہ تابع بنا دینا درست نہیں ہے بلکہ ان کی اندرونی خودمختاری کو برقرار رکھ کر ان کے درمیانی و فاقی تعلق قائم کرنا جاہیے۔لیکن واقعات کے اس پبلو پراس کی نگاہ ہیں پہنچی کہ یباں ریاستوں اورصوبوں کی طرح قوموں کے درمیان بھی اصول، تہذیب، طرز زندگی، ر وا یات قومی اور ضرور یات اجتماعی میں کافی تفاوت ہے۔اس حقیقت کونظرانداز کردیئے کی وجہ ہے انہوں نے مختلف قوموں کو ایک وحدانی طرز کی حکومت میں باندھ کر رکھ دیا۔ درانحالیکہ جووجوہ ریاستوں کےمعاملہ میں وفاقی اصول اختیار کرنے کے مقتضی ہوئے ہیں ، ان ہے زیادہ قومی وجوہ قوموں کےمعاملہ میں وفاقی اصول اختیار کرنے کے متصلی ہیں۔ وفاق کی روح کیا ہے؟ مخضراً اس کو یوں سمجھ کیجئے کہ جو جماعتیں پچھا لیے مشترک اغراض ومفادر تھتی ہوں کہ ایک دوسرے سے علیحدہ زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، اور اس کے ساتھ ان کے چھے مخصوس حالات بھی ہوں' جن کی بنا پر وہ بالکل ایک دوسرے میں مذم ہو جانا بھی گوارا نہ کرسکتی ہوں، وہ آپس میں مل کر ایک طرح کی مصالحت (compromise) کر لیتی ہیں ' کہا ہے مخصوص معاملات میں ان کی خود مختاری بھی برقر ار ر ہے اورمشترک معاملات میں اشتراک عمل بھی ہو سکے۔اس قشم کے وفاق میں مرکز اور و فاقی اجزاء کے درمیان حاکمیت منقسم ہوجاتی ہے۔مرکز اور ہرایک و فاقی جز واپنے اپنے

دائر مل میں مختار ہوتا ہے، ندایک کو دوسرے کے دائرے میں گھس آنے کا اختیار ہوتا ہے ،
اور نہ آئینی حیثیت سے کسی ایک کو بیا قتد ار حاصل ہوتا ہے کہ دوسرے کو مٹا دے۔اس
طرح کی مصالحت بیموقع بہم پہنچا دیتی ہے کہ مختلف النوع جماعتیں مشترک ضروریات
کے لیے مل کرایک اسٹیٹ بنا تکمیں۔

وفاق کی اس روح کو مجھ لینے کے بعد سی سیای فہم وبصیرت رکھنے والے خفل کے لیے ایک حقیقت کا ادراک کر لینامشکل نہیں ہے کہ اس نوعیت کا وفاق جس طرح ریاستوں (یعنی الگ الگ جغرافی خطے رکھنے والی جماعتوں) کے درمیان ہوسکتا ہے۔ اس طرح قوموں (یعنی ایک ہی جغرافی خطہ میں رہنے والی مختلف المذہب یا مختلف التمذن جماعتوں) کے درمیان بھی ہوسکتا ہے۔البتہ اصول وفاق کا انطباق (application) دونوں جماعتوں) کے درمیان بھی ہوسکتا ہے۔البتہ اصول وفاق کا انطباق (غتیارات کی تقسیم جس طرح مورتوں میں مختلف طرز ہوگا۔متوافق ریاستوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کی تقسیم جس طرح پر کی جاتی ہے،متوافق قوموں کے درمیان وہ اس مے مختلف طریقہ پر ہوگ ۔ پہلی چیز کو ہندستان میں صوبائی خود اختیاری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری چیز کو ہم تہذی خود اختیار (cultural میں صوبائی خود اختیار کے ہیں۔اس کے بنیا دی اصول حسب ذیل ہونے چاہئیں:

ا - وفاقی اسٹیٹ بنانے والی ہر تو م صاحب حاکمیّت تو م (soverign nation) ہو۔، لینی وہ ایپنے دائر عمل میں خود حکومت کے اختیارات استعمال کرے۔

تعلیم، ندمبی معاملات (مثلا عبادت گاہوں اور اوقاف کانظم ونسق اور مذہبی احکام کواپنے افراد توم پر نافذ کرنا اور ان احکام کے خلاف ان کی سرکشی کورو کنا) اور مخصوص تهدتی و معاشرتی مسائل (مثلاً نکاح، طلاق، وراثت اور تومی طرز معاشرت (national social system) میں ہر توم کو پوری حکومت خود اختیار حاصل ہؤاور مرکز کواس میں دخل دینے کاحق ندہو۔

۳- ان اغراض کے لیے ہرقوم کی الگ الگ ضلع واراورصوبہ دارکوسلیں ہول' اوران پرایک سپریم کوسل ہو، مذکورہ بالا معاملات انہی کونسلوں میں پیش ہول' اور وہیں سے ان کے لیے قوانین منظور کیے جائیں۔ ان قوانین کا مرتبہ عام ملکی قوانین سے کسی طرح کم نہ ہو۔ ان کو نافذ کرنے کے لیے ایک مستقل ہیئت انتظامیہ (executive) ہو'اور وہ قومی کونسل کے سامنے جواب وہ ہو۔ مصارف نظم ونسق کے لیے نیکس عائد کرنے اور وصول کرنے کے پورے اختیارات اس قومی نظام کو حاصل ہوں'اور ملکی خزانہ میں سے ایک مخصوس حصہ ہرقوم کے لیے مقرر کردیا جائے ، جس طرح وفاقی ریاستوں اور وفاقی مرکز کے درمیان مالیات کی تقسیم ہوا کرتی ہے۔

۳ متوافق قوموں کے درمیان، یا کسی وفاقی جزو اور مرکز کے درمیان جوآ کینی اختلافات پیداہوں ان کا تصفیہ وفاقی عدالت (federal court) کرے۔

۵- ایخ محصوص قوانین کے مطابق فصلِ خصومات کرنے کے لیے ہرقوم کامستقل عدالتی نظام بھی ہو جسے عام ملکی عدالتوں کی طرح پورے عدالتی اختیارات حاصل ہوں۔

اس مرحله پرتہذیبی خوداختیاری کے صرف اصول بیان کیے جاسکتے ہیں ،اگران پر اتفاق ہوجائے 'توان کاتفصیلی نقشہ ایک بین الاقوامی راؤنڈٹیبل کانفرنس یا آئین سازمجلس (constituent assembly) میں بنایا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد مرکزی حکومت کا سوال سامنے آتا ہے، مرکزی حکومت سے یہاں ہماری مرادریا ستوں کے وفاق کا مرکز نہیں ہے، بلکہ قوموں کے وفاق کا مرکز ہے، یعنی وہ نظام

<sup>(</sup>۱) بعض لوگ اس موقع پرفورابول انتھے ہیں کہ اسلام ہیں زائی اور سارتی اور قازف کے لیے جوحد ہیں مقرر ہیں، یا ہندو
شاستر میں جو مخصوص توانین ہیں، کیا ان کو جوں کا توں تا فذکیا جائے گا؟ بیسوال سراسر تا واقفیت پر بنی ہے۔ اصل سیہ
ہے کہ ابتدائی مرحلہ میں بین الاتوامی تعلقات کا تناسب قائم کرنے کے لیے ہم صرف ان توانین کے نفاذ پر ذورویں
گے جو عام کمکی توانین سے متصاوم نہ ہوتے ہوں۔ اس کے بعد ہرقوم پر اپنی تہذیب کے اصولوں کا مظاہرہ کرکے اور
ان کے حق میں علمی وعقلی ولائل چیش کر کے رائے عام کو ہموار کرنے کی کوشش کرتی رہے گی اور جس کی تہذیب لیے
اصول زیادہ طاقت ور ہوں گے وہ عام کمکی توانین کومتا از کرنے میں کامیاب ہوجائے گی۔

حکومت جے متوافق قومیں اپنی مشترک اغراض کے لیے بنائیں۔اس معنی میں صوبوں اور ریاستوں کی حکومت بھی اسی طرح مرکزی ہے جس طرح وفاقی مرکز (federal centre)۔
یہ مشترک نظام حکومت لامحالہ' مساویا نہ حصہ داری' کے اصول پر مبنی ہونا جاہے۔اس
لیے کہ یہ صاحب حاکمیّت قوموں کا وفاق ہے نہ کہ ایک قوم کا وحدانی نظام حکومت۔
یہاں پوری احتیاط کے ساتھ اس امر کا انظام کرنا پڑے گا کہ اصول جمہوریت کے لحاظ سے ایک وفاقی جزوکو جو حاکمیّت حاصل ہے دوسرا وفاقی جزوا سے سلب نہ کر لے۔
تہذیب خود اختیاری کی طرح اس کا بھی ایک ڈھانچہ بنا کہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں' جس کی تفصیلی صورت بعد میں ایک آئین سازمجلس بناسمی ہے۔

- اسٹیٹ کے تشریق ، انتظامی ، عدلی اور دفاعی ، چاروں شعبوں میں ہرقوم کا حصہ اس کی آبادی کے تناسب سے مقرر کر دیا جائے 'جو تناسب کے تغیر ہوسکتا ہو۔ (') پاسٹ (weightage) کا طریقہ بانگل اڑا دیا جائے۔

سیای جماعتیں (recognized political parties) اپنے اسپے اُمیدواروں کی فہرسیں پیش کریں اور ان کو کامیاب کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس صورت میں (اور یادر کھیے کہ صرف ای صورت میں) جُدا گانہ انتخاب کے طریقہ کو موقوف کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ پھر بندقلعوں میں رہنا ہرقوم کے لیے مضر ہوگا۔ جُدا گانہ طریق انتخاب کی ضرورت صرف ای وقت تک ہے جب تک یہاں انگلتان کی بوسیدہ ڈیموکر لیں کے نمونہ پر چھوٹے چھوٹے یک شستی صلقہائے انتخاب بنائے جاتے رہیں۔ یورپ کی جدید مجہور تیوں میں متناسب نمائندگی (proportional representation) کے جوتجر بات

<sup>(</sup>۱) خود غرض لوگ یہاں یہ اعتراض پیدا کر دیتے ہیں' کہ اس طرح جھے کرنے سے مناصب حکومت کی اہلیت
(۱) خود غرض لوگ یہاں یہ اعتراض پیدا کر دیتے ہیں' کہ اس طرح جھے کرنے سے مناصب حکومت کی اہلیت
(efficiency) متاثر ہوجاتی ہے۔ گرید مخض ایک فریب ہے اور اس کا مقصد بجز اس کے پچونیس کہ اپنے تن سے زیادہ جولوگ لے چکے ہیں وہ اس کو چھوڑ تانہیں چاہتے۔ ورنہ کھلی ہوئی بات ہے' کہ کس قوم میں اہل آ دمیوں کی اتن کی نہیں
ہے' کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے اپنے تناسب آبادی کے مطابق کام کے آ دمی وہ نہ دے سکتی ہو۔ حصہ کے سوال کو بیم عنی پہنا تا کے ہم اہلیت کے بجائے محض قومیت کو ہدار انتخاب قرار دیناچاہتے ہیں؟ ایک ذلیل تسم کی چالا کی ہے۔

کئے گئے ہیں اگران ہے استفادہ کر کے ایک سیح جمہوری طریق انتخاب کرلیا جائے 'تو پھر جُدا گانہ انتخاب کواڑا دینا ہوگا تا کہ اولا آبادی کا کوئی جیموٹے سے جیموٹا حصہ بھی نمائندگی ہے محروم ندرہ سکے، ثانیا مقابلہ اشخاص سے اشخاص کا نہ ہو بلکہ یارٹیوں کے اصول اور پروگرام ایک دوسرے کے مقابلہ میں آئیں ، اور ثالثاً ہریارٹی اینے اصول اور پروگرام کو لے کر سب قوموں کے پاس جاسکے۔ بہت ممکن ہے کہ ابتدا ہم اینے نظم کی کمزوری کے باعث کسی زیادہ منظم جماعت کے مقابلہ میں شکست کھا جائیں ،لیکن تہذیبی خود اختیاری کے بعد پیشکست بھارے لیے پچھزیا دہ مصرنہ ہوگی ،اور مزید برآ ل کھلے مقابلہ ہی میں زور آ زمانی کرنے ہے ہم سیاسی تنظیم کا سبق سیکھ تکیں گے۔ہم صرف بیہ جاہتے ہیں کہ مقابلہ آ زادانهاورمساویانه ہو۔اس کے بعداگر ہم اینظم کی کمزوری یااینے اصول اور پروگرام کی کمزوری کے باعث شکست کھا تمیں گئے تواس شکست کے سخق ہول گے۔ س- جمہوریت کومؤٹر بنانے کے لیے استصواب عام (referendum) کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ نیز رائے دہندوں کو بیتی تھی دیا جائے کہ جن نمائندوں پر ان کواعتا د نه رېا موان کو واپس بلالیس ـ پیجی انگلستان کی وقیانوی جمهوریت کا سراسرغیرجمہوری طریقہ ہے کہنمائندوں کوننتخب کرنے کے بعدرائے وہندے ا یک معین مدت تک اینے ہاتھ کٹوا جیٹھتے ہیں۔روسو کے بقول انگریز صرف اس وفت آزاد ہوتے ہیں جب وہ یارلیمنٹ کے ارکان کا انتخاب کرتے ہیں۔اور جب وہ انہیں منتخب کر لیتے ہیں تو پھرا پنے ہی منتخب کر دہ نمائندوں کے غلام بن

- استصواب عام کے ساتھ بیداصول مقرر کر دیا جائے کہ جس چیز کی مخالفت ایک قوم کے دوٹر بالا تفاق یاعظیم اکثریت کے ساتھ کریں' وہ مجلسِ قانون ساز میں پاس نہ ہو سکے۔ کیونکہ بیرمخالفت اس بات کی دلیل ہوگی کہ جمہوری نظام کے حصہ داروں میں سے ایک حصہ داراس کوا پنے لیے مصریا تا ہے' اور دوسرا حصہ

دارصرف اس کیے اس کا مؤید ہے کہ وہ اس کے لیے مفید ہے۔ اس مشم کے سی قانون یاریز ولیوش کا پاس ہوناعین اصول جمہوریت کی فعی ہوگا۔

۵- استصواب عام کے لیے یہ اصول بھی مقرر کرنا پڑے گا کہ اگر کسی قوم کے ورٹروں کی کم از کم اس قدر فی صدی تعداد استصواب کا مطالبہ کرے تو اس کا انعقاد ضروری ہے۔

۔۔ دستور کی ترمیم پربھی تخت پابندیاں عائد کرنی ہوں گی جن کے لیے امریکہ، سوئٹزرلینڈ، آسٹر بلیا اور دوسرے جمہوری ممالک کے دساتیرے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

## دُ وسراخا که

اگرین الاقوای وفاق کی یہ صورت قبول نہ کی جائے تو دومری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ مختلف قو موں کے الگ الگ حدود ارضی مقرر کر دیے جائیں جہاں وہ اپنے جمہور کی اسٹیٹ بنا سکیں ۔ پچیس سال یا اس ہے کم وہیش مدت تبادلہ آبادی کے لیے مقرر کر دی جائے ۔ ہراسٹیٹ کوزیادہ سے زیادہ اندرونی خود مختاری دی جائے ، اور وفاقی مرکز کے جائے ۔ ہراسٹیٹ کوزیادہ سے ان ساتھ مل کر اختیارات کم از کم رکھے جائیں ۔ اس صورت میں ہم غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ مل کر ایک وفاقی اسٹیٹ بنانے پر نہ صرف راضی ہوجائیں گے، بلکداس کو ترجیح دیں گے۔ میرے دوست ڈاکٹر عبد اللطیف صاحب نے حال میں ہند ستان کے تہذیبی مستقبل میں ہند ستان کے تہذیبی مستقبل قوموں کے درمیان ارضی حدود کی تقسیم کا بہترین نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک منصفانہ تقسیم و اور دہ بن کی رو سے مشرقی بنگال ، حیور آباد ، بھو یال ، جونا گڑھ ، جادرہ ، ٹو نک ، اجمیر ، دبلی و اور دھ ، شالی و مغربی بنجاب ، سندھ ، سرحد اور بلوچتان کے حلقے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہوجائے ہیں۔ اس طرح میمکن ہے کہ بچیس سال کی مدت میں ہندستان کے دوسرے خطوں سے ہجرت کر کے مسلمان ان حلقوں کے اندر سمٹ جائیں' اور ہندو

قریب کے علاقوں میں چلے جائیں۔ بقیہ ہندوستان میں اگر اچھوت اپنی الگ قومیّت بنانا چاہیں تو ان کے لیے بلحاظ ان کی آبادی کے متعقل رقبے مخصوص کیے جاسکتے ہیں' بشرطیکہ گاندھی جی خودکشی کی دھمکی دے کر ان کی آزادی رائے کو پھر نہسلب فر مالیں۔ اس طرح سکھوں کو بھی ان کی آبادی کے لحاظ سے ایک رقبہ دیا جاسکتا ہے۔

### تيسراخاكيه

اگر بیصورت بھی منظور نہ ہوتو پھر بطور آخر ہم بیہ مطالبہ کریں گئے کہ ہماری قومی ریاستیں الگ بنائی جائیں'اوران کاعلیحدہ وفاق ہو،ای طرح ہندور یاستوں کا بھی ایک جُدا گانہ وفاق ہو، اور پھر ان دویا زائد وفاقی مملکتوں کے درمیان ایک طرح کا تحالف (confederacy) ہو جائے 'جس میں مخصوص اغراض، مثلاً دفاع اور مواصلات (communications) اور تجارتی تعلقات کے لیے مقررشرا نظیر تعاون ہوسکے۔

یہ تین خاکے جوہم نے تبحویز کئے ہیں، ان میں ہے جس کوبھی قبول کر لیا جائے اس و پرہم مفاہمت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چوتھی یا پانچویں صورت پیش کی جائے 'تو اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ مگر ہمارے ہندو ہمسایوں اور ان کے انگریز سر پرستوں کو بیا چھی طرح سمجھ لینا چاہیے 'کہ موجودہ کانسٹیٹیوشن اور ہر وہ نظام حکومت جو واحد قومیت کی بنا پر جمہوری ادارات قائم کرتا ہو، کسی حال میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس بنیا دی غلطی سے پاک کر کے جودستور بھی پیش کیا جائے اس کواور صرف اس کوزیر غور لایا جاسکتا ہے۔

آخري سوال

ا پن قومی نصب العین کی اس تشریح کے بعد ہمارے لیے آخری سوال بیرہ جاتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہاں اس سوال کی تفصیلات پر بحث کرنے کا موقع نہیں مختصراً ایک بات میں صاف صاف کہد دینا چاہتا ہوں اوروہ بیہ ہے کہ حالات جس حد تک پہنچ گئے ہیں ان میں ہمارے لیے انقلانی ذرائع اختیار کرنے کے سواکوئی چارہ کا رہیں تک پہنچ گئے ہیں ان میں ہمارے لیے انقلانی ذرائع اختیار کرنے کے سواکوئی چارہ کا رہیں

ر ہاہے۔ بدسمتی سے ہمارے قومی رہنماؤں اور سیاسی اداروں نے گزشتہ دس بیندرہ سال کی مدت میں انتہا درجہ کی بے بصیرتی اور ناعا قبت اندیشی سے کام لیا ہے اور اس کے برعکس ہماری ہمسامی توم کو اعلیٰ درجہ کے دانش مند اور مد بررہنما میسر آگئے ہیں۔اس نامساوی مقابلہ کا بتیجہ بینکلائے کہ آج ہم اس ملک کے سیاسی تر از ومیں بہت بے وزن ہیں اوران کا پلڑا بہت جھک چکا ہے۔اب وہ اپنی کامیابی کی منزل سے بہت قریب ہو چکے ہیں اور متعدّ داسباب ہے، جن کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں ، انگریز بھی دانستہ یا نادانستہ وہی طریق دستورسازی اختیار کرنے پر اصرار کررہا ہے جوسراسرانہی کے لیے مفید ہے۔ اليي حالت ميں بيتو قع كرناانتها درجه كى خام خيالى ہوگى كىمض زوراستدلال ياافہام ونفہيم يا آئینی جالوں ہے ہم ہندوؤں اور انگریزوں کوان کے وہ اصول اور مقاصد یکسر بدل ڈالنے يرآ ماده كرسكيس كے جونہ صرف ان كے عقيدے ميں درست ہيں 'بكہان كی اغراض کے ليے مفید بھی ہیں۔اب آئین تدبیروں کے لیے کامیابی کا کوئی موقع باقی نہیں رہاہے۔اب کوئی یارٹل اور کوئی او کائل ہماری لڑائی نہیں جیت سکتا۔اب صرف جان و مال کی قربانیوں ہی سے وا قعات کی رفتار بدلی جاسکتی ہے۔ جب تک ہم ثابت نہ کر دیں گے کہ بیر کانسٹی ٹیوٹن ہمارے زندہ سروں پرنہیں بلکہ قبروں پر ہی نافذ کیا جاسکتا ہے، اور جب تک ہم اپنے ممل ہے بینہ بتادیں گے کہ مسلمان اپنی قومی زندگی کے لیے مرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس وقت تک اس کانسٹی ٹیوٹن کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے گا ، اور نہ قو می جمہوری لا دینی اسٹیٹ ہم پرمسلط ہونے سے باز رہے گا'جس کے لانے پر انگریز، ہندو اور ہمارے منافقین اور بہت ہے صُمُّ ہُکُمْ عُنیْ فَهُمْ لَا يَغْقِلُوْنَ لَ جَلِ كَرِيْتُ سَكَرِر ہے ہیں۔مسلمان ا نتہا درجہ کے نا دان ہوں گے اگروہ اب بھی حالات کی نز اکت کوٹھیک ٹھیک نہ بھیں گے۔ وہ ابھی تک اس دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بینمائشی جلسے اور جلوس اور کھو کھلے مظاہرے قومی ہلاکت ہے بیالیں گے۔اوہ ان لوگوں کی لیڈری پراعتماد کررہے ہیں جن کے سامنے اپنی وزارت اور وجاہت کے سواکوئی چیز نہیں ، جواپنی قوم کے لیے اپنا بال تک بیکا ہونا گوارانبیں کر سکتے ،جومسلمانوں کے مفاد کا نام صرف اس لیے بلندآ ہنگیوں کے ساتھ

لیتے ہیں کہ ایوان وزارت پران کا قبضہ رہے، جن کی بزد لی پردشمنوں تک کو پورا پورااعتاد ہے، جنہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگرتم ہمارے ساتھ جیل میں جانے اور لاٹھیاں کھانے کو تیار ہوتو ہم تمہاری بات مانے کے لیے تیار ہیں اور وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے کئی کاٹ جاتے ہیں، جن کا حال ہے ہے کہ یورپ میں سرکار برطانیہ کو جنگ کا خطرہ پیش آتا ہے ہوتو ہم تمہاری بات مانے کے بڑھ کراپنی وفادارانہ خدمات پیش کرتے ہیں۔ ایسے لیڈروں ہے تو یہ سب سے پہلے آگے بڑھ کراپنی وفادارانہ خدمات پیش کرتے ہیں۔ ایسے لیڈروں ہے اگر مسلمان یہ تو قع باندھے ہیں کہ بیان کی شتی کو بھنور سے نکال لیس گئتو میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ ان کی کشتی ڈوب کررہے گی۔ یہ تقریروں کانہیں بلکہ جان جو کھوں کا کام ہے۔ اگر مسلمان جینا چاہتے ہیں تو ان کواور خصوصاً ان کے نوجوانوں کو اپنا گرم خون کام ہے۔ اگر مسلمان جینا چاہتے ہیں تو ان کواور خصوصاً ان کے نوجوانوں کو اپنا گرم خون کرندگی کے لیے بھینٹ چڑھانے پرتیار ہونا چاہے۔

پوچھاجاتا ہے کہ انقلائی ذرائع سے تمہاری کیا مراد ہے۔ میں جیران ہوں کہ اس کا کیا جواب دول۔ جب تک کہ قوم کی ایک بڑی تعداد ایک نصب العین پر متحد نہ ہوجائے وادر ہر قیمت پر اسے حاصل کرنے کا عزم صمیم اس میں پیدا نہ ہوجائے ، انقلائی ذرائع کی ایک فہرست پیش کردینا کسی یا وہ گوئی کا کام ہوسکتا ہے، اور میں یا وہ گوئی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔



# عالم إسلام كمعروف مصنفين كي چارمقبول ترين كتابين

اسلام اورا بیمان کی جامع تعریف اور عبادات کی منفر دتشریکی اسلام اورا بیمان کی جامع تعریف اور عبادات کی منفر دتشریکی ایسی کتاب جس نے لاکھوں زندگیوں کو تبدیل کر دیا



اسوه ءرسول منافقية كاتحريكي انداز مين مطالعه سيرت يانش كي مقبول ترين كتاب سيرت يانش كي مقبول ترين كتاب



احادیث رسول گفتا کی روشی میں را ہنمائی کاانمول خزینہ مختصر مگر جامع تشریح



بندگانِ خدا کے دلوں میں اسلام کا جذبہ شوق وعقیدت بیدار کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کا میاب زندگی کے سنہری اصول ہر طبقہ قکر میں یکسال مقبول

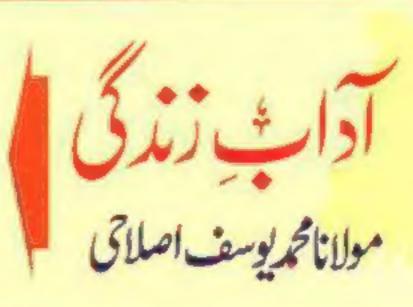

\* چاروں کتابیں یکسال سائز،خوبصورت ٹائٹل،امپورٹڈ کاغذ،معیاری طباعت اورمضبوط جلد بندی کے ساتھ \* عید،شادی اوردیگرخوشی کے مواقع پرخوبصورت تخفہ



إسلامك في كالمستنز (ياين ) لمعيد المعيد الم

U00478